



منبرخفانیه سے خطبات مشاہیر

جلد چہارم (شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحقؓ)

### جمله حقوق تجق مؤتمر المصنفين اكوژه خنك محفوظ ميں

## منبرِ حقانیہ سے خطبات مشاہیر (جلد چہارم)

| حضرت مولا ناسميع الحق مدخله                |                                         | ترتيب وبذوين  |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
| محمداسراراین مدنی                          |                                         | معاون         |
| مولانا محمد اسلام حقانی /مفتی با سر نعمانی |                                         | نظرثانى وتخزت |
| بابرحنيف                                   |                                         | كمپوزنگ       |
| ۵۳۲ صفحات                                  |                                         | ضخامت         |
| 1100                                       |                                         | تعداد         |
| 2015 <i>ලද</i>                             |                                         | اشاعت واوّل   |
| editor_alhaq@yahoo.com                     | *************************************** | برقی را بطے   |
| www.jamiahaqqania.edu.pk                   | (                                       |               |

#### ملنے کے پیتے

 خطبات مشاهیر خطبات مشاهیر

### فهرست

مقدمه ازحضرت مولا ناسميع الحق صاحب مدخله مهر مقام صحابه ومسئله خلافت وشهادت (1) پیش لفظ ازمولا نامفتی محمد پوسف بونیری ّ ٣٧ M یوم عاشورہ کے فضائل 77 اہل کتاب سے مخالفت ماما یوم عاشوره میں شرعی محرمات کا ارتکاب قانون مكافات اور حديث بكاء على الميت كى ايك توجيه رونے پیٹنے کاوہال 79 بارگاه خداوندی میں مقبولیت کا معیار 4 مصائب يرخودحضورة كاصبرادراسوة حسنه 21 بغض بزید کے نام پر بزید کی پیروی کرنا 21 جاه ومنصب كالالج 50 قاتلين حسين كي تقليد 44 بزيديوں كى موافقت DY

| بات مشاهیر                                            | ٣        |
|-------------------------------------------------------|----------|
| سیدنا حضرت صدیق کے مقام وفضلیت                        | ۵۷       |
| حضور ﷺ بعداز خداسب سے بڑے محسن ہیں                    | ۵٩       |
| اینے محسن کی ناشکری                                   | ٦١       |
| نماز کی اہمیت                                         | 44       |
| حضرت صدیق کی صحابیت کا قرآن میں منصوص ہونا            | 41"      |
| کفار کا دارالندوه میںمشوره                            | 77       |
| مرض وصال میں حضرت صدیق کی خلافت کے ارشادات            | 42       |
| عشق كاعجيب مرحله                                      | 49       |
| حضور ﷺ کی بیٹیوں کی تعداداورایک غلط پرو پیگنٹرہ       | ۷٠       |
| حضرت عمر فاروق كل فضليت اورمقام                       | ۷1       |
| دين ميں صحابہ كامقام                                  | <b>4</b> |
| شیخین کی خلافت پرحضرت علیؓ کی رضامندی                 | ۷۵       |
| حفرت حسن کی مصالحت                                    | ۷۸       |
| حضرت علیؓ نے حضرت صدیقؓ کی پیش کردہ باندی کو قبول کیا | 49       |
| حضرت عمرا کے ساتھ رشتہ                                | ۸٠       |
| صحابه كرام كاعشق ومحبت                                | ۸۱       |
| حضرت حسین کے جذبہ جہا داورشہادت کی وجوہات             | Ar       |
| خلافت کی بنیا دوراثت پرنہیں                           | ۸۳       |
| حضور ؓ نے اپنے خاندان کے لئے میراث بھی نہیں چھوڑی     | ۸۵       |
| حضور ﷺ کی فقر و قناعت اور للبهیت                      | PA       |
| خلفاء راشدین کا طرزیمل اورسنت کی پیروی                | ٨٧       |
| حضرت حسین حفاظت سنت نبوی ﷺ کی خاطرشہید ہوئے           | ٨٩       |

| ۵     | بابت مشباهیر                                          |
|-------|-------------------------------------------------------|
| ۸۹    | خلاصه بیان                                            |
| 9+    | مسلك اعتدال                                           |
| 91    | ضميمتمبر: ا بيان تعديل الصحابه وتوجيه مشاجراتهم       |
| 94    | الصحابة في القرآن الكريم                              |
| 99    | الصحابة في الحديث النبوي                              |
| 1+14  | ضميم نمبرين حضرت معاوية كامقام ومنزلت                 |
| 1•A   | ومن فضائل الجمعة                                      |
| 11•   | ضميم ثم رسم: ماتورثهٔ التقية                          |
| 111   | ضميم تمبرهم: مصالحة حسنٌ ومعاويةٌ وتفويضه الخلافة     |
| 110   | ضمیم نمبره: تزویج ام کلثوم بنت علی بعمر مع بعض شواهده |
| PII   | ومن ناحية احراي                                       |
| 112   | مصرحات ائمة الشيعة                                    |
| 119   | ضميم تمبر ٢: صهرية عثمال وكونة زوج بنتي النبي         |
|       | (۲) هفاظت واشاعت قرآن مجید                            |
| IPI   | كلمات تشكر                                            |
| IM    | قرآن کریم جنت کا پاسپورٹ اور ویزہ ہے                  |
| 174   | جنت کے درجات قرآن کریم کے بقدرآیات                    |
| 122   | دین کے تعلیم یافتہ بڑے باادب ہوتے ہیں                 |
| ייוזו | د نیوی تعلیم والوں کے ہاں والدین کی بے قدری           |
| יוזו  | مدارس دیدییه کے طلباء اور والدین کی خدمت              |

| Y             | خطبات مشاهير                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| 170           | عالمگیر اوران کے والد کے درمیان رنجیدگی قرآن نے دور کردی     |
| IFY           | جنت میں حافظ قرآن کے والدین کے لئے تاج                       |
| 11/2          | حفاظ کے والدین کی خوش قشمتی                                  |
| 11/1          | غیاث الدین بلبن کے تمام خادم حافظ قر آن تھے                  |
| 1111          | حفظ قرآن ایک عظیم نعمت                                       |
| 179           | قبرمیں حضور کی زیارت                                         |
| 179           | ہندو بیر بل بھی انوار نبوی ﷺ ہے آگاہ                         |
| I <b>I"</b> + | قرآن اور عذاب قبر سے حفاظت                                   |
| 114           | قبرمیں روشنی کا ذریعہ قرآن                                   |
| iri           | مغرب کے تسلط کا مقابلہ، مدرسہ سے                             |
| iri           | ترجمه قرآن کی خدمت شیخ الهند کی نظرمیں                       |
| IMY           | مترجم قرآن شاہ عبدالقادر کی قبر کے انوار                     |
| 188           | دین کی حفاظت ،مدارس اورمساجد کے ذریعیہ                       |
| <b>Ir</b> r   | ایمان کی چنگاری، دینی مدارس اور دعوت کی برکت                 |
| 120           | دارالعلوم حقانيه كے طلبہ كا جذبہ جہا د                       |
| ira           | عرب الخشفة تقوك كربهى اسرائيل كو ذبو دييت                    |
| 124           | عربوں کی بے ہمتی                                             |
| 124           | ایک حقانی طالب علم کی لاکھی کومشین گن بنانے کی دعا کی قبولیت |
| 112           | طلبهاوربغير وسائل روس كامقابله                               |
| 112           | جہاد میں اکثریت طلباء مدارس کی ہے نہ کہ عوام کی              |
| IPA .         | طلبه مدارس اور دارالعلوم حقاشيه كامجامدانه كردار             |
| 189           | الله کسی کامختارج نهین                                       |

| 4          | خطبات مشساهیر " " " " " " " " " " " " " " " " " " " |
|------------|-----------------------------------------------------|
| 1179       | وعا                                                 |
|            | (٣)                                                 |
| וייו       | قرآن سیکھنا ایک عظیم نعت                            |
| Irr        | حضرت شیخ الحدیث کی تقریر                            |
| IM         | قرآن کے متعلم اور معلم کا مرتبہ                     |
| ساماا      | مدینه منوره کی مرکزیت اور فضیلت                     |
| سما        | ا کبر کی بے دینی اور اور نگزیب کی دینداری           |
| IMM        | نٹینسل کی اصلاح اسا تذہ اور اچھی تعلیم پرموقو ن ہے  |
| ira        | ناظره قرآن کی اہمیت                                 |
|            | (۴)                                                 |
| ורץ        | تفسير قرآن كي اہميت                                 |
| 174        | دعا نہ کرنا اللہ ہے ہے نیازی کا اظہار               |
| 1 <b>%</b> | صراطمتنقیم کی ہدایت کی جامعیت                       |
| IMA        | مہلی وحی قرأت کی                                    |
| 114        | جامد قلم سے عالم کی ہدایت                           |
| 114        | حضور ﷺ سے ہدایت عالم کے کام میں کیا استبعاد         |
|            | (a) ہر شعبہ زندگی میں قرآن کریم سے وابستگی          |
| ا۵ا        | فرد کی زندگی                                        |
| ا۵ا        | قومی زندگی کی دواقسام، مادی اور اسلامی              |
| ist        | قرأت وتجويد كي اڄميت                                |

| ۸    | خطبات مشاهير                                           |
|------|--------------------------------------------------------|
| 104  | حقیقی علم اورفن وحرفت میں فرق اور دونوں کی حیثیت       |
| 101  | عصری تعلیم کی خرابیاں                                  |
| 101  | ہمارے اسلاف ابو مکر وعمر ایثار وقر ہانی کے مثالی نمونے |
| ۱۵۴  | کامیا بی کا راز اسلاف کا طرزعمل اپنانے میں مضمر ہے     |
|      | (۱) خدمت علم حدیث کی برکات                             |
| 100  | حضرت بلال كامر تبهاميه كى بدشمتى                       |
| ۲۵۱  | ابوبکر کی مردم شناسی اور ایثار                         |
| ۲۵۱  | حضرت بلال کو غلامی سے نجات                             |
| 104  | حضور ﷺ کی حضرت بلال محوبشارت                           |
| 104  | صہیب ؓ رومی کا مقام حضرت عرؓ کے ہاں                    |
| ۱۵۸  | قحط اورتنگ دستی میں بھی محدثین اورطلباء کی تر وتا زگی  |
| ۱۵۸  | حضرت وحشيٌّ كا قبول اسلام                              |
| 109  | جهاد کا مقام واہمیت                                    |
| 149  | مجاہد کے اعمال اور جواہر بھی تو لے جائیں گے            |
| 14+  | اسلام سکھلانے کا مرتبہ جہاد سے بھی بلند ہے             |
| 141  | حفظ صدری اور کتابی دونوں اس حدیث کا مصداق ہیں          |
| 144  | وعيد ميں بھی رحمت کا پہلو                              |
| 144  | عالی کتب پرِ ها کرمنگلمین بننے کا شوق                  |
| 141  | ائمُهاسلاف اور"لاادری" کااعتراف                        |
| 141" | طلباء حدیث کے لئے نبی کریم ﷺ کی بیده عامطلق ہے         |
| אאו  | سنن اورمستحیات سائن بورڈ ہیں                           |

| 9   | خطبات مشاهير                                                |
|-----|-------------------------------------------------------------|
|     | (2) امام بخاری اور سجیح بخاری                               |
| PFI | " غاز تخن<br>آغاز تخن                                       |
| 144 | حل مشکلات کے لئے ختم بخاری ایک مجرب نسخہ                    |
| 144 | قرآن وحدیث آفتاب و ماہتاب                                   |
| 144 | حضور اقدس ﷺ کی شان ابوطالب کی نظر میں                       |
| AFI | سکرات موت میں بھی ساعِ حدیث کام آتی ہے                      |
| AYI | الجامع الصحيح للبخارى كے لئے امام بخاری كا اہتمام           |
| 149 | امام بخاریؓ کی فہم و ذکاوت اور درس کے شرکاء                 |
| 149 | امام بخاريٌ كا شوق حديث اورمحيرالعقول حا فظه                |
| 14  | بخاری شریف کا چیرلا کھا حادیث سے امتخاب                     |
| 14  | امام بخاریؓ اورامتخاب حدیث میں اہتمام                       |
| 141 | صحيح بخارى اورامام مروزي كوخواب ميس بشارت                   |
| 141 | امام بخارتی اور د نیوی معاملات                              |
| 121 | امام بخاریؓ اور حاکم کے دربار میں حق گوئی اور کمال بے نیازی |
| 121 | مسكه خلق قرآن كاابتلاءاورامام بخارئ كي استفامت              |
| 124 | فضلاء كوزرين نفيحت                                          |
| 124 | امام ابوحنيفة كاشا گردوں كوحكيمانه نصائح                    |
| ۲۱  | شاه اساعیل شهبید گاصبر مخل                                  |
| ۲۱  | امام بخاریؓ اور حاسدین کے ہاتھوں پر بیثانی سے موت کی تمنا   |
| 120 | امام بخاریؓ کی قبر سے خوشبو پھوٹنے لگی                      |
| 140 | فراغت کے بعد فضلاء کا دور آ ز مائش اور بشارت                |

| 1+   | خطبات مشاهير                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------|
| 124  | امام ابوحنیفهٔ گیمنی میں صحابیؓ رسول کی زیارت اور ساعتِ حدیث |
| 124  | ''لا ا دری'' کہنے میں کوئی عار نہ مجھو                       |
| 122  | مولانا قاسم صاحب کی اپنے علم کے بارہ میں کسرنفسی             |
| 144  | امام ما لک کی مثال                                           |
| 144  | اختلافات سے گریز کریں                                        |
| 141  | سندِ حديث                                                    |
| 149  | حضرت مدنی کی شفقت اور اجازت سند کی شرائط                     |
|      | (۸) افا دیت ختم بخاری شریف                                   |
| ۱۸•  | حفظ قرآن ایک عظیم نعمت                                       |
| 1/1  | حدیث کا مقام اور برکات                                       |
| 1/1  | شرکائے درس حدیث ومعاونین کی سعادت مندی                       |
| 184  | ختم بخاری اور قبولیت دعا اور حل مشکلات                       |
| IAM  | بخاری شریف کی اہمیت                                          |
|      | (۹) افا دات درس بخاری                                        |
| ۲۸۱  | حضرت قاضي زامد الحسيني كاخطبه استقباليه                      |
| ١٨٧  | اكابركى شفقتين                                               |
| 114  | ا کابر کی سر پرستی                                           |
| 1/1/ | مولا ناعبدالحق کی کرامت                                      |
| 1/19 | سندكا درجه وابميت                                            |
| 1/19 | حضرت شيخ الحديث كي شخصيت                                     |
| 19+  | امتخاني مهم ميں حصبه                                         |

| 11          | ***************************************       | خطبات مشباهير        |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------|
| 19+         | ن اورحضرت سعد لكو بار بارسلام سننے كالالج     | حضوريظاكااستيذال     |
| 191         |                                               | حدیثوں کی حیصلنی     |
| 191         | الحديث مولا ناعبدالحق قدس سره                 | 4                    |
| 191         | سینی کی دینی خدمات                            | مولانا قاضى زاہدا    |
| 1911        | رات                                           | شركاء مجلس كيلئے بثا |
| 1917        |                                               | جنت كاراسته          |
| 190         |                                               | مزيدخوشخرى           |
| 196         | ئال مولا ناغورغشتو ئ <sup>ى</sup>             | تروتازگ کی ایک مط    |
| 197         | رتبه                                          | علماء حديث كابلندم   |
| 197         | توراكرم هاكا قرب                              | کثرت دروداورحف       |
| 194         | ات                                            | امام بخاریؓ کے حال   |
| 194         |                                               | بےمثال حافظہ         |
| 191         | ا کی زیارت اور میچے احادیث کے امتخاب کا اشارہ | خواب میں حضور        |
| 199         | ابتمام                                        | انتخاب میں شدت       |
| ***         | میں صحیح بخاری کی اپنی طرف نسبت               | حضور ﷺ کا خواب       |
| <b>***</b>  | ا بهمیت                                       | جہاد کی حقیقت اور    |
| 141         | کی تفصیلات                                    | حضور ﷺ کے جہاد       |
| <b>r+r</b>  | رابل مدیبنه کی وفا داری                       | قریش مکه کی جفااو    |
| r+r         |                                               | فرضيت جهاد           |
| <b>۱۰۱۰</b> | ﷺ كا وسيليه                                   | ابوطالب اورحضور،     |
| r+0         | رستو دعا                                      | ختم بخاری اوراجا:    |
| <b>*</b>    | 57                                            | حديث قرآن كي تش      |

#### ترمذی شریف سے افتتاح اسیاق جامعه حقانيه الولدسرلابيه كامصداق 1+4 علم الحديث كي دواقسام **۲**•۸ صحاح سته میں تر مذی شریف کی اہمیت 1.4 تفهيم احاديث اور جامع ترندي r+ 9 معارف وسائل کا بحر بے کراں 110 يثنخ الهندكي شخصيت 110 التزام وانتاع شريعت كاميابي كاراز نظام اوراطاعت خداوندي مين مضمر 111 صرف زبانی اعتراف اور محبت نہیں انتاع کی ضرورت ہے MM برقل نے تقید بق کرلیا مگرانتاع نہ کرسکا 111 احکام خداوندی کی انتاع مگر دل سے 416 شريعت كافيصله برحالت ميں بخوشي قبول كرنا MA شری فیلے پراعتراضات سے گریز MY بدر کے موقع برصحابہ کی جان سیاری 112 عمل میں کوتا ہی پر ندامت مگر التزام طاعت 114 ظالم حجاج مكرعقيده يخته MA حجاج كامحمربن قاسم كوايماني مدايات 119 ذكراللدي بركت اوراجميت 119 عقیدہ ہی فنخ و کامرانی کی بنیاد 119 دعارجوع إلى الله يرموقوف 14

| 11"         | خطبات مشاهير                                       |
|-------------|----------------------------------------------------|
| rri         | خدائی برکت اورلعنت کے اثر ات سات پشتوں تک          |
| 771         | آ فات وبلیات کے اسباب اور علاج                     |
| ***         | اعتراف ظلم و گناہ اوراستغفار ہی علاج ہے            |
|             | (۱۲) رجوع الى الله اور استغفار كى اہميت            |
| ۲۲۳         | الله كريم كاب بإيال فضل وكرم                       |
| ٢٢٢         | الله کے سوا کوئی ماوی و ملجاء نہیں؟                |
| rra         | استغفارى ذريعه نجات                                |
| ۲۲۵         | سنت رسول ﷺ کی اہمیت                                |
| rta         | افغان مجابدين كيلئة دعائيس                         |
| rry         | شیخ الحدیث کی میدان جہاد میں جانے کی تمنا          |
| rry         | شهادت کا متبادل راسته                              |
| <b>**</b> * | حضور ﷺ کی عجز وانکساری                             |
| MA          | محمود غزنوی سے ایاز کی قربت کی وجہ                 |
| 779         | مویٰ سے مشابہت نے جادوگروں کے ایمان کا راستہ کھولا |
| 14.         | امام زین العابدین اور گالی دینے والے               |
|             | (۱۳) علوم نبوت کی فضلیت ، برکات اور ثمرات          |
| ۲۳۲         | اک لا زوال نعمت حصول علم حدیث                      |
| ٢٣٣         | احیاءسنت کے ثمرات ونتائج                           |
| ۲۳۳         | طلبه دین خلفاء رسول ہیں                            |
| rrm         | دارالعلوم حقانيدى دارالعلوم ديوبند سينسبت          |
| ****        | دارالعلوم كافيضان عام                              |

| 11          | خطبات مشاهير                                                        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| rra         | يثنخ الهندكي فضلاء كوزرين تصيحت                                     |
|             | (۱۴) برکات وثمرات عِلم دین                                          |
| rmy         | حاجی صاحب ترنگزئی سے ملاقات کا ذکر                                  |
| <b>rr</b> z | دین کی حفاظت غرباء سے نہ کہ امراء سے                                |
| ٢٣٨         | قرآن کی حفاظت کے لئے مختلف جماعتیں                                  |
| ٢٣٨         | الله تعالى كے خصوصی انعامات                                         |
| 229         | امام بخاری کی قبر سے خوشبو                                          |
| 414         | علماءاور حفاظ کی شفاعت قبول ہوگی                                    |
| 414         | علماءاور حفاظ کے متعلقین کا اکرام                                   |
| rri         | دستار بندی ایک اعز از اورایک عهد                                    |
| rrr         | انی بن خلف کاحضور ﷺکے ہاتھوں قبل بھی رحمت کی وجہ سے تھی             |
| rrr         | موسیٰ " اورعز رائیل کا مقابله، پیغیبروں کی طاقت اور قوت کی ایک مثال |
| 444         | موی کاعمل اور شاہ و لی اللہ کی تو جیہہ                              |
| rrr         | بے اجرومز د خدمت                                                    |
| tra         | علماء نے وراثت وخلافت کاحق ادا کرنا ہے                              |
| ۲۳۵         | تواضع اور بےنفسی                                                    |
| rry         | ظرف میں جومظر وف ہو گاوہی شیکے گا                                   |
| rry         | اپنے علم کی لاج رکھنا                                               |
|             | (۱۵) ذکرالله،قرآن کریم، مدارس اور جهاد                              |
| ۲۳۸         | ذا کرین کی مجالس بریزول سکینه                                       |
| rr9         | قرآن عالم آخرت كاويزا                                               |
|             | ' =                                                                 |

| ۱۵          | •1•••1••                                      | خطبات مشباهير           |
|-------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| <b>MA</b> . | • ~.                                          |                         |
| <b>r</b> 0+ | ~ ·                                           | د نیاوی تگ و دو و<br>مه |
| <b>ta</b> + | کم پرامن جنگ کے ادارے                         | مدارس ديدييه غيرا       |
| 101         | جانے کی پیشنگوئی                              | روس کے بھاگ             |
| <b>t</b> 01 | يركات                                         | مدارس دیدید کے ؟        |
|             | ارس کا تاریخی پس منظر                         | (۱۲) ويلي مد            |
| rar         |                                               | آغازيخن                 |
| ram         | ي تحفظ كيليّ ا كابر كاطريقه كار               | ،<br>انگریز سے دین ۔    |
| ram         | ^                                             | مدرسه ديوبند كاقيا      |
| tar         | ្ត្រ                                          | لوگوں نے تمسخراڑ        |
| rar         | به د يو بند نظر آيا                           | مرزاسکندرکو ہرجگ        |
| raa         | اء کے ہاتھوں نالاں                            | روس بھی علماء بطلب      |
| raa         | تھوں روس کی مشکست کی بشارت                    | جامعہ تقانیہ کے ہا      |
| raa         | بليه اور جها د كا كارگر طريقته                | أنكريز فوج كامقا        |
| ray         | جات اور جامع تر مذی کی اہمیت                  | صحاح ستہ کے در          |
| ral         | جوه ترجيح                                     | بإنجوين مرتبه مكرو      |
| 102         | ں کی پرکت                                     | جها د کا سلسله مدار     |
| <b>10</b> 2 | کے لئے دعا                                    | محسنين دارالعلوم        |
| ran         | روالحاح                                       | فيشخ الحديث كاتشك       |
|             | وممل                                          | (۱۷) علم                |
| 109         | ) وتر م <i>ذ</i> ی اور حضرت مدنی کا کمال شفقت | سلسلهاسناد بخارك        |
| 109         | اجازت بشرط مطالعه                             | درس احادیث کی           |

| ظمت         | (۱۸) قرآن اور حدیث قال الله اور قال الرسول کی ع                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|
| 141         | طالب علمی بر می شرف وعزت                                          |
| <b>777</b>  | قال الله قال رسول الله كا درجه ومرتبه                             |
| ryr         | افتتاح جامع ترندی ہے کیوں؟                                        |
| 242         | جامع ترمذي كى خصوصيات                                             |
| 2412        | حضور ﷺ کے خلفاء کون ہیں؟                                          |
| 240         | اصل علوم قرآن وحديث علوم آليه وسائل                               |
| 740         | سرسبز وشاداب رہے ، کون؟                                           |
| 240         | ادب وتواضع امام ابوحنيفه كالخمل                                   |
| *44         | د نیا ٹھکرا ئیں تو جوتوں میں پڑے گی                               |
| <b>77</b> ∠ | شريعت بل كامعركه اور جامعه حقانيه كاكردار                         |
| rya         | خدا کے حضور بوڑھی ہڈیوں کالاشہ پیش کروں ہشریعت بل کی تحریک        |
| 749         | جلال الدين حقانى اور جامعه حقانيه كاكردار                         |
| 749         | فكسطين اورافغان مسلمانوں كاموازنه                                 |
| 12+         | متحدہ شریعت محاذ کی تفکیل اور تو می اسمبلی کے با ہر طوفانی مظاہرہ |
| 12+         | انتخابات مين كامياني اورعوام كااعتا د                             |
| 121         | اساتذه كالحسين گلدسته                                             |
|             | (۱۹) مدارس عربیہ کے طلبہ سے اہم گزارشات                           |
| 121         | طلب علم کے لئے مجالس پراللہ کی رحمتیں                             |
| 121         | مستحبات اورسنن كالجعى خيال ركهنا                                  |
| 121         | لوگ بھو کے رہ کر بھی دین کی خاطر ہمیں کھلاتے ہیں                  |

| 14          | لبات مشاهیر                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>1</b> 40 | قوم کا دینی مدارس اورطلبه سیحسن ظن                              |
| 120         | طلبه کی خاطرایثار کی مثال                                       |
| 124         | اہل علم کی ضرورت اور ما نگ                                      |
| <b>*</b> ∠∠ | خواص امت کیلئے مستحب پر بھی عمل لازمی ہے                        |
| 122         | دھڑے بندی،غیر تعلیمی، جماعتی اور سیاسی سر گرمیاں نہایت مہلک ہیں |
| <b>t</b> ∠∧ | تفرقے اور بارٹی بازی                                            |
| 149         | ادب اور خدمت                                                    |
| 129         | منکرات سے اعراض                                                 |
| 1/4+        | سنت پرعمل                                                       |
| اولين       | (٢٠) تعليم اورامتخانات طالبعلم كي زندگي كامقصدا                 |
| MI          | عبادت گاہ سے پہلے تعلیم گاہ پھرطلبہ                             |
| PAY         | امتحان میں کامیا بی پر انعامات خداوندی                          |
|             | (۲۱) تغمیرمساجد کی فضیلت                                        |
| 110         | مساجد کا وجود دنیا کی بقاء کے لئے ضروری ہے                      |
| 1110        | مسجد تکیہ کے بانی مبانی                                         |
| YAN         | تمام مساجد کی بنیا د خانه کعبه                                  |
| PAN         | مساجد کی تغییر مسلمانوں کا شیوہ                                 |
| PAY         | بیت الله شریف بوری دنیا کامرکز                                  |
| <b>t</b> A∠ | مساجد کی تغییراورانبیاء کرامٌ                                   |
| ***         | مساجد کی تغییر حصول جنت کا ذریعیه                               |
| 11/19       | عزت و ذلت کا ما لک اللہ ہے                                      |

| دمات        | (۲۲) دینی مدارس ومساجد اہمیت بضرورت ، برکات وخ                         |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 19+         | كلمات تشكر                                                             |
| <b>1</b> 91 | مساجد کی تغییر اور اس کی اہمیت عنداللہ محبوبیت                         |
| <b>191</b>  | علماء طلباء اورمساجد كى بركات                                          |
| ſ           | (۲۳) مدارس دیدیه کا قیام، روحانی اور اخلاقی استحکام                    |
| <b>190</b>  | كلمات تشكر                                                             |
| 190         | قلب وروح کی بصیرت کے لئے آفاب نبوت                                     |
| <b>79</b> 4 | برصغیر میں علم نبوت کے پر چارک                                         |
| <b>19</b> 2 | پاکستان میں مدارس دیدیہ کا قیام اور استحکام                            |
| <b>19</b> 1 | خدمات دیدید کی ایک کڑی جامعه دارالعلوم حقانیه کا قیام                  |
|             | (۲۳) جامعه حقانیه اور نفاذ شریعت کی تحریک                              |
| 141         | شریعت بل برصغیری پارلیمانی تاریخ میں پہلاممل آئینی خاکہ                |
| p. p.       | شیخ الحدیث کے طوفانی دور ہے                                            |
|             | (۲۵) تحریک نفاذشر بعت کا آغاز                                          |
| r+0         | اہل پاکستان کا امتحان اسلام یا سیکولرازم                               |
| r+0         | اسلام کے نام پر ریفرنڈم مگر نفاذ میں تاخیری حربے                       |
| <b>14.4</b> | شریعت بل پرریفرنڈم کی کفر،جبیما کے جھوٹے مدعی سے نبوت کی دلیل طلب کرنا |
| <b>14-7</b> | بهارا مطالبه اسلام برعمل اور محفيذ                                     |
| <b>14</b> 4 | مجھے سے بیعت کرنے کا نقاضا                                             |
| M•Z         | اسلام کے بارے میں کوئی تذیذ نہیں                                       |

| 19          | خطبات مشاهير                                         |
|-------------|------------------------------------------------------|
|             | (۲۶) نفاذ اسلام کیلئے بیعت کی اہمیت                  |
| <b>149</b>  | بیعت تحریک نفاذ اسلام اور تو ڑنے پر دعید             |
| 14          | عمر بن عبدالعزیرؓ کے ہاں احیائے سنت کی اہمیت         |
| 1"1+        | شریعت بل کی منظوری ہے انحراف اور رکاوٹیں             |
| 1"1+        | اہل حق اوراہل باطل کے درمیان تصادم                   |
| MII         | احیاءِ اسلام کے لئے اکابر اور فضلاء حقانیہ کی قربانی |
|             | (المراس كاسلام مكيونزم كاسيلاب اوراس كاسد باب        |
| ساس         | كلمات تشكر                                           |
| ساس         | سوشلزم ایک عظیم فتنه                                 |
| ساس         | اعلاء کلمنة الله کی غرض سے حاضری                     |
| Ma          | شریعت بل کےخلاف اہل باطل اورمنافقین کا اتحاد         |
| ۲۲          | حکمرانوں کی وعدہ خلافی نے بے دینوں کوا کھٹا ہونے دیا |
| MA          | علاء فضلاء کا پیغام حکمرانوں کے نام                  |
| ۲۲          | بوڑ ھا ہوکر جگہ جگہ جا کر صحابہ گی نقل اتارتا ہوں    |
| <b>۳</b> ۱۷ | حكمرانوں كووارننگ جونتجح ثابت ہوں                    |
|             | (۱۸) قومی اسمبلی اور سینیٹ میں اذان حق               |
| MIA         | قومی زبان میں بات چیت قومی غیرت کا تقاضا ہے          |
| 119         | اپنی زبان ہو لنے پر شرم کیوں؟                        |
| <b>M</b> 4+ | بجٹ لٹریچر آنگریزی میں کیوں؟                         |
| <b>**</b> * | قيام پاكستان كامقصداوراسلام                          |

| <b>*</b> *  | نبات مشاهیر                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>P</b> Y1 | قوم موسی اور بنی اسرائیل سے ہماری مشابہت منتخب بإرلیمنٹ كیلئے مثال عبرت  |
| ٣٢٢         | قوم مویٰ " کا تورات پرتر دداور پھراسکی ہلاکت                             |
| mrm         | قومی اسمبلی کے ارکان بنی اسرائیل کے منتخب کوسل سے عبرت لیں               |
| mrm         | کونسل کے نمائندوں کا خاتمہ                                               |
| ***         | قوم مویٰ کے نمائندوں کی کتاب اللہ میں ترمیم وتحریف                       |
| mth         | حضرت مویٰ ملی قوم سے ناراضگی                                             |
| ***         | آزادی کے ۳۹ سال اور جارا کردار                                           |
| rra         | بإكستان كامطلب كيا؟                                                      |
|             | (۲۹) علماء کی پارلیمانی سیاست کامقصدنفاذِ شریعت                          |
| <b>M</b> 12 | كلمات تشكر                                                               |
| ٣٨          | دینی جدو جهد میں حلقه انتخاب کا حصه اور اجر                              |
| 279         | اللّٰداہینے دین کی حفاظت خود ہی کرتا ہے                                  |
| 779         | ا متخابات میں شرکت ہے گریز                                               |
| <b>mr</b> 9 | ایٹم بم کا مقابلہ اللہ اکبر سے                                           |
| p=p=+       | الله كے سامنے دين خدمات كى پيشكش، مولانا مدنى كى مولانا عبدالسيع كونفيحت |
| اسم         | نار نمرود اور حضرت ابراہیم کی مخلوق سے بے نیازی                          |
| mm          | چڑیا اور چھپکل دونوں کا علیحد ہ علیحدہ کردار                             |
| ٣٣٢         | مقصد نفاذ شریعت ہے نہ کہ دنیوی مفادات                                    |
| ٣٣٢         | انتخابات مين شركت كالمقصد                                                |
| رحق         | (٣٠) عوام كى ايثار وقرباني اور اعلاء كلمة الله كيليخ اظها                |
| mmh         | كاميا بي پر قوم كى خوشى اورمسرت كااظهار                                  |

| 71            | شاهير                                                      | خطبات م       |
|---------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| rra           | واں چڑیا کا کردارتو ادا کرسکتی ہے                          | قوم نا ن      |
| ٣٣٩           | ت اوراعلاء کلمنة اللہ کے لئے کوئی لمحہ ضائع نہ ہوگا        | اظهارح        |
| ٣٣٩           | شہرہ سے عوام کی ایثار وقربانی                              | ضلع نو        |
| ٣٣٧           | ں تدریجی ترقی لوگوں کے دلوں میں محبت                       | حقانيه        |
| ۳۳۸           | عرشكا جلال قيصرو كسرى پران كارعب و ہيبت اور صحابى كاكلمة ق | حفرت          |
| ٣٣٩           | بمرطحوا ميك بوڑھے صحابی کی تنبیہ                           | حفرت          |
| <b>†</b> *[** | عرش خوشی                                                   | حفرت          |
|               | خانه کعبه کا محاصره                                        | (m)           |
| my            | برداشت صدمه فاجعه                                          | نا قابل       |
| mmr           | نْد عالم کی بقاء کا ذریعبه                                 | بيت الأ       |
| ***           | برنجلیات خداوندی کا مرکز                                   | خانه كعه      |
| rrr           | بن زبیر اور حجاج کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی نئی تغمیر          | عبدالله       |
| mpm           | فيل اورابر ہه کا واقعہ                                     | اصحاب         |
| 444           | ند،شاہی خیمہاور قیام عالم کا ذریعہ ہے                      | بيت الأ       |
| ٢٣٢           | رمے کی شدت                                                 | اس صد         |
| rra           | به اور سعودی عرب کی مرکزیت                                 | خانه كعه      |
| ٢٣٦           | به کی تو ہین قیامت کا پیش خیمه                             | خاندكعه       |
| کھنے کا جرم   | چیک کی وجہ سے تیرہ سومشا قان جج کومحروم ر                  | ( <b>rr</b> ) |
| ومه           | میں امراض کے تعدی اور بدفالی کی مخبائش نہیں                | اسلام         |
| ٢٢٩           | و فرار غيرمسلمون كاعقيده                                   | وہا ہے        |

| ۲۲           | خطبات مشاهير                                           |
|--------------|--------------------------------------------------------|
| ra+          | مجذوم کے ساتھ رسول اللہ ﷺ اور صحابہ کرام کا حسن سلوک   |
| <b>1</b> 201 | تغدیت مرض حدیث نبوی کی روشنی میں                       |
| ror          | مریضوں کے ساتھ جدردی کا روبیہ                          |
|              | (٣٣) كارزار بدراور حضوراقدس ١٥٤ كاتعلق مع الله         |
| rar          | غزوه بدر                                               |
| rar          | میدان بدر کے اونچے ٹیلے پر حضور ﷺ کے لئے چھپر بنانا    |
| ror          | حضور ﷺ خود بطور جرنیل صف بندی اور جنگی پلاننگ کرتے تھے |
| raa          | حضور ﷺ کے پیشن گوئی کا ظہور                            |
| ray          | بدر میں ابو بکرصد بی مجیثیت نائب رسول                  |
| ray          | ظاہری اسباب مگرنظر مسبب الاسباب پر                     |
| <b>70</b> 2  | دشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کالامحدود حکم              |
| <b>70</b> 2  | میدان بدر میں فرشتوں کی آمد                            |
| ran          | بیلژیں گےنہیں لڑ و گےتم! حضور گاصحا بہ کرام کوسبق      |
| <b>74</b>    | میدان بدر میں حضور ﷺ کی بارگاہ الہی میں آہ وزاری       |
| <b>44</b>    | حضور ﷺ کی اللہ سے ایفاءعہد کی دعا                      |
| ۳4+          | الله کی شان جلالی اور انسان کی مجبوری                  |
| 141          | پھونکوں سے بیہ جراغ بجھایا نہ جائے گا                  |
| 244          | الله تعالی کسی کو جواب ده نہیں                         |
| mym          | غضب رب بقذرمعرفت                                       |
| سلاله        | حضور هیکی ناز بعری عاجزانه دعا                         |
| ٣٩٣          | عبادت رب کی آخری امت آخری نبی                          |

| ۲۳           | خطبات مشاهیر                                                  |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۲۵          | زندگی برائے عبادت، دعامیں ایک عجیب نکته                       |
| ٣٧٢          | جنات کی عبادت بھی اسلام اور نبی کریم ﷺ پرموقوف ایک باریک نکته |
| ۳۲۲          | فرشتوں کی تکوینی اورانسان کی تشریعی عبادت میں فرق             |
| ۳۲۸          | طبعی عبادت طاعت اور غیرطبعی عبادت ہے                          |
| <b>749</b>   | حضرت عیساتی کی آسانوں میں عبادت ایک اشکال اوراس کا جواب       |
| <b>14</b>    | حضورﷺ کوقبولیت دعا کی یقین د ہانی اور ابو بکڑ کے الفاظ        |
| <b>1</b> 21  | جهاد بالسيف اور جهاد بالدعا                                   |
| <b>727</b>   | دوران جہادامیر کومقدم نہ کرنے کی حکمت                         |
| <b>727</b>   | مسلمانوں سے کونسا دعدہ کیا گیا تھا                            |
| <b>121</b>   | اللد تعالیٰ دعا آہ وزاری سے خوش ہوتا ہے                       |
| r20          | حضرت خضرً کی عبادت کا اشکال اور اس کا جواب                    |
| 724          | ایک اور اشکال اور اسکا جواب                                   |
| <b>7</b> 24  | پېېلاسوال                                                     |
| <b>72</b> 4  | دوسراسوال                                                     |
| <b>7</b> 22  | امكان بالذات اور وقوع الشي ميس فرق                            |
| <b>729</b>   | حضور ﷺ کی توجہ الی اللہ اور دعامیں استغراق                    |
| <b>7</b> 29  | مقام خوف اور مقام رجاء                                        |
| ۲۸•          | مقام خوف کی ایک مثال                                          |
| ۳۸۱          | مقام رجاء کی ایک مثال                                         |
| ۳۸۲          | تضرع اور عاجزی سے اضطرابی کیفیات کوزائل کرنا                  |
| <b>17</b> 17 | فنتح كى مختلف صورتين                                          |
| ተለዮ          | حسبك كامعنى                                                   |

| **             | خطبات مشاهیر                                                             |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| MAY            | فضیلت جزی اور اسکے نظائر                                                 |
|                | (۳۳) وین کی نصرت و حفاظت                                                 |
| <b>49</b> +    | دین ہماری پناہ گاہ اور ہم اس کے محتاج                                    |
| <b>49</b> 7    | دیگرادیان کی کوئی کتاب صحیح محفوظ نہیں                                   |
| mgr            | اللّٰداپنے دین کی حفاظت غیروں سے بھی کراسکتا ہے                          |
| mam            | سراقہ بن مالک کے ذریعہ حضور کی حفاظت                                     |
| <b>790</b>     | حضور ﷺ پیشین گوئی                                                        |
| <b>1790</b>    | سراقہ کے سر پر کسریٰ کے تاج کی بشارت                                     |
| <b>79</b> 4    | الله ایک فاسق وفاجر سے بھی دین کا کام لینے پر قادر ہے                    |
| ب              | (ra) شیخ الحدیث مولاناغور غشتوی کی رحلت یا وصل حبیه                      |
| <b>799</b>     | مسلمانان عالم كمحظيم صدمه                                                |
| <b>499</b>     | نما زمیں خشوع وخضوع                                                      |
| [***           | روز ہے کا تھکم                                                           |
| P*+1           | الله كاعاشق زار                                                          |
| ۲+۳            | وعا                                                                      |
|                | (٣١) قناعت اور تواضع کے مالک اور علوم کے جامع                            |
|                | (مولانا محمر على سواتى بمولانا مفتى محمود بمولانا غلام الله خان كى رحلت) |
| h.+ h          | مرنے والے انسانوں کے تین اقسام                                           |
| <b>L,+ L</b> , | عالمم کی موت عالم کی موت                                                 |
| r+6            | دارالعلوم كوظيم صدمه                                                     |

| 20            | خطبات مشاهير                                                 |
|---------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲+۵           | مولانا مدنی کی مولانا عبدانسین کومشوره                       |
| r+0           | بغل میں کتاب لئے خالق حقیق سے ملے                            |
| ۲ <b>۰</b> ۲  | مولا نا محمطی کی خوبیاں                                      |
| 144           | ا كابر كا ايثار اور قناعت                                    |
| M+L           | تعلیم ، تدریس ، جهادان کا صدقه جاربیه                        |
| ۴•۸           | حسن اخلاق کانمونه                                            |
| ſ <b>*</b> •Λ | مولا نامفتی محمود کی وفات اوران کے کمالات                    |
| ۹+۴           | دینی خدمت الله کی رضا کے لئے                                 |
| ۹+۴           | مولانا غلام الله خان کی وفات                                 |
|               | (۳۷) میدان علم وسیاست کے شہوار (مفتی محود گی رحلت)           |
| +۱۸           | موت سب کو آنی ہے                                             |
| +۱۸           | علمی میدان کے شہسوار                                         |
| اایم          | علماء کی تحقیر کے دوصد سالہ گمراہ کن پرو پیگنٹرہ کا ازالہ    |
| וויח          | مفتی محمود کا دور حکومت                                      |
| ۲۱۲           | مدابرانه کارنامے                                             |
| ۲۱۲           | مجمع البحرين                                                 |
| ات)           | (۳۸) علوم اسلامیه کا بحربیکرال (مولاناعبدالحلیم زروبوی کی وف |
| ۳۱۳           | روحانی مر بی اور استاد کے حقوق                               |
| لدالد         | عالم سارے انسانوں کا خیرخواہ                                 |
| ۵۱۳           | حضور ﷺ کی شان رحمت                                           |
| MIA           | نائب رحمة للعالمين                                           |

| ry          | خطبات مشاهير                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|
| ۲۱۲         | عالم وین بقائے عالم کا ذریعہ                                 |
| M2          | علم دین کاختم ہوجانا قیامت کا ذریعہ ہے                       |
| MIA         | مولا نامرحوم کی جامعیت                                       |
| r19         | مصیبت کے وقت مومن کا شیوہ                                    |
| <b>/*/*</b> | وعا                                                          |
| ن           | (۳۹) علوم قاسمیه کاشارح دارالعلوم د بو بند کا ترجما          |
|             | ( قاری محمه طبیب قاسمی کی وفات )                             |
| ٢٢٢         | ا کابر دیوبنداورعلم حدیث کی ترویج                            |
| ١٣٢٢        | سرحدی علاقوں میں علم حدیث سے سر دمہری                        |
| ١٠٢٠        | مولانا قارى طيب صاحب كاانتقال                                |
| ۲۲۳         | ناچیز اور دارالعلوم حقانیه سے تعلق                           |
| ٣٢          | دیو بند میں تدریس اور حضرت مہتم صاحب کا ناچیز سے ترجیحی سلوک |
| ٣٢          | حضرت قاری صاحب کا بڑا کارنامہ                                |
| ۳۲۸         | بقائے عالم بقائے علم سے ہے                                   |
| ٣٢٩         | بے نفع عالم قیامت کا باعث بنرآ ہے                            |
| ٣٢٩         | مولانا قاسم کی دولت سے بے نیازی                              |
|             | (٣) أيك جامع العلوم والفنون بستى (علامة مس الحق افغانيًّ)    |
| اسهما       | جامع العلوم بستی کی جدائی                                    |
| ۳۳۲         | علوم قدیمه و جدیده کے سمندر                                  |
| ۳۳۲         | ابطال باطل کے لئے سدِ سکندری                                 |

| 12            | *************************************** | خطبات مشاهير          |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|               | بيت با المل حق<br>بيت با المل حق        | (۱۲۱) صحب             |
| rra           |                                         | نشيم رحمت كاحسين      |
| ۲۳۲           | یف مژبوں کو جہادا فغانستان میں لگادو    | ميرى بوزهى اورض       |
| PPZ           | بمبرم اور تقذر معلق                     | دعا اور تقذير: تقذير  |
| PTZ           |                                         | تقذريمبرم             |
| ቦ'ተለ          | ہوتا ہے                                 | نام کااژ کام میں      |
| rm            | ئېيں جہاں روٹياں بيچی جا ئيں            | i                     |
| المساما       | نے میں وظائف کی طرف کم توجہ کرنی جاہیے  |                       |
| <b>L</b> LL+  | اشاعت دين كافكراور ذكرالله              | تبليغى جماعت اور      |
| <b>L.L.</b> + |                                         | خدمت واشاعت           |
| الماما        | نگی الفت کے لئے ایک تبخۂ اکسیر          | بالهمى انفاق اورخا    |
| ٣٣٢           |                                         | روس اور پا کستان      |
|               | ت وتبلیغ کی اہمیت، حیثیت اور فضیلت      | (۴۲) وتوری            |
| ~~~           | يلت                                     | دعوت وتبليغ كى فض     |
| المالم        | ت کی ذمه داری                           | دعوت وتبليغ اس ام     |
| ۳۳۵           | ا کی برکت                               | صحابه کرار م کی محنت  |
| ۵۳۳           | <u>ت</u>                                | تبليغ اسلام کی لذر    |
| LL A          | ء کی خصوصیات                            | دارالعلوم کے فضلا     |
| l.L.A         |                                         | تنبليغ او رعفو در گذر |
| <b>^^</b>     |                                         | حديث كى نعمت          |
| <b>^^</b>     | وبهمى نسبت تنهيس                        | مجھے تو عنگبوت        |

| 14           | خطبات مشاهير                                                                    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ሶ</b> ዮለ  | محبوب کی اداکواپنائیں تو کامیابی ملے گی                                         |
| <b>المال</b> | آخرت کی رسوائی سے پناہ مانگیں                                                   |
|              | (۳۳) تواضع ، بحز ،صبر ،حزم اور مستقبل کی فکر                                    |
| ۲۵+          | شاه اساعیل شهبید کی تواضع                                                       |
| ra+          | فضلاءكو بدايات                                                                  |
| ۱۵۲          | دعا كى فضليت واہميت                                                             |
| ۱۵۲          | بے پناہ صبر وتخل                                                                |
| rat          | طلبہ کا ذوق علم اور اساتذہ کی شفقتیں ہفتی محمد فرید صاحب ؓ مرحوم کے والد گا ذکر |
| rap          | زمانه طالب علمی میں مستقبل کی فکر                                               |
| ram          | دارالعلوم کی سنداور حضرت کاحزم واحتیاط                                          |
| ۳۵۳          | سندصرف قابلیت کی نہیں اخلاق کی بھی ہے                                           |
| raa          | بغيراستحقاق كےسند دينا جرم عظيم                                                 |
|              | (۳۳) دعاء، شکر، اخلاق اور دعوت و تبلیغ                                          |
| ray          | بیار بوں سے گناہ معافی اور تاخیرِ اجابت میں حکمتیں                              |
| <b>60</b> 2  | قبول اسلام کی تو فیق بھی اللہ تعالیٰ ہی کا احسان ہے                             |
| ۲۵۷          | اسلام تلوار سے نہیں بلکہ نیک اخلاق سے پھیلا ہے                                  |
| ۲۵۸          | دعوت وتبلیغ کا کام عملِ صالح سے ہی موثر ہوتا ہے                                 |
| ۹۵۳          | امتحان کا پرچپه                                                                 |
| ٩۵٩          | سفرمیں سنت نما ز کے متعلق مسئلہ                                                 |
| <b>۴۲</b>    | دارالعلوم حقانيه كاآغاز                                                         |
| ۴۲۹          | فراخي رزق اورتر قي علم كيليج وظيفه                                              |

19

| <b>**</b> *  | خطبات مشاهير                             |
|--------------|------------------------------------------|
| MAT          | بصارت میں برکت کا وظیفہ                  |
| <u>የ</u> ለተ  | ازاله آسيب كاايك آسان وظيفه              |
| ቦለም          | آفات ومصائب سے حفاظت کی ایک دعا          |
| <b>የ</b> ለ የ | زبان کھلنے کا وظیفہ                      |
| <b>የ</b> ለዮ  | در دسر کا وظیفیہ                         |
| ۳۸۵          | اساتذه سيتعلق زيادت حافظه كاذربعه        |
| ran          | بیار بوں کا روحانی علاج                  |
| ۲۸٦          | جیل سے رہائی کا وظیفہ                    |
| <b>M</b> 1   | علمی اور روحانی ترقیوں کے لئے نسخہ انسیر |
| <b>ሶ</b> ላላ  | تحكفتنول مين درد كاوظيفه                 |
| ۳۸۸          | حل مشكلات كا وظيفه                       |
| MA9          | طب روحانی اور اعمال قر آنی               |
| <b>የ</b> ለዓ  | بچوں کامٹی کھانے سے علاج                 |
| 1~9÷         | ۱۳۳۳ کا عدد متبرک                        |
| M4+          | دوا کے بعد دعا                           |
| 191          | قوت حافظه کا ایک سبب                     |
| 191          | دعا برائے حفظ ومطالعہ                    |
| 194          | خير وبركت اوراصلاح احوال كاوظيفه         |
| سوم          | خواب میں زیارت رسول ﷺ کا وظیفہ           |
| Mak          | بھوک سے نجات اور مثمن سے حفاظت کا وظیفہ  |
| 490          | كثرت استغفار                             |
| ۲۹۲          | پھوڑ انچینسی کا روحانی علاج              |

| <b>M</b>   | ت مشاهیر                                               | خطباء |
|------------|--------------------------------------------------------|-------|
| ۲۹۲        | ی ا تفاق اور خانگی الفت کے لئے نسخہ اکسیر              | " į   |
| ۴۹۸        | ن پر جاری ہونے والا سب سے پہلا اور ہخری کلمہ           | زيا   |
| ۸۹۲        | ر کے لئے جار بائی الث دی جائے                          | تہي   |
| M99        | ذیات سے حفاظ <b>ت</b>                                  | مو    |
| <b>149</b> | ب چیونٹیاں تنگ کریں                                    | جد.   |
| ۵••        | ب رات کونیندند آئے                                     | جد,   |
| ۵+۱        | بر کوزیا دت علم کی دعا کا حکم دیا گیا                  | ż     |
| ۵+۱        | رین کونظر شفقت سے دیکھنا                               | وال   |
| ۵+۲        | نغفار کی ہمہ جہتی اور برکات                            | است   |
| 0+r        | ريده دروداورعجيب واقعه                                 | پين   |
| ۵۰۴        | ر کا ذکرروح کا نئات ہے                                 | الدُّ |
| ۵+۴        | رار وشیاطین سے حفاظت کے ادوار                          | اشر   |
| ۵۰۵        | ماعظم ابوحنيفة كالمعمول                                |       |
| ۵۰۵        | ۔ اہم دعا جوحضور اقدس ﷺ نے ابو بکر صدیق گوتعلیم فرمائی | ایک   |
| P+0        | ثرت ذکراورحل مشکلات کا وظیفه                           | ک     |
| ۵+۷        | ۔ جن کا دلچیپ واقعہاور دشمن سے حفاظت کا بہترین وظیفہ   | ایک   |
| ۵•۸        | یبت اور تکلیف سے بیخے کی ایک تدبیر                     |       |
| ۵+۹        | آن وحدیث کے انوار                                      | تر"   |
| ۵+۹        | اؤں کا خزانہ اور عجیب قصہ                              | وعا   |
| ۵۱۰        | وميں كاميا بي كامسنون وظيفه                            |       |
| ۵۱۰        | ت نزع میں شیطان کاحملہ اور اس سے بیچنے کی تدبیر        | حال   |
| ۵۱۱        | ع سنت فنخ مندی کا سبب اور دلجیب حکایت                  | اتا   |

| ٣٢          | خطبات مشاهير                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------|
| ۵۱۲         | علمی وروحانی ترقی کے تین اصول                              |
| عاد         | رشته نکاح میں دینداری کالحاظ اورمسنون و ظا نف              |
| ۵۱۳         | امليت بيعت اوراستغفار كي ابميت                             |
| ماه         | جس مجلس میں اللہ والوں کا ذکر ہو وہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے |
| ۵۱۵         | ذ کر کی فضیلت                                              |
| ۵۱۵         | گندے خیالات اور وساوس سے پناہ لینے کا طریقہ                |
| PIG         | مرض الموت ميں ذكرالبي كى تلقين                             |
| ria         | مصائب سے بچاؤ کی اصل صورت                                  |
| ۵۱۷         | نرینہ اولا د کے کئے وظیفہ کے چار طریقے                     |
| ۵۱۸         | برائے قوت حافظہ و رفع نسیان                                |
| ۵19         | آسیب اور جنات سے حفاظت کے لئے                              |
| <b>2</b> 11 | يرائے در دسر                                               |
| ۵۲۳         | تعويذ برائح حفاظت حمل                                      |
| ۵۲۳         | ناف کملنے کے لئے تعویذ                                     |
| ۵۲۵         | تجارت میں برکت اور مقدمہ میں کامیا بی کے لئے               |
| ۵۲۸         | تعويذ برائح حفاظت اطفال                                    |
| ۵۲۹         | برائے الفت زوجین وا قارب                                   |
| ۵۳۰         | آيات شفاء                                                  |
| ۵۳۱         | عشق مجازی سے حفاظت                                         |
| ٥٣١         | برائے خوش خلقی اولا د واطاعت والدین                        |
| ٥٣٣         | نسخه برائے شخیر حیوانات                                    |
| ۵۳۳         | برائے نیند                                                 |

| ٣٣  | نطبات مشاهیر                                    |
|-----|-------------------------------------------------|
| مهر | فراخی رزق،حسول رزق حلال اور دفعه آ فات کا وظیفه |
| مهم | وظیفه برائے تنگدستی                             |
| مهر | دفعه رخثني، سلامتي اور حفاظت كاوظيفه            |
| مهر | وظیفہ برائے دع بلیات و برائے حاجت               |
| ara | مقدمه وغيره مين كاميا بي كا وظيفه               |
| محم | نرینداولا د کے لئے وظیفہ                        |
| ۵۳۵ | بخار کا روحانی علاج                             |
| ۵۳۵ | مرض كالصل علاج                                  |
|     |                                                 |

### متكلنته

# بسم الله الرحيم الله الرحيم الله المحلالة والسلام على خاتم الرسالة أما بعد!

خطبات مشاہیر کی بدیوری جلد حضرت فیخ الحدیث محدث كبير مولانا عبد الحق قدس سرہ کے مواعظ و افادات پر مشتل ہے ، یہ کویا حضرت کے مواعظ وخطبات کا تیسرا حصہ ہے،جس کی اشاعت کا آغاز آج سے جالیس سال قبل رہیج الاول ۱۳۹۷ء میں دعوات حق کے نام سے ہوا اور بعد میں اس کی دوسری جلد شائع ہوئی، ان خطبات کا زیادہ ترتعلق خطبات جمعہ سے تھا جس کے اکثر مخاطبین حضرت کے اپنی مسجد قدیم (جس میں دارالعلوم کا آغاز ہوا تھا ) کے سامعین تھے اس مختصر حلقہ میں سامعین دارالعلوم کے طلبہ واساتذہ بھی ہوتے تھے ، مرزیادہ تر عام فہم سمجھنے والے عوام ہوتے بون گھنٹہ کے مختصر وقت میں نہ تو کسی موضوع ہر گفتگو مقصود ہوتی نہ ہر تقریر کے ضبط کا انتظام واہتمام تھا، بلکہ مینے کے چار جمعوں میں کیف ما اتفق ناچیز کوموقع مل جاتا تو خود ضبط کر لیتا، حضرت مرحوم کے عام فہم سادہ بیان کے باوجوداس سے دلوں کی کایا بلیٹ جاتی اسلئے کہ ہر چدازدل خیز د بردل زیزد کا مصداق ہوتا تھا اور بقول امام حسن جوانہوں نے کسی خطیب اور واعظ کے وعظ کی بے اثری پر کہا کہ یا تو تیرے دل میں مرض ہے یا میرے دل میں،مواعظ وملفوظات کی تا میرجذبه اخلاص وللہیت و اخلاص وشفقت علی الحلق برمبنی ہوتی ہے ،وہ تصریف فی آیات القرآن کی پیروی کرتے ہوئے موقع اور محل کے لحاظ سے بات مختلف پیرایوں سے سامعین کے ذہن نشین کرانی پر تی ہے، تا کہ سی نہسی طرح تدبر، تذكر تعقل كى رابين كل سكيس ،اسى جذب تعيمت برمبنى خطبات شائع موئ ،تو ابل علم

مقدمه جلد جهارم

وفضل خطباء مساجد فضلاء دارالعلوم اور عام مسلمانوں نے انہیں مؤثر اور مفید قرار دیا اور دونوں جلدیں ہاتھوں ہاتھ لی گئیں۔

ملک و بیرونی ملک کے مجلات اور رسائل نے اس کا زیر دست فیر مقدم کیا اور اس کا اثداز منفر و ویگانہ دل میں تراز و ہونے والا کی ضخیم کتابوں سے بے نیاز کراک تذکار وموعظت کادل آویز مجموعہ بھرے ہوئے جواہر پاروں کا سلیقہ سے مرتب کیا جانے والا ذخیرہ کہا، کسی نے لکھا کہ حضرت شخ کے قلب کے سوزملت کی دردمندی اصلاح امت کے جوش ولولہ ، مزاج ومسلک کے اعتدال نے اسے مزید پرتا فیر بنادیا ہے، مجلیم الاسلام مولانا قاری مجموطیہ نے لکھا ''کہمواعظ کی قدر و قیمت کیلئے یہ جمت کافی ہے کہ یہمولانا محدول نا محدول کے افکار عالیہ کا مجموعہ ہے " قدر الشہاد ہو قدر الشہود " مولانا محدول کے کمالات باطن المحدللہ اس کتاب کی سطر سطر سے میاں ہیں جس کا خاص اثر قلب پرمحسوں ہوتا ہے۔' علامہ مشس الحق افغانی نے لکھا کہ یہ مجموعہ خطبات اسرار عبادات ، اخلاق ونوامیس اصلاح معاشرہ واصلاح ظاہر وباطن واصلاح سیاست اسلامیہ کا ایک متندمحون ہے مولانا تق عثانی مذاللہ نے طویل تھرہ میں لکھا ہے کہ مولانا کے امراد مواعظ سے قلب میں سوزوگداز ایمان میں پختگی اور زندگی کے ہرشعبہ میں وین کے مواعظ سے قلب میں سوزوگداز ایمان میں پختگی اور زندگی کے ہرشعبہ میں وین کے تعلیمات وہدایات اور ان کے اسرار وحکم طفتے ہیں۔

''دعوات حق ''دوجلدوں کے بعد حضرت کے جو ارشادات وخطبات الحق وغیرہ میں شائع ہوئے پیش نظر جلد میں جمع کردیئے گئے ہیں،جبکہ غیر مطبوعہ خطبات کا ایک بڑا ذخیرہ فاکلوں میں موجود اور تبیض وتر تیب کا منتظر ہے ،کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ اسکی محکیل واشاعت کی بھی توفیق دے کہ اسکی رحمت خاص کی دیگیری پر سب کچھ موقوف ہے و ماذلك علیٰ الله بعزیز

مولانا) سميع الحق (مولانا) سميع الحق

خادم دارالعلوم حقانیه اکوژه ختک ۱۹مئی ۲۰۱۵ء برطابق ۲۹رر جب ۲۳۳۱ ه

بهلند چیزهارم

# خطبات شخ الحديث حضرت مولانا عبدالحق قدس سره

## مقام صحابة ومسكله خلافت وشهادت

صحابہ کرام کے مقام واحر ام اور ان کی باہمی رواداری کے بارے میں شخ الحدیث مولانا عبدالحق کی بصیرت افروز تقریر جوآپ نے ۹ محرم الحرام ۱۳۸۲ ہو لا بعد از نماز عشاء بمقام رسالپور ایک اجتماع میں ارشاد فر مائی بونے تین گفتے کے اس طویل خطاب میں واقعہ شہادت حسین مسئلہ خلافت شیخین اور حضرت علی وحضرت معاویہ کابا ہمی تعلق اور دیگر کئی مضامین پر روشنی ڈائی گئی ہے، حاضرین کی اکثریت فوجیوں اور سرکاری ملاز مین پر مشمل تھی ،مرتب کتاب مولا ناسم یع الحق کی کھی ہوئی ذیلی حواثی اور شمنی مباحث نے کتاب کی افادیت کودوبالا کردیا ہے، پیش لفظ اس وقت کے مفتی اور شہرہ آفاق مدرس مولانا محمد یوسف بونیری مرحوم نے تحریر فرمایا ہے۔

#### ييش لفظ

حضرت مولا نامفتى محمد يوسف بونيرى صاحب مفتى ومدرس جامعه حقانيه

باسمه تعالیٰ شانه حامدًاو مصلیاً آج کے پرآشوب زمانه اور پرفتن دور میں جہاں ایک طرف دشمنان اسلام ہرقتم کے اسلحہ سے لیس ہو کر ہرطرف سے دین اسلام پرجملہ آور ہور ہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے غد ہب ، تہذیب اور تدن سے برگشتہ ہو کراغیار کی تہذیب اور تدن کو اپنا کیں وہاں دوسری طرف خود مسلمانوں کے معلم صعابة

یہاں ایسے نہ ہی فتنے پیداہوگئے ہیں جن کی بدولت اسلام کے نام لیواؤں میں اتحاد کے بجائے اختلاف، اتفاق کی بجائے افتر اق اور مرکزیت کی جگدانتشار پایا جاتا ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کے خلاف صف آراہوگیا ہے اور اپنی پوری قوت کو اس کے خلاف استعال کرنے میں سرگرمی دکھا رہا ہے، حد یہ ہے کہ اس انتشار اور باہمی افتر اق سے پوری ملت راسلامیہ بری طرح متاثر ہوچکی ہے اوروہ پاک ومقدس ستیاں بھی آج کے بوری ملت کے لگام زبانوں کی طعن و شنع سے محفوظ نہیں رہیں جن کی پاک سیرتیں پوری ملت کے لئے اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہیں اور جن کے حق میں زبان درازی سے پوری است کو اس طرح ڈرایا گیا ہے کہ:

الله الله في اصحابي لاتتخذوهم غرضا من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم وبنغضي ابغضهم (الترمذي: ح٣٨٦٢) اور لاتسبوا اصحابي فلوان احدكم انفق مثل احد ذهبا مابلغ مداحدهم ولانصيفه (البخاري: ح٣٦٧٣)

صحابہ کرام کے الین جو اختلاف یا مسائل ومشاجرات پائے گئے ہیں اُن پر ہمارے لئے ایسے طریقہ سے تبعرہ کرنے کا ہر گرخی نہیں جس میں ایک گروہ کی تنقیص یا تو ہین کا اونی شائبہ بھی پایا جا تا ہو، ور نہ ایمان خطرے میں پڑجائے گا گرافسوں! کہ است میں ایک گروہ اپنی ناعا قبت اندلیثی کی وجہ سے ہمیشہ بیکرتا چلا آیا ہے کہ جب بھی اس قسم کے معاملات اور مسائل پر زبان کھولتا ہے تو اپنے مخصوص نظریات کے تحت نہ صرف بیا کہ عاملات اور مسائل پر زبان کھولتا ہے تو اپنے مخصوص نظریات کے تحت نہ صرف بیا کہ عالمات اور مسائل پر زبان کھولتا ہے تو اپنے مخصوص نظریات کے تحت نہ صرف بیا کہ عالمات ہو ایک گروہ کو ہدف ملامت بنا دیتا ہے بلکہ علاندیہ طور پر حضرت علی رضی اللہ کے ماسوا تین خلفاء راشدین رضی اللہ تعالی عنہم کوسب وشتم اور طعن تشنیج کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا اور اہل بیت کی عجت کا آڑ لے کر کھلے طور پر صحابہ کرام پر ترمرا کرتا ہے گئی گریز نہیں کرتا اور اہل بیت کی عجت کا آڑ لے کر کھلے طور پر صحابہ کرام پر ترمرا کرتا ہے

اورسم عزا کوزندہ رکھے کے لئے شہادت امام حسین علیدالسلام کی یادگار کے طور پر ماتم کیا کرتا ہے۔

اس سلسلہ میں اصل حقیقت کو واضح کرنے کی غرض سے ہمار سے بزرگ اور مخدوم ومحرّم شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ العالی (بانی ومہتم وارالعلوم حقانیہ اکوڑہ ختک) نے گذشتہ محرم الحرام ۱۳۸۲ھ میں جناب حافظ حبیب الرحمان صاحب مالک آئس فیکٹری کی دعوت پر رسالپور کے ایک عام اجتماع میں (جس کی اکثریت فوجیوں اور سرکاری ملاز مین پر مشمل تھی ) ایک جامع اور مبسوط و مدلل تقریر فرمائی جواس وقت برادر عزیز مولانا سمجے الحق نے ضبط کی اور اب ان کے دیئے ہوئے ترتیب جواس وقت برادر عزیز مولانا سمجے الحق نے ضبط کی اور اب ان کے دیئے ہوئے ترتیب کے بعد پیش کی جارہی ہے۔

حضرت موصوف دام مجرهم نے اس تقریر میں بڑے دل تھیں اور اپنے مخصوص عالمانہ اثداز میں دور صحابہ میں چیں آمدہ اہم اور معرکۃ الارآء مسائل کو قرآن وصد یث اور معتند تاریخی شہادتوں کی روشی میں اچھی طرح حل کیا ہے جس سے بیر حقیقت پوری طرح واضح ہو کر سامنے آجاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اکرم سلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں صحابہ کرام کا مقام کیا ہے ، مسئلہ خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کیا ہے ، مسئلہ خلافت کی اصل حقیقت کیا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی طرح معرض وجود میں آئی تھی؟ بیداور اس قتم کے دوسرے دینی مسائل اور اہم موضوعات پرنہایت قبتی ذخیرہ معلومات اس تقریر میں کیا جمع کیا گیا ہے جونہ صرف عام اہل اسلام کیلئے بے صدمفید ہے بلکہ علماء اور عام طالب علم دین بھی اس سے مستفید ہوسکتے ہیں ، اس تقریر میں جہاں جہاں اثبات مدعی کیلئے روایا سے حدیثیہ کو بغرض استدلال پیش کیا گیا ہے اور آغذان کے لئے بیان نہیں کئے گئے ہیں یا کوئی تاریخی احتداری کے صفات سے اجمالی انداز میں پیش کیا گیا ہے اور تاریخی ماخذ ماتوی رکھا گیا

ہے وہاں برادرمحترم مولا ناسمیج الحق صاحب مظلم فاضل اور مدرس دارالعلوم حقانیہ نے میری خواہش پر بردی محنت اور عرق ریزی سے روایات صدیثیہ کیلئے ماخذ اور تاریخی واقعات كيلئے كتب تاريخ كاتلت اور استفراء كركے حاشيہ ميں حوالہ بھى ديا ہے اور جابجا تشریخی نوث بھی مخترا کھے جس سے کتاب کی افادیت میں کافی اضافہ ہوگیا ہے ، پوری كتاب مجھے يردهكرسنائي كئي ہے جو بے حد پيند آئى ہے الله تعالى برادرعزيز مولاناسميع الحق صاحب کو جزائے خیر دے جنہوں نے اس بیش بہاعلی ذخیرہ کومرتب کرے ادارہ نشر واشاعت دارالعلوم سے مسلمانوں کے دینی فائدے کی غرض سے اسے شائع کرنے کا موقع بہم پہنچایا اللہ تعالی کے فضل وکرم سے قوی توقع ہے کہ بیملی اور تبلیغی کارنامہ ان کے آئندہ علمی اور تبلیغی کاموں کے لئے ایک مبارک فال اور زرین پیش خیمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے حق میں صدقہ جاربی کی حیثیت سے رہے گا آمین و ماذلك على الله بعزيز نيز مجھے تو قع اور اميد ہے كہ ادارة نشرواشاعت ہے "ئندہ بھی حضرت شيخ الحديث مد ظله کی بلندیابی علمی واصلاحی تقریروں کے ضبط وترتیب واشاعت کا کام جاری رہیگا ان شاء الله تعالى والحمد الله اولاواخرًا

مفتی محمد یوسف: کان الله له عوضا من کل شیع مرس دارالعلوم حقانیه اکوژه خنگ ۴۰۰ جمادی الاوّل ۱۳۸۲ ص

مقام صعبابه

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد و نستعينه ونؤمن به و نتوكل عليه ونعُوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّات أعمالنا من يهده الله فلامضل لم ومن يضلله فلاهادى له ونشهد ان لااله الاالله وحده لاشريك له ونشهد ان سيّدنا وسندنا وشفيعنا وحبيناومولانا محمد أعبدة ورسولة صلى الله عليه وعلى آله واصحابه واتباعه الطيبين \_

تمهيد

محرم بزرگوا بغیر کسی صنع کے آپ حضرات کے سامنے اس حقیقت کا اظہار کررہا موں کہ نہ مجھے وعظ کا سلیقہ آتا ہے اور نہ مجھ میں پچھ علم ہے صرف آپ حضرات کے جذبات، محبت اور جناب حافظ صاحب کے علم کی وجہ سے آپ کے سامنے حاضر ہوں جو میری خوش قتمتی ہے۔

میں ایک طالب علم کی حیثیت سے بہاں بیٹھا ہوں اور بی چاہتا ہے کہ چند

ہا تیں بھائیوں کی طرح آپس میں بیٹھ کر پھے بچھ بھانے کی طالب العلمانہ طریقے

سے آپ کے سامنے عرض کروں، وفت بھی تھوڑا ہے ایک چیز تو یہ ہے کہ کل کے مبارک

دن یوم عاشورہ میں بمیں کیا کرنا چاہیے کون ساکام جمیں اسلام نے اس دن میں کرنے

کا بتایا ہے؟ دوسری چیز ہیہ ہے کہ اس دن جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید

ہوئے اور انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کومیدان کر بلاء میں پیش کیا وہ کس

بناء یر؟ اور کس وجہ سے وہاں گئے اور پھر شہید ہوئے؟

پچھشبہات بھی ہیں جواس وقت میر ہے بعض بھائیوں نے پیش کے موقع ملا توان کے متعلق بھی بھی جھے پہلے کل کے دن توان کے متعلق بھی پچھ موش کروں گا گرالاھم فالاھم کے مطابق جھے پہلے کل کے دن یوم عاشورہ کے ہارے میں عرض کرنا ہے۔

یوم عاشورہ کے فضائل

حضورِ اقدس ﷺ نے فرمایا کہ خداوند تعالی نے بہت سے قوموں پراس دن میں رحت کی توجہ فرمائی اور آئدہ وجی اس دن میں بہت سے لوگوں پر رحمت فرمائیں گے فسانسہ شہر اللّٰہ و فیسہ یہ وم تسابَ علی قوم ویت ابُ فیسہ علی آخرین (الکامل فی الصحفاء:جه، ٤٩٨) ای دن حضرت موی کوفرعون اور اس کی فوجی طاقت سے نجات می جب وہ سب کے سب بحیر ہ قلزم میں غرق کردیئے گئے اور موی علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کو خدا تعالی نے نجات دی اس دن حضرت نوح علیہ السلام کوکھتی نوح کے در یعے نجات می ملک میں کفر وشرک تھا ،ساڑھے نوسویرس تبلیخ فرمائی اور

مقام مسعابة

خداوند تعالی کا غضب جوش میں آیا تو تمام زمین پرسیلاب آیا اور پھر یوم عاشورہ کو آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر تفہری اور حصرت نوح " زمین پر اُترے حضور اللہ نے فرمایا:

عن ابی قتادة قال قال البنی صلی الله علیه وسلم صیام یوم عاشوراء احتسب علی الله ان یکفر السنة التی قبله (مسلم: ح۱۲۲) د معزت ابی قاده رضی الله عنه سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ کے دن اگر کوئی شخص نفلی روزہ رکھے تو مجھے امید ہے کہ الله تعالی اس کے پچھے یورے سال کے گنا ہوں کو پخش دے گا'۔

مراتنی بات یہاں یا در کھنی جا ہے کہ گناہ دوشم کے ہیں ،بعض کا تعلق حقوق العباد سے بے جوبندوں کے حقوق اور آپس کے معاملات ہیں تو وہ خداتعالی معاف نہیں کرتا وہ قیامت کے دن خداوند تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کرام سے سوال فرمایا کہ "تم جانتے ہومفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا جس کے ماس مال و دولت نہ ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا نہیں بیاتو چند روزہ زندگی ہے ہر مخض بر گذرجائے گی مفلس وہ ہے جب میدانِ حشر میں ایک مخض الله تعالیٰ کے سامنے آئیگا اور اس نے دنیا میں نماز، روزے، جج اور نیک کام کئے ہو گگے مر جب خدا کے سامنے پیش ہوگاتو میدان محشر میں حاضرین کے سامنے عقوق العباد كے بدلے میں اس كى نيكياں چھين كر دوسروں كے حوالہ كردى جائيں گئ الله تعالى اصحاب حقوق کوفر مادے گا کہ ایک دانق (رویے کا چھٹا حصہ) بھی اس نے تم سے چھینا ہوتو اس مخص کے سات سومقبول ہا جماعت نمازوں کا ثواب تہمیں دے دیاجائے گااب جس نے ہزاررویے اوروں کے دہائے ،حق تلفیاں کیں اورلوگوں کی آبروریزیاں کیں اس مخض کے افلاس وغربت اور بے کسی کا کیا حال ہوگا؟ ببرحال حقوق العباد کی تلافی

اس دنیا میں ایک دوسرے سے کرادواور ہاں جو خدا کے حقوق جیں اس کی تلافی ہوم عاشورہ کے روزے سے ،جب کہ پورے اخلاص ونیت رضائے خداوندی سے ہوں ہوجائے گی اور حب ارشاد نبوی ایک سال کے گناہ خدامعاف کردے گاحضور اللہ معاشورہ کے روزوں کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے (اور ساتھ بیجی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے آئندہ سال زندگی دی تو میں صرف ہوم عاشورہ پر اکتفانہیں کروں گا بلکہ اس سے ایک دن آگے بیچے بھی روزے رکھوں گا چونکہ آپ کے زمانہ اور اس سے قبل کے یہود ونصاری ہوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے اس دن روزے رکھتے۔

اہل کی یہود ونصاری ہوم عاشورہ کی تعظیم کرتے تھے اس دن روزے رکھتے۔

تو آپ نے اہل کتاب سے خالفت کی خاطر آگے پیچے بھی روزے رکھے کا عزم ظاہر کیا کہ ظاہر ی مشابہت بھی ان کے ساتھ نہ رہے (۲) گویا اس وقت کے اہل کتاب کو اپنے فد ہب کا کچھ نہ کچھ یاس تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون سے اس دن نجات کی اور فرعون غرق ہوااس شکر ہے اور اس دن کے احر ام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہوم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اہل کتاب بھی انکی تقلید میں عاشورہ کے روزے رکھ رہے تھے اب تو نہ عیسائیت رہی اور نہ یہود بت ، بلکہ صرف دہریت کی دہریت ہے قواگر چہ بیروزے واجب اور فرض نہیں گرمستحب اور موجب اجروثواب بھی دہریت ہے واجب اور فرض نہیں گرمستحب اور موجب اجروثواب

<sup>(</sup>۱) عن ابن عباس قال مارایت النبی صلی الله علیه وسلم یتحری صیام یوم فضّله علی غیره الاهذا الیوم یوم عاشوراء وهذا الشهر یعنی شهر رمضان (البخاری: ح۲۰۰٦)

ہیں، اس کے علاوہ اس دن صدقے دینا یا نیکی کے اور امور کرنا بھی باعثِ اجر ہے حتمہیں حکومت نے کل چھٹی دی ہے تو اس کا مقصد بیٹیس کہ کل آپ ہر طرح سے آزادی کریں اور ناجائز قتم کی خوشیاں منا کیں بلکہ نیک اعمال کریں اللہ تعالیٰ کافشل وکرم اور احسان ہے کہ وہ ہمیں ہمت اور قدرت سے بردھ کرکسی کام کے مکلف نہیں بناتے مگر کم از کم ان ایام میں نماز باجماعت کا التزام کرنا چاہیے بحض کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی اس دن اپنے اہل وعیال کے رزق میں فراخی اور وسعت لائے مثلاً مگر میں دال بکتی ہے اور اس دن اپنے اہل وعیال کو گوشت کا سالن کھلا دے تو آئندہ تمام سال اس کی برکت سے انشاء اللہ رزق میں برکت ہوگی، بھوک اور فقر نہ آئے گا۔

اسلام ایک دین رحمت ہے اگر ہماری نیت درست ہواور قانونِ خداوندی کے مطابق زندگی ہوتو ہماری ذاتی اور نجی امور بھی عبادات میں شار ہوسکتے ہیں، حدیث شریف میں آیا ہے کہ' ایک شخص اپنی ہوی کوخدا کی نعمت سجھ کر اس کے ساتھ شفقت اور محبت کرے اور اس کے منہ میں پیار وحبت سے ایک لقمہ دید ہے تو یہ بھی تمہارے لئے صدقہ ہے ایپ نیچ کوخدا تعالی کا نعمت سجھ کر اور اس کاحت سجھ کر پچھ کھلائے یہ بھی تہمارے لئے صدقہ ہے ایپ نیچ کوخدا تعالی کا نعمت سجھ کر اور اس کاحت سجھ کر پچھ کھلائے یہ بھی تہمارے لئے صدقہ ہے اسلام کیرا عجیب فرجب ہے اگر اعمال میں خلوص ہوتو ایک دن کی عبادت کی برکت سے تمام سال کے رزق میں وسعت اور برکت ہوگی انشاء اللہ فاقہ نہیں ہوگا مگر ہمارے زمانے میں اب تو معاملہ النا ہوچکا ہے۔

مقام صعابة جلد جهارم

<sup>(</sup>۱) المؤمن يؤ جرفي كل امره حتى في اللقمة يرفعها الى في امراته (مشكرة: ح ١٦٧٤)

#### یوم عاشوره می*ں شرعی محر* مات کا ار تکاب

کل کے مبارک دن ہارے بعض بھائی ایسے ایسے امور کا ارتکاب کریں گے جس کی شریعت نے تختی سے ممانعت فرمائی ہے مسلمانوں کو شجاعت کی تعلیم دی گئی ہے مسلمان قوم مصیبتوں پر روتی نہیں، شجاع قوم پٹائی اور سینہ کوئی نہیں کرتی پھر دیکھئے ہمارے ان حرکات کے نتائج کتنے خطرناک ہوسکتے ہیں؟ صحح حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آٹ السبت لیعذب ببکاء اهله علیه (۱)' یعنی جو مردوعورت مردے پروتے بیٹے اور چینے چلاتے ہیں تو اس کی وجہ سے مردے کو قبر میں عذاب مردوعورت مردے کو قبر میں عذاب

قانون مكافات اور حديث بكاء على الميت كى ايك توجيه

اس حدیث کے بہت تفاصیل ہیں یہاں اتنا سیجھنے کہ قیامت کا دن ایک ابیا ہولنا ک دن ہے کہ سی کا باراور بوجھ دوسرے پرنہیں ڈالا جائے گاارشادِ خداوندی اس پر دال ہے۔

مقام صعبابة جلد جرجار·

<sup>(</sup>۱) صحیح بخاری اور صحیح مسلم نے علف طرق سے قل کیا ہے اس کے علاوہ کی واضح احادیث سے بہی مضمون الملب ابت بوتا ہے عبراللہ بن عراکی روایت میں ہے۔ الاتسمعون ان الله لا یعذب بدمع العین و لابحزن القلب ولکن یعذب بهذاو اشارالی لسانه اویر حم وان المیت لیعذب ببکاء اهله (البخاری: ۱۳۰۶) الوموی کی روایت میں ہے عقال سمت رسول الله یقول مامن میت یموت فیقوم باکیهم فیقول و احبلاه و اسیداه و نحوذلك الاوكل به ملكین یلهزانه (ای یدفعانه و یضربانه) و یقولان المكذاكنت (سنن الترمذی: ۳۰۰۰) وعن ابن عمر نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان تتبع حنازة معهارنة (ای صائحة نا تحة) (مسند احمد: ح۸ ۲ ۲ ۵) وقوله علیه السلام فی خطبته بتبوك النیاحة من عمل الحاهلیة (زادالمعادج ۳ ص ۲۷٤)

وَ لَا تَزِدُ وَازِيَةٌ وِّزْدَ أُخُرَى وَ إِنْ تَدْءُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ حَالَ ذَاقُرُلِي وَ إِنْ تَدْءُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَ لَوْ حَالَ ذَاقُرُلِي (الفاطر:١٧)

"اور نہ اُٹھائے گاکوئی اُٹھانے والا ہو جھ دوسرے کا ، اور اگر پکارے کوئی عماری ہو جھ والا اپنے ہو جھ بٹانے کو کوئی نہ اُٹھائے اس میں سے ذراہمی اگر چہ ہورشتہ دار، قرابتی ، باپ ، بیوی، شوہر، بیٹا ایک دوسرے کو امداد کے لئے یکاریں گے،

مرلاً يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءُ ايك بھى دوسرے كا بوجھ ملكانبيل كرسكے كا توبيد دنيا كانبيس بلكہ آخرت كا قانون ہے اور دنيا كا قانون بيہے كہ

وَ الْتُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً (الانفال:٢٥)

"اس فتنهاور عذاب سے بیچة رہوجس كا اثر اور وبال غير ظالم پربھى ہوگا"

صرف بحرم نہیں بلکہ غیر بحرم بھی اس کی لیب بیں آجا کیں گے ایک محلہ بیں زانی اور چور رہتے ہیں اب ایک شخص خود مجرم نہیں مگر ان کے ساتھ الحقا بیٹھتا ہے اور نشست و برخاست رکھتا ہے اس کو بسا اوقات مجرم کے ساتھ پکڑا جاتا ہے بیدوسری بات ہے کہ دھکے کھا کھا کر اور عدالت بیں صفائی کرنے کے بعد چھوٹ جاتا ہے مگر ایسے مواقع پر پولیس اختیا طا اسے بھی پکڑ لیتی ہے خشک لکڑی کے ساتھ کیلی لکڑی بھی جل جاتی مواقع پر پولیس اختیا طا اسے بھی پکڑ لیتی ہے خشک لکڑی کے ساتھ کیلی لکڑی بھی جل جاتی ہے اس طرح آیک لوہا اکیلا پانی پر نہیں تیرسکتا مگر جب کشتی میں لگایا دیا جائے تو لکڑی کے اتصال کی وجہ سے دریا میں تیر نے لگتا ہے اس طرح خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا کہ و اتھو ا فیدنہ لگر قب سے اس طرح خداوند تعالی نے ارشاد فرمایا کہ و آتھو ا فیدنہ لگر قب سے اس طرح خداوند ختا ہے و اعلیموا

اگر کسی ملک کی اکثریت + 2 فیصدی مجرم ہے بدوین اور خداسے باغی ہے تو ۳۰ فیصدی بھی دنیاوی عذاب سے نہیں نے سکتی ، ہاں اگر اکثریت دین دار بن جائے پھر بددینوں کا بھی ان کی برکت سے دنیا میں نے کررہنے کا اخمال ہے تو دنیا کے لئے بیرقانون ہے ۔ گرقبر کی زندگی کا تعلق من وجہ دنیا سے ہے اور من وجہ آخرت سے ہے (۱) بین بین ہے ایک گونہ اس کا رابطہ دنیا سے اور ایک گونہ آخرت سے ہے اگر کسی نے بہا نمازوں کو فماز سکھلا دی ، لوگوں کو دینی تعلیم دی ، مسجد بنائی ، بل بنایا ، سپتال بنایا اور وہ مختص مرگبا تو اس لحاظ سے اس کا تعلق دنیا سے باتی ہے کہ ان نمازیوں کا ثواب مسجد بنانی ، بل بنایا ، میں ارشاد فر مایا گیا ہے

من سنّ سنة حسنة فلة اجرها واجرمن عمل بها (مسلم: ح١٠١٧) "جس نے ایک اچھے طریقے کی بنیا در کھی اُس کواس کا اجر ملے گا اور جو بھی اس کے طریقے پر چلااس کا اجرائے ملے گا۔"

قائل نے ہائل کوقل کرکے ایک غلط طریقہ جاری کیا اسکے بارے میں حضور ﷺنے ارشادفر مایا کہ "اسکے بعد دنیا میں قل ہونے والے برقل کا پچھ صفہ اور وہال

مقام صعابة جلد جيهارم

<sup>(</sup>۱) كُلُّ احاديث المضمون بروال بين مشكوة كى روايت مي "ان الله تعالى لا يعدّب العامة بعمل المحاصة حتى يروالمنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على ان ينكروه فلاينكروا فاذافَعَلوا ذلك عذب الله العامة والخاصة (مشكوة: -٥٧٠٥) الى طرح الويرصدين كى روايت مين مي "مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصى ثم يقدرون على ان يغيروا ثم لا يغيرون الا يوشك ان يعمهم الله بعقاب وفى رواية يعمل فيهم بالمعاصى هم اكثر ممن يعمله (الترمذي: ح ٢١٦٨)

وقى رواية البحترى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يهلك الناس حتى يعلروا من انفسهم (في القاموس اعلرفلان اي كثرت ذنوبه وعيوبه) (الترمذي:ح٣٢٦٨)

قابيل كوبھى ملے گا۔(١)

رونے پیٹنے کا وہال

قبر کی زندگی بین بین ہے اگر ہمارے بھائی روئیں پیش تو کیا قبر میں حضرت حسین اور شہدا ﷺ کے ارواح کو تکلیف پنچے گی یا راحت؟ یہ لوگ الٹا ان کے تکلیف واذیت کا باعث بن رہے ہیں۔ آج ہم دنیا کی ایسی فضا اور ماحول میں رہ رہے ہیں کہ ہماری رسومات اور طریقوں سے دوسرے اقوام کو خبر ہموتی ہے کوئی بات چھی نہیں رہتی اس کا اثر باہر کی دنیا کیا لے ربی ہے کہ مسلمان قوم ہزدل اور رونے، پیٹنے، ہائے ہائے کرنے والی قوم ہے اگر بیخون اور آنسواللہ کے نام پراعلاء کلمہ اللہ کے لئے دشمنوں کرنے والی قوم ہے اگر بیخون اور آنسواللہ کے نام پراعلاء کلمہ اللہ کے لئے دشمنوں کے مقابلے میں بہائے جاتے تو آج اسلام تمام دنیا پر غالب ہوتا اور ہندوؤں کے مقابلے میں ہمائے جاتے تو آج اسلام تمام دنیا پر غالب ہوتا اور ہندوؤں کے مقابلے میں ہمائی میرکب سے فتح کر لیتے تو بلاشبہ بہاوری بھی ہوتی اور صرف کشمیرکیا دنیا فتح کر لیتے ، یہاں رونا پیٹنا بھی کوئی بہادری ہے حضور ﷺ نے بطور شکایت فرمایا ہے کہ چار با تیں ہیں جا ہیت کی جنہیں میری امت نہیں چھوڑے گی۔

- (۱) الفخر في الاحساب "أيخ كمالات برغوروفخر كرنا"
- (٢) والطعن في الانساب "اوركى كنب وقوم من طعنه زني كرنا"
- (٣) والاستسقاء بالنحوم "اؤربرج اورستارول سے بارش كى اميدركھنا"
  - (٣) والنياحة او كما قال عليه السلام (٢) "اور توحم كري كرنا"

مقام صعبابة جهارم

<sup>(</sup>۱) قال النبى عليه السلام لاتقتل نفس ظلماً الاكان على ابن آدم الاول(اى القابيل) كفل من دمها لانة كان اول من سن القتل (مسلم: ١٦٧٧)

<sup>(</sup>۲) وعن ابى مالك الاشعرى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع فى امتى من امر الجاهليه لا يسركونهن الفحر فى الأحساب والطعن فى الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة وقال النائحة اذالم تتب قبل موتها تقام يوم القيمة وعليها سربال من قطران و درع من جرب (صحيح مسلم: ح٩٣٤) وقولة الاستقاء بالنجوم ومعناه توقع الامطار من وقوع النجوم فى الانواء وقولة عليه السلام و درع من حرب اى يسلط على اعضائها الحرب فيطلى مواقعة بالقطران فيكون الدواء هلك من الداء (سيح التحقم المناع)

#### بہلی چیز شیطان کو بھی لے ڈونی شیطان نے بھی یہی کہاتھا کہ

حَلَقْتَنِی مِنْ نَارِ وَحَلَقْتَهُ مِنْ طِیْنِ (الاعراف: ۱۲) ''میری سرشت اُونچی ہے کہ مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کی سرشت نیجی ہے جسے تونے مٹی سے پیدا کیا''

تواب آدم عليه السلام كوكيت مجده كرون؟ الله تعالى في ارشاد فرمايا بكه من الله تعالى في الشاس إنّا حَلَقُنكُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَّأَنْفَى وَجَعَلُنكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَانِكُمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ عَلِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المُنْ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُنْ المَا المُنْ اللهِ اللهِ المَا الم

تحبیر (الححرات: ۱۲)
دائے لوگوہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور رکھیں تمہاری ذاتیں اور قبیلے تا کہ آپس کی پہچان ہوتم میں سے زیادہ تقی اللہ کے نزویک سب سے بردھ کرمعز ذہے''

#### بإركاه خداوندي مين مقبوليت كامعيار

حضور ﷺ کے پچا ابولہب قریش ہائمی کتنا او نچا خاندان اور ظاہری حُسن ایسا کہ ابولہب کے نام سے خدا نے بھی اُس کا ذکر کیا بعض روا یوں بیں ہے کہ چہرے کی چک اور روشن کی وجہ سے اس کا نام ابولہب پڑ گیا گر ایک طرف حضرت بلال جش قد وقامت چھوٹا، رنگ مائل بسیا ہی، ہونٹ مبارک بھدے اور مو نے اور بقول مولا نا روم علیہ الرحمۃ بجائے اشھ کے اسھ کہ جے تھے گر دینی درجہ اور رتبہ اتنا او نچا ہے کہ حضور ﷺ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال جنت میں آپ سے آگے مضور ﷺ نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ حضرت بلال جنت میں آپ سے آگے قدموں کی آ ہٹ آگے سن رہا تھا'' (۱)

<sup>(1)</sup> وفى الصحيحين عن جابر رضى الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنّة فاذاانابالرميصاء امراة ابى طلحة وسمعت حشفة فقلت من هذا فقال هذا بلال (صحيح البحارى: ح ٣٦٧٩) اقول الرميصاء هومن في عينها وسخّ حامدٌ وهومهنا اسم ام سليم ام انسُّ و البحشفة الصوت و الحركة و المرادمنها حفق نعليه عند المشى وفي رواية مسلم عن جابر وسمعت خشخشة امامي فاذا بلال الخشخشه صوت حركة الاشياء اليابسه كالسلاح و النعال وقوله عليه السلام امامي المردامنه تقدم الخادم على المخدوم

گوبلال کا آگے جانا ایک مخلص وجان نثار خادم کی طرح تھا کہ خادم خاص ومقرب این مقرب این مقرب این مقرب این مقرب این مقرب این مقرب کے آگے جاتا ہے مگر بلال کی کتنی بردی معنوی فضلیت ثابت ہوئی حضور ﷺ کاارشادگرامی ہے:

ان الله لاينظر الى صوركم واموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم (۱) (مسلم: ۷۲)

"الله تعالی تمهاری صورتوں اور اموال کونہیں دیکھتے۔ اسکی نظر تمہارے دلوں اور اعمال پرہے"

وہاں قبولیت کا معیار خوبصورتی اور دولتمندی نہیں ۔اور ابولہب کے بارے میں خداو ثر تعالی نے فرمایا ہلاک ہوئے اسکے ہاتھ تبت یک آ آبی لھب و تنہ اور جب خدا کے تو پھر کون بچا سکتا ہے ادھر نسب او نچا ہے ، مگر بلال کے ہاں فضلیت اور قبولیت کی دولت ہے تو فدکورہ صدیث میں چوتھی چیز حضور کے جوارشاد فرمائی وہ ''نیاحہ'' ہے میت کی نوحہ کری کرنا اور رونا پیٹنا ارشاد فرمایالعن الله الحالقة "الله تعالی لعنت بھیجتا ہے اس مرداور عورت پر جومصیبت کے وقت اپنے چرے کونو چیں ،سینہ کوئی کریں ،گریبان پھاڑیں'' وہ لوگ خدا کی رحمت سے دور اور ملحون بیں (۱)

مقام صعبابة جهارم

<sup>(</sup>۱) الحديث رواه مسلم عن ابي هريرة اي ينظر الله الى مافي قلوبكم من الاحلاص واليفين والصدق والامانة والتزكية من الاحلاق الردية وينظر الى اعمالكم صلاحاً وفسادًا حلوصًا ورياءً. (سميّع الحق)

<sup>(</sup>۲) والحديث نصّه عن عبدالله ابن مسعولاً قال وسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منّا من ضرب المحلودوشق الجيوب ودعابدعوى الجاهيلة (البخارى: ح٢٩٧) وفي رواية اخرى عن ابي سيعد الخدري قال المحنورسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة (ابوداؤد: ح٢٨ ٣١) قال الشيخ ملاعلى القاري المستمعة الله على الله على الفاري المستمعة الله عندالسماع ويعجبها كماان المستمع والمعتاب شريكان في الوزروالمستمع والقارى مشتركان في الاجر (مرقات: ج٣،ص١٢٧) اقول وفي ذالك عبرةً ووعيدٌ لمن لا يعتقدون العزاء ولكن يشهدون حفلاتهم ويتلذون بمظاهراتهم في السكك والاسواق وهكذا يكثرون سوادهم (سي الترافيم)

#### مصائب برخودحضور اكامبراوراسوة حسنه

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی جب کہ آپ ﷺ کے عم محتر م سیدالشہیداء حضرت مزرہ جنگ احد میں شہید ہوئے، کا فروں نے اُن کا مثلہ کیا ، کان ، ناک، زبان کاٹ ڈالے، اعضاء رئیسہ کو کاٹا ، قلب وجگر کوسینہ سے نکال کر ابوسفیان کی بوی ہندہ نے دانوں سے جبایا مرحضور ﷺ نے فرمایا کہ وحضرت حزہ کی ہمشیرہ صفیہ میری پھوپھی کوصدمہ ہوگا اور شکوہ کر گئی کہ میری بھائی کو فن نہیں کیا ورنہ میراجی تو جا ہتا ہے کہ اینے شہید چیا کے باقی کلڑے بھی اس میدان میں چھوڑ دوں اور حیوانات، چرندے اور برندے آکراہے کھاجا کیں تاکہ جب قیامت کے دن اس کا ایک ایک کلزا درندوں ، برندوں کے بیٹ سے اکٹھا کیا جائے تو مجھے خوشی اور فخر ہوکہ محمد ﷺ کے خاندان نے اسلام کیلئے ایس قربانیاں دیں حضور ﷺ نے مصائب کے وقت ہمیں صبر وعزیمت کا درس دیا،این ندبب کے لئے جو قربانیاں دی جائے حضور ﷺ نے جمیں اس پرخوشی اور فخر كرنے كى تعليم دى نه كه مار پيد اور رونے كى ، ديكر اقوام نے جو قربانياں ملك وملت كيلي دیں کیا آپ نے بھی سا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کی یاد میں روتے پیٹنے ہیں بلکہ اس پر فخر کرتے ہیں،اس سے عبرت لیتے ہیں اور فخر سے سراونچا کرتے ہیں۔ یہاں کے حالات تو مجھے معلوم نہیں مگر میں ہندوستان میں رہا ہوں،وہاں میں نے مختلف شہروں میں دیکھا ہے کہ ان دنوں گھوڑوں کورنگ برنگ کپڑوں سے سجا کران کے جلوس نکالے جاتے ہیں علم اور تعزید نکلتے ہیں ،صحابہ کرام پر تمراکی جاتی ہے۔ بغض بزید کے نام پر بزید کی پیروی کرنا

نام تو بغض بزید کا ہے مگر در حقیقت بیلوگ نادانستہ بزید کی پیروی کررہے ہیں حضرت حسین کے ساتھ بہتر ۲۷ آدمی عظم ان میں صرف حضرت حسین کے صاحبز ادے امام زین العابدین کو بیاری کی وجہ سے زندہ چھوڑ ااور حضرت حسین کے تین صاحبز ادے مدم مدابة

اور کچھ مستورات فی گئیں باتی سب میدان کربلا میں شہید ہوئے ، بیچ کھی بہی چار پانچ افراد خانواد و اہل بیت میں سے زندہ رہے، پھر حضرت حسین کے سرمبارک و عبیداللہ بن زیاد یا عمروبن سعد نے باختلاف روایات کاٹا اور اسے اپنے ساتھ کوفہ لے گیا۔ دنیا وی حرص ولا کی بہت بری بلا ہے ، گورزابن زیاد سجھ رہا تھا کہ گوکوفہ والے بوجہ شخواہ ولا کی سب دب گئے ہیں اور مجبوری سے ان کی تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں گر ان کے دل اب بھی حضرت حسین کے ساتھ ہیں دنیاوی مناصب اور لا کی بعض دفعہ بہت بری مصیبت بن جاتی ہے اسلام نے ہمیں پہلے سے ایک سبتی دیا کہ:

لاطاعة لمخلوق في معصية النحالق (مشكوة: ح٦٩٦) "خداكي نافرماني كي صورت مين كسي مخلوق كي اطاعت جائز نهين"

یکی عمر وبن سعد جو یزیری فوج کی کمان کرد ہاتھا، اس کے والد ماجد سیّدنا سعد بن ابی وقاص بیں جو متا زصابی اور عثر و میٹر و میں ہے بیں حضور اقدس کے رشتہ دار اور ماموں بیں جنگ اُحد میں حضرت سعد آنی جان کو حضور کی حفاظت کے لئے بیش کیا ، آپ کی کی حفاظت و بچاؤ کے لئے تیروں کو چلا تے رہے ، تین بزار کا فروں کے مقابلے میں حضرت سعد آنے اپنابدن، سینے، ہاتھوں سے و حال بنایا اور جو تیر آتے اپنے بدن کو آگے کرتے ، اس طرح خلوص وابی رہے آپ کی کا ظافت فراکر جنت کمائی حضور کی خوش ہوکر فرماتے:

ارم فداك ابى والمى (۱) "شاباش تير پينكتے جاؤم مرے ماں بات بچھ برقربان ہوں"

مقام صعبابة جبهارم

<sup>(</sup>۱) عن على ماسمعت النبى صلى الله عليه وسلم جمع ابويه لاحد الاسعد بن مالك (وهوسعل بن ابى وقاص) فاتى سمعة يقول يوم احد ياسعد ارم فداك ابى وامى (البخارى: ٥٥٠٥) ارم ايهاالغلام الحزور وقريب من ذلك ماروى عن سعد بن ابى وقاص فى شرح السنة مشكوة ص٦٦٥ والترمذى من دعواته عليه السلام لة (سميح الحق)

#### جاه ومنصب كالالج

ات جليل القدر صحابي كرائر كم بين عمرو بن سعد، بيخدا كى شان ب تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيْتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَرِّال عسران: ٢٦) "مردول سے زندوں اور زندول سے مردوں كو پيدا كرتے بين"

عمرو بن سعد دنیا کے لا کچ میں آیا گواس کے دل میں حضرت حسین کے ساتھ ذاتی بغض نہ تھا اور دل نہیں جا ہتا تھا کہ میرے ہاتھ سے حضرت حسین کو تکلیف بہنچ ، مگر ابن زیاد گورنر کوفہ نے عمرو بن سعد کو لا کچ دیا اور کہا کہ رَئی کا نائب الحکومت ( مورز ) بنادوں گا، اگرتم نے حسین اسے مقابلہ کیا اور اس مہم کوئر کرے اُسے فکست دى، والدنے جنگ أحد ميں جان قرباني كے لئے بيش كى، كر بينے نے ول برداشته، حکومت ومنصب کے لا کچ کی وجہ سے حضرت حسین کا مقابلہ کیا تو عمر وبن سعد نے ابن زیاد سے این دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ مشورہ کرنے کی اجازت مالکی، جا كرأن سے مشورہ ليا كه كيا كروں ، لوگوں نے ڈرايا دسمكايا كه تحقي بلاكت وتابى مواس مہم میں مت جاو اور توبہ کرو، کیا اہل بیت کے ساتھ لڑائی لڑو سے۔ اب بیہ بردی کھکش میں مبتلا ہوا، ایک طرف عہدہ حکومت ، دوسری طرف اہل بیت کی میثمنی تمام رات اس بریشانی مین گنگناتا ر بااور کچهاشعار بردهتار با، جس کامفهوم بینها که ایک طرف "رَتی" شہر کی حکومت ہاتھ میں آنے والی ہے،عہدہ ومنصب ہے جس کا میں مشاق ومتمنی ہوں اوردوسری طرف حسین کے خون سے ہاتھ رکھنے ہیں ،دوچیزوں میں پھنسا ہوں، مج اُٹھا تو بالآخر فیصله کرلیا که دنیا لینی چاہیے البذا عہدہ کوتر جیج دی تو استے بڑے درجات والے صحابی کے بیٹے نے دنیا کے لا کچ میں آکر "رئی" کی معمولی تحصیلدار کے لئے اہل بیت کوشہید کرایا ، اسی دولت وملازمت کے لا کچ میں انگریزوں نے مسلمانوں سے بغدادیر حملہ کرایا ، مکمعظمہ برگولہ باری کی ، کیا آج اس کے نمونے موجود نہیں ہیں؟

#### قاتلين حسين كي تقليد

حضرت حسین اوران کے ساتھیوں کوشہید کرکے ابن زیا دکی فوج نے شہداء اور حضرت حسین کا سرمبارک اور گھوڑا ایر حضرت حسین کا سرمبارک اور گھوڑا نیز حضرت حسین گئی کوچوں میں پھرائے گئے ابن نیز حضرت حسین گئی کوچوں میں پھرائے گئے ابن نیز حضرت میں پھرائے گئے ابن نیز حضرت سیجھ رہا تھا کہ فی الحال کونے والے اگر چہ دب گئے بیں، گرچیسی ہوئی چٹاریاں دلوں میں موجود بیں ایسا نہ ہوکہ کی وقت یہ چنگاریاں بھڑک اٹھیں اور لوگ پھر بغاوت کربیٹھیں تو اس طریقے سے جلوس نکال کر لوگوں کے دلوں میں رعب بٹھایا اور دھوم کربیٹھیں تو اس طریقے سے جلوس نکال کر لوگوں کے دلوں میں رعب بٹھایا اور دھوم دھام سے خالی گھوڑے کو گھمایا کہ دبد بہ بیٹھ جائے، پس یہ واضح ہوا کہ اولین جلوس نکا لئے والے یزیدی فوج سے اور رعب جمانے کے لئے یہ سب پھھ کیا گیا اور پھر آئیس قاتلین فوجیوں اور کو فیوں نے حضرت حسین گئی کے لئے ہوئے قافلے پر نالہ وشیون اور سینہ کو ٹی بھی کی (۱)

اب آپ خود سوچیں کہ اس انداز میں اولین ماتم کا ظہار اور پہلے جلوں کا مظاہر ہ کس نے کیا اور کن مقاصد کیلئے ان رسومات کی بنیاد رکھی گئی، توکل کے دن جو لوگ اس جلوس میں شریک ہوں سے وہ کیا ہزیدی فوج کی فقل نہیں اُتاریں سے جعزت حسین

<sup>(</sup>۱) اقول وهواول رسم عزاءٍ ونياحةٍ على الحسين رضى الله عنه وقعت فى الكوفة سنة ٢٠ ه من اهل الكوفة صرّح المورّخ الكبير الامام الطبرى ماملخصه ان من بقى من اسرة حسين كا لامام زين العابدين ومن معة كانوافى طريقهم حين رجعوامن الكوفة الى دمشق فوجدواقومًا من اهل الكوفة يشقون الحيوب ويضربون الحدود وينوحون فسئل الامام زين العابدين من ذلك فقيل لة انهم يغمون بحسين ويحدون عليه فقال الامام محيبًا لهم لم يبكون عليناوهم قتلونا ثم قال ياايها الناس انشدكم بالله تعالى الاتعلمون انكم دعوتم والدى الحسين ثم خدعتموة وبايعتموة ثم نكثتم الايمان وقتلتموه فتبا لكم وويل لكم فبس ماتزودتم للآخرة ولنعم ماقيل .....

کی میرے قل کے بعد اس نے جفا سے توبہ ہائے اس زود پھیاں کا پھیاں ہونا

کے ساتھی سب کے سب کر بلاء میں شہید ہوئے تو پھر گھوڑا کس نے گھمایا، اگر اہل کوفہ نے محبت اور عقیدت و ماتم کی وجہ سے کیا تو حضرت حسین گوتل کیوں کرادیا؟ اگر تمہاری دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے تو کیا بیرجذ بہ محبت ہمیں ایسے امور کے ارتکاب کی اجازت دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں ، تو بہر حال حسب ارشاد نبوی کے میت پر رونے پیٹنے والوں سینہ کو بی کرنے والوں سینہ کو بی کرنے والوں سینہ کو بی کرنے والوں پر خدا کی لعنت ہوتی ہے، جھے افسوس ہے کہ بہت سے لوگ خود جلوس کو غلط بچھتے ہیں اسے اپنے اعتقاد میں برا سجھتے ہیں مگر تماشائی کی طرح شریک ہوجاتے ہیں براشہ ایسے لوگ بھی اس لعنت اور وعید کے ستحق ہیں۔

### يزيدول كي موافقت

تاریخ نے بیہی صاف لکھا ہے کہ جب آل حسین کا قافلہ کوفہ سے دمش کا کی کر بزید کے سامنے لایا گیااور حضرت حسین کا سرمبارک اُسکا سامنے پیش کیا تو اس نے بڑی شدامت کا اظہار کیا اور کہنے لگا کہ خدا بن زیاد پر لعنت کرے اسکا تو باپ بھی معلوم نہیں ،حسین کا ساتھ افکہار کیا اور کہنے لگا کہ خدا بین زیاد کے گھر میں اسکی اطلاع ہوئی تو عور تیں رونے پیٹے لگیں ، انکا خون کا رشتہ تو نہ تھا پھر جب بزید کے گھر میں اسکی اطلاع ہوئی تو عور تیں رونے پیٹے لگیں ، یہاں تک کہ بزید کی بیوی بے نقاب ہوکر دربار میں چلی آئی اور خوب جیخ و پھارشروع ہوئی (۱)

<sup>(</sup>ا) ومن العجب ان صرّح بجميع ذلك من هو ثقة في رواياته و فذَّ في عبقريته عندالشيعة اعنى ملا باقر المحلسي و قال لما دخلوا اهل بيت حسينٌ بامريزيد في بيته و رآهم نساء بيت يزيد طرحن الاساورو الحلى ولبسن الثياب السود لشدة الحزن وصاحت كلهن بالنياحة والبكاء على حال اهل بيت و قال الراوى استمرت رسوم النياحة و الحدادو البكاء في بيت يزيد ثلثة ايامه (ملحصًا بلساني ممانص عليه ملا باقر االمحلسي) في حيات الدهلوب وغير ذلك من كتبهم ثم روحت تلك الرسومات و انعقاد الحفلات و مظاهراة الغرس و الاعلام، بمساعى الكذاب و حدعة زمانه معتاربن عبيد الثقفي رائد حركة ابن سباوزعيمها قضع تابوتًا باسم كرسي على والقي عليه الثياب و الغلاف و عظمته و يعبدة ويقدمة في الحروب ويقول انه لكم مثل تابوت بني اسرائيل فيه سكنية لكم و فتح (علامه عبدالكريم شهرستاني صاحب الملل و النحلص ٤٨) و كان تابوت بني اسرائيل فيه سكنية لكم و فتح (علامه عبدالكريم شهرستاني صاحب الملل و النحلص ٤٨) و كان عزائمه الحبيثه و كان كل ذلك منه لا قتراق المسلمين و انشعابهم و تحزيهم و كان ذلك في سنة ٢٤ صومقامة عندنا كمقام السامري في بني اسرائيل ومقام ابن سباكمقام "ميميث في المسيحين و كلهم من اليهود عندنا كمقام السامري في بني اسرائيل ومقام ابن سباكمقام "ميميث في ابن سباقي كتابه تحفة اثنا عشرية وقد انكشف الشيخ العلامة عبدالعزيز الذهلوي عن مرادتهم و عن حركة ابن سباقي كتابه تحفة اثنا عشرية والحق انه الحدورة اله والحق انه الحدورة القدولة درّه (سميع الحق غفرلة)

جلوس کا طریقہ بزیدوں کا اور رونے پیٹنے کا طریقہ بھی ان کی عورتوں کا ہے،
ہمیں بزید سے نفرت ہے تو اس کے طور طریقوں سے بھی نفرت ہونی چاہیے ،کل کا دن
دینداری اور عبادت کا دن ہے ، تلاوت قرآن کرو، نمازوں ہیں شرکت کرو،غریبوں
سے ہمددری کرو، نگوں کو کپڑے پہنادو، بھوکوں ، پیاسوں کو کھلا دو، روزہ رکھو، خدا کی
بارگاہ میں گڑگڑا کر تو بہ واستغفار کرواور کم از کم برائیوں سے تو بچواور برائی بھی دشمن کے
طور طریقوں کی ،خصوصاً ایسی مجالس میں قطعاً شرکت نہ کروجہاں پرسیدنا ابوبکر ہمیدنا
حضرت عمر ہمید نا حضرت عثمان اور دیگر ہزاروں صحابہ کرام پرتم ابازی کی جاتی ہے، کیا
الی مجلس میں ایک مسلمان کیلئے شرکت کرنا جائز ہوسکتا ہے؟

الله الله في أصحابي لاتتخذوهم غرضا (ترمذي:ح٣٨٦٢)

## سيدنا حضرت صديق كامقام وفضليت

سید نا حضرت ابو بکر وہ اولوالعزم صحابی بیں کہ جب سرور کا تنات علیم الصلوة والعسليمات دنيا سے تشريف لے جارہ محقوق فرمايا كہ:

مروا ابابکر فلیصل بالناس (البحاری: ۲۳۰۳) "ابوبکرکوهم دو که لوگول کونماز پرهایا کرین"

حضور ﷺ نے از وائِ مطہرات کو تھم دیا کہ بیرے مصلّے پر وہ کھڑے ہوکراوگوں
کو نماز پڑھا کیں اور مرض وصال میں خود حضور ﷺ نے اپنے مصلّے پر انہیں کھڑا کیا (۱)
اور جس وقت وصال ہوا تو خلافت کا مسئلہ سامنے آیا تو عبداللہ بن مسعود ؓ نے فرمایا کہ
"دمسلمانو! ہمارے لئے دوکام ہیں دین اور دنیا اور ان دونوں میں دین اہم ہے بہ نسبت دنیا"

مقدمه جلد چرړارم

<sup>(</sup>۱) وقد ثبت امرالنبي عليه السلام بامامة ابي بكر من طرقٍ متعددةٍ ففي حديث سهل بن سعلاً قال النبي صلى الله عليه وسلم ياابابكران اقبمت الصلوة فتقدم فصلّ بالناس اخرجة الحاكم والشيخان بطروق عديدة وكذالك عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاينبغي لقومٍ فيهم ابوبكران يومّهم غيرة الحرجه الترمذي ولة شواهد كثيرة عندالشخين (الترمذي: ح٣٦٧٦)

اب جب حضور اله نے مرض وصال میں دینی امامت حضرت ابو برا کودی تو خلافت عظافت عظافت عظافت عظافت بھی آپ ہی کا حق ہے "(ا) تضور الله مرض وصال میں ایک دفعہ سجد میں تشریف لائے اور بلیغ وضیح خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبہ کے دوران فرمایا "کہ خدا نے ایک بندے کواختیار دیا کہ قیامت تک اسکی بادشاہی اور زندگی رہے اور اگرچا ہے تو میرے دربار میں آئے حضور الله نے کسی کا نام نہ لیا مگر فرمایا کہ اس بندے نے آخرت کو ترجیح دی "حضرت ابو برا میں کردونے گے ہیکیاں شروع ہوئیں محابہ کہتے ہیں آخرت کو ترجیح دی "حضرت ابو برا می کیوں رور ہا ہے؟ حضور الله نے فرمایا!

على رسلك ياابابكر "ابوبكراستجل جاؤروؤمت" (٢)

پھر فرمایا تم سب نے میری خدمت کی ہے اور دین کے لئے قربانیاں دی ہیں، گر اُس کے بدلے قربانیاں دی ہیں، گر اُس کے بدلے ہیں نے دنیا ہیں دیئے ہیں گر ابوبر شکے میرے اوپر استے احسانات ہیں کہ جس کا بدلہ قیامت کے دن خداوند کریم عطا فرمادیں گے اور میرے اوپر کسی کے استے احسانات نہیں جتنے ابوبر شکے ہیں۔ (۳)

خطبات شيخ العديث

<sup>(</sup>۱) وكما ان امامة الصلوة من اهم المناصب كذالك امارة النبيّ في حياته ابابكر للحج من اعظم المناصب الدينية فقدامره نائباً عن نفسه للحج (س)

<sup>(</sup>۲) اخرجه الشيخان عن ابى سعيد الحدرى ان رسول الله المجلس على المنبر فقال ان عبدًا حيّره الله الله الدينات المنبر فقال ان عبدًا عبر ان يوتيه من زهرة الدنيا ماشاء وبين ماعندة فاختار ماعندة فبكي ابوبكرقال فديناك بآباتنا وامهاتنا فعجبنالة وقال الناس انظروالى هذالشيخ يحبر رسول الله عن عبدخيره الله الحديث الى آخره (البحارى: ح٠٤ ٣٩) عن ابى هريرة قال قال رسول الله مالاحد عندنايد الاوقد كافيناه ماخلاابابكر قان له عندنايداً يكافِعه الله بها يوم القيمة وما نفعني مال احد قط مانفعني مال ابى بكر ولوكنت متحدًا حليلاً لاتخذت ابابكر خمليلاً الاوان صاحبكم حليل الله (سنن الترمذي: ح١٦٦) وقي رواية ابى سعيد الخلري قال ان من أمن الناس على في صحبته وماله ابوبكر (صحبح البخارى: ٢٦٦) وما اصدق قول شاعر النبي المؤيّد بروح القدس حسان على في صحبته وماله ابوبكر (صحبح البخارى: ٢٦٦) وما اصدق قول شاعر النبي المؤيّد بروح القدس حسان ثابت رضى الله تعالى عنه في شانه (إنّ ما شيا كل عنه في شانه (إنّ ما شيا كله عنه في شانه (إنّ ما شيا كل عنه في شانه (إنّ ما شيا كل عنه في شانه (إنّ ما شيا كل عنه في شانه (إنّ ما عنه في شانه (إنّ ما عنه في شانه (إنّ ما عد عد في شانه (ضي عد في شانه (إنّ ما عد عد في ما عد عد في شانه (إنّ ما عد عد في ما عد عد عد في ما عد عد في ما عد عد عد في ما عد عد عد عد

#### حضور ﷺ بعدازخداسب سے برے محس بیں

یہ جوفر مایا کہ جس نے سب کا بدلہ پورا کردیا ہے اس جس کیا شبہ ہوسکتا ہے۔
حضور ﷺ نے نہ صرف صحابہ کرام گواپ احسانات وانعامات سے زیر بارفر مایا بلکہ آپ

قور جمت للعالمین بیں آنے والی تمام تسلیں اور بنی نوع انسان آپ کی شان رجمت
سے مالا مال ہور ہی ہے خصوصاً مسلمانوں کے لئے تو بعد ازخداسب سے بوے محس حضور ﷺ بیں بیاللہ کا فضل وکرم ہے کہ ہم سب اس پاکیزہ عبادت خانہ مجد میں بیٹ کر اپنے رب کی عبادت کرتے بیں یہاں نہ تصویریں بیں، نہ عور تیں اور نہ کسی فتم کی بے حیائی، خالص اور صاف تو حید ہے، پاکیز گی ہے، خدا کے سوا آج ہمارا کسی کے سامنے سر خیائی، خالص اور صاف تو حید ہے، پاکیز گی ہے، خدا کے سوا آج ہمارا کسی کے سامنے سر خبیں جملاً، دوسری عبادت خانوں میں جائے عور تیں، بُت اور تصویریں اور ہر طرح کی فاشیاں وہاں موجود بیں، کیا کیا ہے جو وہاں موجود نہیں تو یہ سب کچھ برکت ہے فاشیاں وہاں موجود بیں، کیا کیا ہے جو وہاں موجود نہیں تو یہ سب پچھ برکت ہے تعظرت ﷺ کی۔

\_ -

بعد النبي واوفاها بماحملا

طاف العدوب انصعدالحبلا

من البرية لم يعدل به رجلا

حيرالبرية اتقاها واعدلها

وثاني اثنين في الغارالمنيف وقد

وكان حبّ رسول الله قدعلموا

> آن امن النساس برمولائے ما آن كايسم اوّل سينسائے ما

مقام صعبابة جلدج

و كُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَنَكُمْ مِنْهَا (آل عسران :١٠٣)
"اورتم سبجنم كر ه ك كنار كر هر عن بس خداوندا تعالى في منهين حضور الله كر دريات الله عنهات دى"

حضور ﷺ نے تھینج تھینج کر بچایا اور جنت میں لاکے جنت کا راستہ دکھلایا ، بچروں، جسموں اور بہاں تک کہ گوبر، بول وبراز کی عبادتوں سے ہمیں نکالا کتنا برا احسان ہے جوحضور ﷺ کی وساطت سے مسلمانوں پر کیا گیا اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

وَ الْحُكُرُوْ الِذُ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضَعَفُونَ فِي الْكَرْضِ تَخَافُونَ أَنُ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْكُمْ وَ اَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون (الانفال: ٢٦)

''اور یاد کرو وہ وقت جبکہ تم تھوڑے تھے، زمین میں تم کو بے زور سمجھا جاتا تھا بتم ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں لوگ تہمیں مٹانہ دیں پھر اللہ نے تہمیں جائے پناہ مہیا کردی اپنی مدد سے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے اور تہمیں اچھارزق پہنچایا شاید کہ تم شکر گزار بنو۔''

لین یاد کروجب تم ذکیل وعاجز نے اور جہیں ڈرتھا کہ دنیا کے دیمن جہیں اُ چک نہ لے جا کیں اور اپنی الداد شاملِ حال کی جہیں فتح دی، ملک وسلطنت دیا آزادی دی اور اپنی پرکتوں کے خزانے تمہارے اوپر کھولے۔ بیسب پچھرسول کی تعلیمات اور اسلام کی برکت سے ہواجس طرح کہ پاکستان جیسا ملک ہم نے اسلام کے نام پر حاصل کیا، یہ آیت گویا اب بھی ہمارے حال پر منطبق ہے قرآن کریم تو ناطق کلام ہے حاصل کیا، یہ آیت گویا اب بھی ہمارے حال پر منطبق ہے قرآن کریم تو ناطق کلام ہے کہی اس کا اعجاز ہے، ہم ہندواور اگریز کے تلے دیے ہوئے تھے، خدانے وطن اور ملک دیا گراس خدا کے احکام اور اس کی کتاب کی اب کیا قدر ہور ہی ہے، ہماری اکثریت اسلامی اخلاق سے عاری ہے، جب مسلمانوں نے قرآن پر عمل کیا خدا کی غیبی طاقت

امداد کر رہی تھی، فتوحات ہمارے قدم چوتی تھیں اور حضور ﷺ کے صدیے سے دنیانے ترقی کی مگرائی ہم قران اور حضورﷺ کی سنت سے قطعی بے خبر ہیں۔ اینے محسن کی ناشکری

حضور الشياد فرمايا:

ان الله يرفع بهذاالكتاب اقواماً ويضعُ به آخرين (مسلم: ٨١٧) "دالله تعالى اس كتاب كى بدولت بهتوں كوعزت ديتا ہے اور اس كونه مانے اور عمل نه كرنے كى وجہ سے خدا بہت كى قوموں كو ذكيل كرديگا"

آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ مرداسلامی تعلیمات سے باخبر ہیں ،نہ عورتیں، قرآن کو مذاق بنایا جار ہا ہے، نکاح ، طلاق ، عدت کے بارے میں جوصاف احکام تھے،أس سے انکار كيا جار ہا ہے مثلاً قرآن ميں ہے كه مطلقه كى عدّ ت تين حيض ہے اور جب بھی یور ہے ہوجا کیں توعورت عدت سے فارغ ہوگئ مکر ان لوگوں نے قانون بنایا کہنوے(۹۰) دن عدت کے بورے کرنے یویں سے کویاعورت کب کی عدت سے شرعاً فارغ ہوجائے بمرید لوگ انہیں عدت میں برے رکھیں گے، ا کویا رنجیت سنگھ کی اندھیر تکری ہے کہ 'کسی نے اطلاع دی کہ فلاں مکان کو آگ لگ سی ہے، آدمی بھیجوعرصہ بعد اُس نے درخواست برغور کیااور چھ(٢)مہینے بعد آدمی آئے، وہاں مکان جل کررا کھ ہوگیا تھالوگوں نے دوبارہ نیامکان بنوایا تھااب جب برلوگ آئے تو ای مکان کو غلکے اور فو آرے سامنے کئے اور اس پر یانی تھیکے لگے، کہ رنجیت سنگھ کا تھم ہے اور ہمیں اُس کی تغیل کرنی ہے'' اسی طرح عاملی قوانین کی دوسری دفعات ہیں۔

> ے مقام صمابہ

#### نما زکی اہمیت

اسلامی تعلیمات کا اہم رکن نماز ہے اور حالت یہ ہے کہ سویل چندمرد یا چند عورتیں نماز پڑھتی ہیں حضور اللہ نے مرض وفات میں آخری وصیت جس چیز کی فرمائی وہ کہی تھی کہ الصلوة مَا مَلَکُتُ اَیْمَانُکُمُ (مشکوۃ:ج۳،ص۳۳) حضور اللہ کے ہونٹ مبارک ہل رہے تھے،ضعف کی وجہ ہے آواز سننے میں نہیں آربی تھی، حضرت عاکشہ نے کان نزدیک کے تو سنا کہ حضور اللہ یہی جملے ارشادفر مارہے تھے تو نما زخدا کی تعظیم کی صورت اور اُس کوسلامی ہے اور مسلمان اس سے بالکل عافل ہیں تو وہ حسن جو ماں باپ سے زیادہ محسن اور مجوب ہیں جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

النّبِي أَوْلَى بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ (احزاب: ٦)
د نبي صلى الله عليه وآله وسلم مسلما نوس كيليّ جان سي زياده محبوب بين "

ہم نے اس کی آخری وصیت کو بھی فراموش کردیا ہے ، جورتوں کو گھر کے کام
کاج سے فرصت نہیں ملتی ، نو جوان کہتے ہیں کہ ابھی ہم جوان ہیں ، بوڑھے ہوکر نمازیں
پڑھیں گے، بیرحالت ہوگی ہے ہم جورتوں کو گھر کے کام کاج میں کوتا ہی کرنے پر مارتے
ہیں ، ناراض ہوتے ہیں ،اگر چہ اُن سے خدمت لینا ہمارا شرعاحی نہیں گر جب سالن
میں معمولی نمک زیادہ ہوجائے ، تو ہم ہیوی سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ کیا نماز نہ پڑھنے
میں معمولی نمک زیادہ ہوجائے ، تو ہم ہیوی سے ناراض ہوجاتے ہیں۔ کیا نماز نہ پڑھنے
پر ہم بھی ہیوی سے ناراض ہوئے ، بھی ہم نے نماز کی اتنی تاکید کی؟ حضرت عمر بن
عبدالعزیز خلیفہ تھے، اپنے ایک لڑکے کو ایک مدرسہ میں ایک استا د کے سپر دکیا اور اُس
کی گرانی کے لئے ایک خفیہ آ دی بھی مقرر کیا ،ایک دفعہ اُس آ دمی نے خلیفہ کو اطلاع دی
کی گرانی کے لئے ایک خفیہ آ دمی بھی مقرر کیا ،ایک دفعہ اُس آ دمی نے خلیفہ کو اطلاع دی
کے عمر کی جماعت کے وقت تمہارا لڑکا تجامت بنوار ہا تھا خلیفہ کو علم ہوا تو وہاں سے دو بید
سے جو اور لڑکے کے اُستاد کو کھھا کہ جمھے خود حاضر ہونا تھا گر جمھے امور خلافت سے فرصت
نہیں ، جس وقت میر اپیغام کھنے پنچے تو میر سے لڑکے کو ہاکر ان دونوں بیدوں سے اتنا

ماروکہ بیٹوٹ چاکیں اور پھرمیرا بیخط اُسے دے دوجس میں لکھا تھا کہ'' اے بیٹے! کیا عہامت بنوانے اور کوئی وقت نہیں عہامت بنوانے اور سرمنڈ انے کے لئے صرف جماعت کا وقت رکھا ہے اور کوئی وقت نہیں ملا'' کویا اتنا اجتمام تھا نماز کا حضرت عمر جب تخت خلافت پر متمکن ہوئے تو سب سے پہلا بیفر مان جاری کیا کہ:

ان اهم الموركم عندى الصلوة فمن اقامها فقد اقام الدين ومن ضيّعها فهولما سواها اضَيعُ (موطأ مالك: ٦)

''میرے نزدیک تمہارے معاملات میں اہم ترین چیز نما زہے جس نے نماز کو قائم رکھا ،تو اس نے دین کو بھی قائم رکھا اور جس نے نماز ضائع کی لینی اس سے غفلت برتی تو وہ دوسری عبادت کیلئے زیادہ ضائع کرنے والا ہوگا''

حضور ﷺ نے فرمایا: الصلاۃ عمادالدین "نمازدین کاستون ہے" نیز فرمایا کہ المصلوۃ برھان منازدیل ہے، قیامت کے دن شفاعت کیلئے" جب مسلمانوں کا انتظاب ہوگا، تو نمازیوں کے چروں سے ایک خاص نوراور چک نکلے گی جس سے حضور ﷺ اُن کی شاخت کریں گے، تو عبدیت کا پہلاتفاضا اور پہلا مظاہرہ نماز ہے قدرت نے نماز کے ذریعہ ہمیں پیغام حق پینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے ذریعہ ہمیں پیغام حق پینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے ذریعہ ہمیں پیغام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے ذریعہ ہمیں پیغام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں پیغام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں بینام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں بینام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں بینام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں بینام حق بینچانے کا انتظام کیا ، جب ہم نماز کے دریعہ ہمیں بینام کیا کہ کے الفاظ بھی بہت بری چیز ہے۔

راجہ داہر کے ساتھ محمہ بن قاسم کی سرکردگی میں مسلمان فوج الربی تھی ، جاج بن یوسٹ نے محمہ بن قاسم کو جو وصیت کی اس میں کہا کہ '' فوج پر پانچ وقت نماز باجماعت کی پابندی کرایا کرواور خدا کی یاد سے کی لمحہ غافل نہ ہواکرو، اس کی تابعداری میں نجات اور کامیا بی ہے اور نما زمیں سجدہ کرتے ، تکبیر کرتے ، رکوع کرتے وقت خدا کے سامنے رویا کرو، اور پوری خشوع وضوع سے نماز پڑھا کرو'' فوج نے جب اس وصیت پڑمل شروع کیا تو بہت جلد کامیاب ہو گئے۔ جاج خام نما مگر بودین نہیں تھا ، اب اگر امراء ظلم میں ان سے کم ہوتے ہیں محر بدین اور باعتماد ہوتے ہیں اور مدارت میں ہوتے ہیں اور مدارت میں ان سے کم ہوتے ہیں محر بدین اور باعتماد ہوتے ہیں اور مدارت

تو میں بیر عرض کررہاتھا کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ '' حضرت ابو بکر صدیق نے جو قربانیاں دیں اس کا بدلہ خداوند تعالی قیامت کے دن عطا فرماوے گا''اس نے گھربار مال ودولت عزت وآ ہروحضور ﷺ کی راہ میں لٹا دی ، اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ کی شادی جمی آپ ﷺ ہے کرادی۔

## حضرت صديق كي صحابيت كا قرآن مين منصوص مونا

الله تعالی فرما تا ہے إلا تنصرون فق نقر نصر الله (الدوبه: ١٤) اگرتم مسلمان رسول فی کی ایداد کیلئے کھڑ ہے ہیں ہوتے اور رسول فی کی دین کی خدمت نہ کریں تو کوئی بات نیس ،خداتم ہارے مدد کرنے کامخارج نہیں کہ اگر کروتو دین تھیلے گاور نہیں فی قید مسلم معابة

نَصَرَةُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا جبكافرول في مكه عضور الكونكال ويا قاني الثُنيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْفَارِ ووش سے ایک، ایک ابوبکر اور ایک حضوراقد س جب که دونوں غارمیں مضافہ یکھول لصاحب جبهرسول الله این ساتنی (صاحب) کو کهدر ہے ہے، لکتَخْوَنُ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنا مَرِّ بِثان نه بوالله جمارے ساتھ ہے"

یبال خداوند قد وس نے حضرت صدیق کو صاحب کہا جس سے ابوبر کا محابیت فابت ہوگئ، اس بناء پر ابوبکر کی صحابیت منصوص اور قطعی ہے اور اس کا محکر کا فر ہے، ایسے جانثار عاشق اور مخلص صحابی کہ ایسے خطرناک وقت میں بھی آپ گے ساتھ ساتھ جارہے ہیں، اس موقع پر حضرت سیدناعلی کرم اللہ وجعد کی بھی بہت (۱) بردی منقبت ہے کہ حضور گئے نہیں اپنے گھر میں اپنی چار پائی پر چھوڑا، عربوں میں جو پچھ بھی تھا مگر غیرت زیادہ تھی اور اگر کسی کوئل کرتے تو بے غیرتی اور بزدلی سے سونے کی حالت میں نہیں، یہ انہیں ہے غیرتی معلوم ہوتی تھی، جب کہ گھر وں کے اندر عموماً عورتیں بھی ہوتی ہیں، تو عربوں کو دیوار بھا تدکرا تدر داخل ہونے میں عار محسوس ہوتا تھا ، اسلئے تو اسیم ہوتی ہیں اور توار و نیزے ہاتھ میں لئے کہ وو دائدر داخل نہ ہوئے اور دیوار نہ بھائدیں اور توار و نیزے ہاتھ میں لئے دروازے میں کھڑے دے ہے۔ اور نظام کرتے دہے۔

<sup>(</sup>۱) مآ قرعلى حرم الله رخة: ومن مآثر على رضى الله وعنه بانة تربى في حجره صلى الله عليه وسلم و تولد في بيت الله الحرام وذلك فضل لم يسبقة به احد (مستدك) وصهر النبي عليه السلام من صلبه تشرّف بمواخاة النبي عليه السلام وفتح بيده خيبرو من فضيلته التامة قولة عليه السلام من صلبه تشرّف بمواخاة النبي عليه السلام وفتح بيده خيبرو من فضيلته التامة قولة عليه السلام من من موسى وقولة عليه السلام من كنت مولاة فعلى من موسى وقولة عليه السلام من كنت مولاة فعلى من موسى وقولة عليه السلام من كنت مولاة فعلى مولاة (الحديث) وهو حامل لواء النبي عليه السلام في مواطن كثيرة وباب العلم كما قال عليه السلام انامدينة العلم وعلى بابها (الحديث) ومن مكثري الاحاديث وينتهي اليه سلاسل التصوف وطرق الهداية كما خطب سيلنا الفاروق عمر يوماً فقال ايها الناس اعلموالة لايقيم شرف الابولاية علي ن ابي طالب ابعضت الدارقطني) وقال علي دعائي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ياعلى ال فيك من عيسى مثلاً ابعضت المهودحتي بهتُوا امّة واحبة النصارئ حتى انزلوه بالمنزلة اللتي ليست لهاوقال علي وانة يهلك في محب مطرى بماليس في ومبغض مفترى (الى قوله) الاواني لست بني و لايوحي الي ولكني اعمل يحتاب الله وسنة نبية صلى الله تعالى عليه وسلم الى آخره (رواه احمد) فجزى الله جماعة اهل السنة بان يحبّو نه مع سائر الصحابه و لايطرونة في المديح و لا يفرطون و تلك الطريقة السمحة البيضاء ليلها كنهارها \_(س)

#### كفاركا دارالندوه ميسمشوره

کفار نے اس سے قبل جمع ہوکر دارالندوہ میں مشورہ کیا۔ اہلیس بھی ایک نجدی شیخ کی شکل وصورت میں اس میں شریک ہوا کسی نے ایک مشورہ پیش کیا کسی نے دوسرا، ابلیس نے بر مخص براعتراض کیا کہ اگر حضور اکو گرفتار کرا دو تو ان کے جان شار انہیں چھٹر ادیں سے بکسی نے اخراج اور جلاوطنی کا مشورہ پیش کیا،ابلیس نے اس کی بھی تر دیدگی کہ پاہر جا کراس کے اعجاز نطق وبلاغت وفصاحت سے باہر کے لوگ اس کے دام میں آجائیں سے اور طاقت جمع ہوکر تہارے اوپر حملہ کرے گا، پھر کسی نے آخر میں آب وقل کرنے کا مشورہ دیا تو شیطان نے اس کی تصویب وتائید کی ، اب بعض نے سے خدشہ ظاہر کیا کہ بنو ہاشم کی رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کی وجہ سے حضور ﷺ کے قل کا قصاص لینے کیلئے اٹھ کھڑے ہوں گے ،اس کاحل شیطان نے بیہ تلایا کہ تمام قبائل میں سے دودوافرادکومنتخب کردواور وہ سب ایک ہارحضور اللہ برحملہ کرے انہیں قتل کردیں اس صورت میں بنو ہاشم تمام قبائل کا مقابلہ نہ کرسکیں گے، چنانچے سب نے اس تجویز برشاباش وآ فرین کہا۔ ادھر اللہ تعالی نے حضور ﷺ کو اطلاع دی کہ آج رات مجھے شہید کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور مکہ معظمہ سے بجرت کرنے کی اجازت دی گئی جعنور ﷺ نے راتوں رات حضرت صديق كواطلاع دى اورمكان سے نكل سيخ اور حضرت على كوفر مايا كه ميرى جار یائی برمیری جا در اوژ هار لیث جاؤ ، کفار کو جب معلوم بوا کهآب ﷺ آرام فر ما بین تو مطمئن ہوئے کہ ابھی گھر میں موجود ہیں حضور ﷺ کا مکان چھوٹا تھا ، دیواریں چھوٹی چھوٹی تخیس ، بیاندنا مشکل نه تفا، بیتو کمی زندگی کی حالت تفی ، مدینه پس جب که اسلامی حکومت قائم ہوئی ، فتوحات شروع ہوئی تو مکان کی حالت کیاتھی اس مکان کے بارے میں جہاں آ ب آج آرام فرما ہیں،گنبدخضراء میں وہ زمین مبارک معنوی درجات کے لحاظ سے بقول حضرت امام شعرانی "عرش کری اور بیت الله سے افضل ہے کو یا وہ مقدس مقام

عرش کیلئے باعثِ رشک وغبطہ ہے گر ظاہری لحاظ سے مکان کی خشہ حالی الی تھی کہ حضرت حسن بھری نابالغی کی حالت ہیں جرہ مبارک ہیں داخل ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ جھے جھکنا پڑا، گویا جمرہ مبارک کے جھت کی میات کے بیٹے ہونے کی میات تھی کہ جھے جھکنا پڑا، گویا جمرہ مبارک کے جھت کی او نیجائی قد آدم کے برابر بھی نہیں تھی ،اب شیعہ کہتے ہیں کہ حضور اللہ نے حضرت علی کو بجرت کے وقت اپنی جگہ پر چھوڑ کر سب کچھ انہیں دے دیا،خلافت بھی دے دی اورمعا ذاللہ نبوت بھی دے دی، مگر بیان کی غلط فکری ہے۔

دراصل واقعہ بیتھا کہ اہل مکہ تاجر پیشہ تھے اور کافر ہونے کے باوجود اپنی امانتیں حضور ﷺ کے پاس رکھواتے تھے، حضور ﷺ کوامین سے پکارتے، عداوت ورشنی تھی مگر آپکوالصادق الامین کا لقب دے رکھا تھا جب حضور ﷺ جرت فرمانے گئے تو حضرت علی کوامانتیں پہنچانے (۱) اور مالکوں کے سپر دکرنے کی خاطر مکہ معظمہ میں چھوڑ اکہ لوگوں کو پہنچا دینا تو حضرت علی کوامانتیں جبنچا دینا تو حضرت علی کوار نا خلافت کی دلیل کب بن سکتی ہے؟

مرض وصال میں حضرت صدیق کی خلافت کے ارشادات

ظافت کی دلیل تو وہ ہے کہ جب مرض وصال میں ایک بارحضور المسمجد میں تشریف کے اوجود حضرت صدیق کو کھڑا تشریف کے باوجود حضرت صدیق کو کھڑا کروایا اور مرض وصال میں جب بھی نماز کا وفت آتا تو فرماتے:

مروا ابابكر فليصل بالناس (البحارى: ح٧٣٠٣) "ابوبكركوتكم دوكه لوگول كونماز يرِ حاوين،

مقام صعابة جهارم

<sup>(</sup>۱) طبقات ابن سعد تذكره حضرة على وواقعة الهجرة اخرجه البخارى عن عائشة في باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الى مدينة وعن ابى بكر في مناقب المهاجرين و كيد الكفّار في دارلندوة ونحواهمهو المشار بقوله تعالى وَ إِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ دارلندوة ونحواهمهو المشار بقوله تعالى وَ إِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كُفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُغْرِجُوكَ

<sup>(</sup>سورة الانفال: ٢٩)

<sup>(</sup>مسيع الحق خادم أعلم بدار العلوم الحقانية هفطها اللشالي يوم القيامة )

اس مرض میں ارشاد فرمایا کہ مبجد کے اردگردا حاطہ مبجد میں جودروازے اور در نیجے کھلتے ہیں انہیں بند کردو، گر ابو بکر صدیق کے مکان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کا دروازہ کھلا رہے (۱) اشارہ تھا اس طرف کہ دوران خلافت میں امور خلافت کی انجام دہی اور فیخ و قتہ نمازوں میں مبجد آنے جانے کیلئے ان کا دروازہ کھلارہ اور آسانی ہوآج بھی جاج جاتے ہیں چودہ سوسال بعد حضرت صدیق کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا یاتے ہیں اور دروازے بی جودہ سوسال بعد حضرت صدیق کے مکان کا دروازہ کھلا ہوا یاتے ہیں اور دروازے پر باب حجرۃ ابی بکر لصدیق کا بورڈ آویزاں ہے، باقی تمام دروازے بند ہیں بند ہیں ، کتنی صریح دلیل اور غیر قانی فضلیت ہے مگر تعصب کا کیا جائے۔

گرنه بیند بروزشیرهٔ چشم چشمهٔ آفآب راچه گناه

ببرحال میں بیعوض کردہاتھا کہ غارِ تور میں جب صدیق نے گھبراکر حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ دشمن سر پر آپنچ اب کیا کیا جائے؟ تو حضور ﷺ نے تسلی دی اور فرمایا! لا تَدْخُدَ قُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ؟ قرآن نے ابو بکر کی صحابیت کی شہادت دی غار تور گویا

<sup>(</sup>۱) ولفظ الحديث مارواه الشيخاتي عن ابى سعيد الخدري قال عليه السلام لا تبقين في المسجد خوخة الاخوخة ابى بكر (سنن الترمذى: ٣٦٦) عن عائشة أن النبى عليه السلام امر بسد الابواب الآباب ابى بكر (اخرجة الترمذى) وقال عليه السلام لا يبقين في المسجد باب الآسد الآباب ابى بكر (البخارى: ح ٣٥٥) ففي الاحاديث النبوى صلى الله عليه وسلم ادل دليل على الدخلافة فان له بسبب الخلافة والامامة يكون فضل خاجة إلى المسجد النبويافكانة استخلاف معناً وصرّح شراّح الاحاديث بان هذا الكلام كان في مرضه الذّى تو في فيه وفي آخر خطبة خطبه خطبه خطبه المتنبها للناس في ضمن ذلك على امرالخلافة وتعريض بان ابابكرهو متخلف بعده و نزول آية ثاني النّين إذّ هُمّا في الْفَإْفي شان ابى بكر وذلك باجماع الامّة لحديث الحسن قال حدثني ابويكر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغارفرأيت آثار المشركين قلت يا رسول الله لوان احدهم رفع قدمة رآنا قال ماظنك باثنين الله ثالثهما (صحيح المشركين قلت يا رسول الله لوان احدهم رفع قدمة رآنا قال ماظنك باثنين الله ثالثهما (صحيح المشركين قلت يا رسول الله لوان احدهم رفع قدمة رآنا قال ماظنك باثنين الله ثالثهما (صحيح المشركين قلت يا مامة في المستدرك للحاكم (سميح المراح) وكذلك مولية عليه وملم في المستدرك للحاكم (سميح الشيخين كما يشاهد به حديث ابى امامة في المستدرك للحاكم (سميح التي الشيخين كما يشاهد به حديث ابى امامة في المستدرك للحاكم (سميح الله الشيخين كما يشاهد به حديث ابى امامة في المستدرك للحاكم (سميع الله الماه في المستدرك للحاكم (سميع الله الماه في المستدرك للحاكم (سميع المياهد المية المياهد المياهد

مقل بن گیا گرا بسے خطرنا ک حالات میں بھی ابو بر فیے ساتھ نہ چھوڑ ال اللہ مَعَنا اللہ اللہ اللہ مَعَنا اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اللہ تعالی کی معیت حضر ت صدیق کو بھی حاصل ہے اور جس کا ساتھی اللہ ہواس کوکوئی بھی گزند نہیں پہنچا سکتا والا تنصرون فاقک نصر و الله الله اگرتم نے اسلام سے روگردانی کی ، اسلام کے قوانین واوامرکو چھوڑ اجضور کی کی امداد نہ کی تو کوئی ضرورت نہیں ، خداکی امداد حضور کی شاملِ حال ہے۔ عشق کا عجیب مرحلہ

یزرگواور بھائیو! یہ بھی عشق کا عجیب مرحلہ ہے غارک اندر گھنے وقت الوبکر فی فرایا کہ آپ کھٹے ہوا ئیں، خود اندر گئے، غاریس جھاڑودی، اپنے کپڑوں کو پھاڑ کی از کر سوراخوں کو اس سے بند کیا کہ کپڑاختم ہوا، اور دوسوراخ باتی رہ تو اس طریقے سے بیٹھ گئے کہ ایک سوراخ کے سامنے ایک ایڑی رکھی اور دوسر سے کے ساتھ دوسراقدم لگایا پھرعرض کیا کہ حضرت! آپ تشریف لے آئیں ، حضور کا تشریف لائے، ابو بکر صدیق فلا کے گود میں سرمبارک رکھ کر آرام فر مایا، ابعشق کا مقام دیکھئے! جہاں قدم قدم پر آز مائشیں ہیں، امتحانات ہیں اگر کوئی شخص وفاداری کا دعویٰ کرتا ہے مگر خدمت سے الکار کرے، جب مالک کی کام کا حکم دے تو کے دھوپ ہے سردی ہے، باہر نہیں نکل سکنا تو ایک وفاداری کا کوئی اعتبار نہیں کیا جاسکتا ہے تو کیا ایسے غلام اور نوکر کواجرت اور شخواہ کل سکنا کے گ

ہم خدا تعالیٰ کی وفاداری ،غلامی اور بندگی کا دعویٰ کریں ،مگر نہ نماز ،نہ روزہ ،نہ قربانی ، نہ عبادت ، نہ اطاعت تو کیا کام چلے گا؟ تو ابو بکر ٹے اپنی ایز یاں سوراخوں کے آگے رکھیں ، بڑے لوگوں کا امتحان سخت ہوتا ہے:

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل (البحاري)

مقام صمابة

"سب سے بڑی اور سخت آزمائش انبیاء علیهم السلام پر ہوئیں پھران پر جوان سے جتنے قریب ہول'

اثدر سے سانپ نے ڈس لیا ، زہر کے درد سے پھور پھور ہوئے ، گر حرکت نہیں کی ، مبلے نہیں کہ حضور بھے کے آرام میں خلل نہ آئے اور آ کھ نہ کل جائے ، درد کی شدت اور زہر کی تیش سے آنسو فیک کر حضور بھی پر جاگر بے تو حضور بھی آ کھ کھی ، پوچھا''ابو بکر ایک کیوں روتے ہو'' حضرت صدیق نے واقعہ سنایا حضور بھے نے اپنے دئن کا لعاب مبارک مارگزیدہ جگہ پرلگایا ، حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ درد کا اثر فوراً زائل ہوا (ا) بہر حال اتنی فضلیت حضرت صدیق کوعطا فرمائی گئی ، انہوں نے اسلام کے لئے کمتنی بردی قربانیاں پیش کیں۔

#### حضور الى بينيول كى تعدادادرايك غلط برو پيكنده

یہاں مجھ سے بعض دوستوں نے اس پرو پیگنڈے کا ذکر کیا جو بعض حضرات کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی صرف ایک ہی بیٹی فاظمۃ الز ہراہ تھیں،اللہ اکبر حقائق سے کس طرح انکار کیا جارہا ہے دراصل بیمسلمانوں کی برشمتی ہے کہ اپنی لڑکیوں اورلڑکوں کا حال اور تعداد تو معلوم ہے گر جہالت کی وجہ مسلمانوں کو اپنے رسول ﷺ کے احوال کے بارے میں اس فتم کا دھوکا بھی دیا جاسکتا ہے؟ حالانکہ جب حضور ﷺ جب دنیا سے تشریف لے

مقام صعابة جيهارم

<sup>(</sup>۱) وفي حديث عمر قال ابوبكروالله لاتدخلة حتى ادخل قبلك فان كان فيه شئ اصابني دونك فد خل فكسحه (اى كنسة) ووجد في جانبه ثقباً فشق ازارة وسدّها به وبقى اثنان فالقمهما رجليه ثم قال لِلرسول الله الله الدخل فدخل رسول الله الله ووضع راسة في حجره ونام فلدغ ابوبكر في رحله من الحجر (الثقب) ولم يتحرك مخافة ان يتنبه رسول الله في فسقطت دموعة على وجه رسول الله في ققال مالك يا ابابكر قال لدغت فداك ابي والمي فتفل رسول الله في فذهب مايجده والحديث بطولها (مشكوة مناقب ابي بكرص ٥٥)

جارے تھے تو چارلا کھ تک جا تار صحابہ موجود تھے جنہوں نے حضور کے ایک ایک تول ہر ہر جرکت اور واقعہ کو محفوظ کیا، ذرہ ذرہ کی حفاظت کی، اب اتنی موٹی می بات سے بھی انکار کیا جا تا ہے کہ حضور کی اور لڑکیاں نہ تھیں، خالفین سجھتے ہیں کہ لاعلمی کی وجہ سے مسلمانوں کو ہر طرح کی ہا تیں بتائی جاسکتی ہیں مسلمانوں کو فرانس اور لندن کی تاریخ معلوم ہے گراہے نہ بب سے قطعی بے خبر ہیں اگر علم کی روشنی ہوتی ہوتی ہوتی ایسے بین اور واضح حقائق کا انکار کیسے کرایا جاسکتا؟

حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه کا لقب اس بنا پر ذوالنورین تھا کہ حضور کی دوصا جزادیاں رقیہ اور ام کلوم کے بعد دیگر ان کے عقد میں آئیں دحسد بری بلا ہے' سجھتے ہیں کہ اگر ایک لڑی حضرت فاطمۃ الزہراء کی وجہ سے حضرت علی کو فضلیت حاصل ہو سکتی ہے ، تو دوصا جزادیوں کی وجہ سے حضرت عثمان کو کیوں فضلیت حاصل نہ ہوگی ؟ سرے سے لڑکیوں کے وجود ہی سے انکار کر بیٹھے (۱)

حضرت عمر فاروق كى فضيلت اورمقام

آج ہم میں سے اکثریت حضرت عرضلیفہ ٹانی فاروق اعظم کی شان ومقام سے ناواقف ہیں، بورپ والے انہیں جانتے ہیں کیونکہ ان کے کالجوں میں سیرت العمرین (حضرت عمر اور عمر بن عبد العزیز) پر حائی جاتی ہے، حضرت عمر کے ذمانہ کافنت میں تقریبا جار ہزار شہر اسلامی حکومت میں داخل ہوئے۔

مقام صعبابة جهارم

<sup>(</sup>۱) وكفى لمزية عثمان قوله عليه السلام لمّا نهض النبي الله السلام اسكن يا ثبير فانما وليّى في الدنياوالآخرة وقال ان عثمان رفيقي ومعى في الحنة وقولة عليه السلام اسكن يا ثبير فانما عليك نبّى وصديق وشهيدان (اى عمر وعثمان) وقوله عليه السلام لعل الله يقمصك قميصاً فان ارادوك على خلعه فلاتخلع لهم وقوله عليه السلام الااستيحى من رجل يستحيى منه الملائكة وتشريف النبي عليه السلام اياه بمصاهرته مرّتين

بزاروں جامع مسجد بنائی گئیں (۱) مگر حسرت سے فرمایا کرتے تھے کہ میری ساری عمری خدمت اور عبادت ایک طرف مگر کاش مجھے غارثور میں حضرت صدیق کی ایک رات کی خدمت اور عبادت ایک طرف مگر کاش مجھے غارثور میں حضرت علی نے فاطمة خدمت مل جائے تو میرے لئے بردی سعادت ہے (۲) خود حضرت علی نے فاطمة الزہراء کی بیٹی کلثوم کا نکاح حضرت عمر سے کرایا اور اس مبارک اور یا کیزہ رشتہ میں شریک کرایا

دين مين صحابه كامقام

میرے بزرگو! صحابہ کرام دین کی جڑیں ہیں، دین کی عمارت صحابہ کرام پر کھڑی ہے۔ یہ دین جمیں ان اولوالعزم صحابہ سے پہنچا اور اگر جڑیں کاٹ دی جا کیں تو گویا ہزاروں دفعہ آبیاتی کریں، درخت کو پانی دیں مگر درخت سرسبزوشاداب نہیں ہوسکے گاریظیم

(مشكوة مناقب ابي بكر: ح ٢٠٤٤)

مقام صعابة جلد جيهارم

<sup>(</sup>۱) وقدصر الامام ولى الله الدهلوى ورزمان خلافت مطرت عمر براروى وشش شهر با توالى ولواحل آل في شدوچ بار برار مسجد ساخت گشت و چهار برار كنيد فراب گرديد و يك برار و بهصد منير برمحاريب بروام و و بجهت خطبه جمعه يناكروند انتهاى (ازالة الدخفاء ج ٢ قسرة العنين فى تفضيل الشيد يس ١٣٦) و كفى له فخراً بان كان مرادً الامريد او شتان بين المرتبتين و قوله عليه السلام لوكان بعدى نبي لكان عمر (الترمذى: ح ٣٦٨) اعزالله باسلام المسلمين وايدهم كسا قال ابن مسعود مازلنا اعزة منذا سلم عمر العرجه الحاكم والقرآن تشهد بمزاياه والدحديث تنبئ بمفاخره و قوله عليه السلام اللهم اعزالاسلام باحب هذين الرّجلين اليك بابى جمل او بعمر بن الخطاب قال و كان احبّهما اليه عمر (الترمذى: ح ١٨٦٣) و قوله عليه السلام جمل الله الحق على لسان عمر وقله (الترمذى: ح ١٨٦٣) وعن على قوله ماكنا نبعد ان السكنية تنطق على لسان عمر وقطه فراه بالارامة و منك يا عمر وغير ذلك من شرفه و فضله ذكرنا بندة منها (س)

 <sup>(</sup>۲) عن عمر ذكر عنده ابوبكر فبكئ وقال وددت ان عملي كله مثل عمله يوماً واحدًا من ايامه
 وليلةً واحداً من لياليه امّا ليلةٌ فليلةٌ سارمع رسول الله الله الني الغار الى آخره

<sup>(</sup>m) تفصيل ضميمه نمبر ۵ ميں ملاحظه ہو

الثان نعمت جمیں ان لوگوں کے ذریعہ پینی ہے اور جب خدانخو استہ صحابہ کے بارے میں نفرت وعداوت پیدا کردی گئی تو دین کہاں رہے گا خدا اور رسول کے بعد ہمارے درمیان تو صحابہ کرام ہی ہیں (۱) خداوند کریم کا ارشاد ہے:

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ أَشِدَّا أَعُكَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي تَرَاهُمْ رُكَعًا سُجَدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا سِيمَاهُمْ فِي وَجُوهِ هِمْ مِّنَ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْراةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْانْجِيلِ كَرَبْع أَخْرَجَ شَطْنَة فَازَرَة فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَولى عَلَى سُوقِهِ الْإِنْجِيلِ كَرَبْع أَخْرَجَ شَطْنَة فَازَرَة فَاسْتَغْلَظ فَاسْتَولى عَلَى سُوقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظ بِهِمُ الْكُفَّارَوَعَدَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا يُعْجَبُ الزُّرَّاءَ لِيَغِيْظ بِهِمُ الْكُفَّارَوَعَدَ اللهُ الَّذِينَ أَمَنُوا وَعَمِلُوا السَّلِحُةِ مِنْهُمْ مَّغُورَةً وَالْجَرًا عَظِيْمًا (الفتح: ٢٩)

''محمد ﷺ اللہ کے رسول بیں اور جولوگ آپ ﷺ کے ساتھ بیں کفار پر سخت
بیں آپس میں رحم دل بیں تو انہیں د کیھے گا کہ رکوع وجود کررہے بیں اللہ کافضل
اوراُس کی خوشنودی چاہتے بیں ، انکی شناخت ان کے چبروں میں سجدہ کا نشان
ہے بہی وصف ان کا تورات میں ہے اور انجیل میں ، ان کا وصف ہے شل اس
کھیتی کے جس نے اپنی سوئی نکالی پھر اسے قوی مضبوط کر دیا ، پھرموٹی ہوگی
پھر اپنے تنہ پر کھڑی ہوگی اور کسانوں کوخوش کرنے گی تا کہ اللہ انکی وجہ سے
کفار کو غصہ دلائے ، اللہ نے ان میں سے ایما نداروں اور نیک کام کرنے
والے کیلئے بخشش اور اجرعظیم کا وعدہ کیا ہے''

خداوند کریم نے اتنی پاکی صحابہ کرام کی بیان کی مغفرت واج عظیم کا وعدہ کیا گیا اور پھر حضرت صدیق وحضرت فاروق جیسی معیت کہ زندگی میں بھی ساتھ رہے اور روضۂ مبارک کے جمرہ طیبہ میں قبریں بھی آپ کے ساتھ ہیں والگیزیس معیت کے مصداق بعدالموت بھی ہیں بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ '' جنگ اُحد میں مصداق بعدالموت بھی ہیں بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ '' جنگ اُحد میں

<sup>(</sup>۱) تفصيل ضميمه نمبرا مين ملاحظه مو

ابوسفیان الر باتھا کسی نے افواہ بھیلائی کہ حضور شہید کردیئے گئے، ابوسفیان کومعلوم ہوا تو پکارکر بوچھا آفیہ کم محمد؟ کیاتم میں محمد الله میں الله میں الله معلوم محل الله معلوم تھی۔ الله معلوم تھی۔ الله معلوم تھی۔ معلوم تھ

ایک دفعہ حضور اقدی ﷺ تشریف لائے، ایک ہاتھ ابو بکر ان کے ہاتھ میں اور دوسرا ہاتھ حضر ت عمر اس کے ہاتھ میں ڈالے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے بھر ارشاد فر مایا کرد جس طرح دنیا میں جارا ساتھ ہے آخرت میں بھی اور جنت میں بھی ہاری آپس میں رفاقت ہوگی (۱)

وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدًا أَءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَّاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ٢٩) ''كافرول كے مقابلہ ميں سخت ہيں مگرا پس ميں ايك دوسرے سے قربان ہونے والے ہيں محبت كرنے والے ہيں''

قرآن بیہ دعویٰ کرتاہے اور یہاں کیا پچھ کہاجار ہا ہے ، مذعی سُست گواہ چست والاقصہ ہے...!

<sup>(1)</sup> وعن ابن عمر النبى عليه السلام خرج ذات يوم و دخل المسجد و ابوبكر وعمر احدهما عن يمينه و الآخر عن شماله وهو آخذ بايد يهما فقال هكذا نبعث يوم القيامة (سنن الترمذي: ٣٦٦٩) ولله در الصحابي الجليل سيدنا عباس عيث حاطب عمر حين وضع للغسل على سريره فقال رحمك الله ان كنت لارجوا أن يجعلك الله مع صاحبيك لانى كثيرًا ماكنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كنت و ابوبكر وعمر، و فعلت و ابوبكر وعمر، و انطلقت و ابوبكر وعمر وحمر و وحمر و وحمر و وحمر و وابوبكر وعمر (البخارى: ح٣٦٧٧) (٣٦٧م عفرلة)

## شیخین کی خلافت برحضرت علی کی رضامندی

آج کہاجا تاہے کہ صحابہ کرام کے درمیان اور خلفائے راشدین کے درمیان بغض وعداوت تھی کیا یہ ہوسکتا ہے کہ حضرت علی شیخین کی خلافت پر ناراضکی کے باوجود خاموش ہوکر بیٹے رہنے بلکہ الٹا ان کے ساتھ تعلقات رکھتے اُن کے ساتھ رشتے ناطے کرتے (۱) حضرت علی حضرت حسین کے والد ماجد تھے، جلیل القدر صحابی تھے ان کی شجاعت وجیت اور غیرت ایمانی ضرب المثل تھی ،اسد اللہ تھے۔

(۱) والعجب من هولاء القوم الذين مسخوالحقيقة واعرضواعن الحق الصريح فاخترعوامااخترعواوالحال ان سيدنا على المرتضى ماصر ولاكلى في حين من الاحيان بابطال الشيخين في حين من الاحيان بابطال الشيخين في خلافتهما اوتحاوزهم الحق بل كان يعترف ويصارح بفضلهما وحبهما ويُعلن بمزاياهما في ايام خلافته الى ان تواترت آثارة في ذلك كمانص الامام ولى الله الدهلوى في قرة العينين في تفضيل الشيخين والحق ان الكتاب لم يصنف في هذا الباب مثلة فقال \_\_\_

مرتضى ورايام خلافت خود درمجالس متعدوه افضليت يتيخين رابه ترتبيب بيان نمود وجمعي راكه دريس مسلةظن فاسد داشتند زجرفرمودوفقهائ صحابه حاضر بودئدوازكسي منعي واعتراضي ظاهر نشدواي آثار بحدتواتر رسيده اندص ٢٨ ثمه قال بلكه بمرتبه كه نصف وثلث آل تواتر باشده وتحقيقت اي مسله راببتر ازخاتم الخلفاء كسي تقرير تكردوا عمادكلي الل سنت ورس مسئله برتصريحات اوست ص مسافسن اقوال على ومعترفاته قولة حير هذه الامة ابوبكراتم عـمـرُ ثبـت برواياتٍ كثيرةٍ عن محمد بن الحنيفه وحديث ابي ححيفة قال على ان افضل هذاالامة بعد نبيّها ابوبكر وبعدة عمر وبعدهمآ آخر ثالث ولم يسمّة اخرجة احمد وكذلك في حديث عون بن ابي جحيفة وعلقمةً وعبدالملك بن ميسرة والمسيب وعبدالخير وعبدالملك بن سلع وعبدالله بن سلمة وغيرهم بطرق محتلفة مايكفي للتواتر وكذلك عن صعصعة قال حطبنا عليٌّ حين ضربةً ابن ملحم فقلنا ياامير المومنين استخلف علينا فقال اترككم كما تركنا رسول الله ﷺ قلنا يارسول الله استخلف علينا فقال ان يعلم الله فيكم حيرًا يولّ عليكم حياركم قال على فعلم الله فينا حيرًا فولِّي عليناابابكُرُ (المستدرك على الصحيحين:ح٨٩٦٤)ومن حملة ذلك تعزيره من ينكر عن فيضلية الشيخين قال على لايفضلّني احدُّ على ابي بكر وعمرالاجلدّته حدالمفتري (احرجةُ ابوعمر في الاستيعاب) وكذارواية على خديث ابي بكر وعمر سيدًاكهول اهل الحنة عن النبي عليه السلام ومما يدل على حبّ على ايا هما تسميتة اولاده باسماء هما وقولة رحم الله ابابكر جمع القرآن وحمل رسول الله كما في الهجرة (بقيدهاشيه آميصفيدي) = =

شجاعت اور بہادری کے جوجوبر حضرت حسین میں موجود سے یقینا اس سے ہزار چندزیادہ اوربدرجہ اتم قوت وشجاعت والد میں موجود تھی اور یزیدنہ فرانسیسی تھا نہ جرمن نہ ہندونہ یور پی بلکہ مسلمانی کادعوی کرتا اور مسلمان کہلاتا تھا، کر جب حضرت حسین نے دیکھا کہ ایک نااہل اٹھتا ہے اور ایک غلط سنت کی بنیا ور کھ کرخلافت عظمیٰ کے مسند پر بیٹھتا ہے تو حضرت حسین نے احقاق حق کیلئے مال وجان کی قربانی دی تو بہر حال زیادہ بہاور اور شجاع سے قرم خرت عظر حق سے درہ برابر بہاور اور شجاع سے قرم ای خداخواستہ حضرت صدیق وحضرت عظر حق سے درہ برابر

 = نور الله قبر عمر كما نورٌ مساحد نا قولة ان عمركان رشيدالامرتزويج على ابنها ام كلثوم مع عمر كما بسطنا الكلام في ذلك في موضع آحرو كذلك تواترت آثار اهل بيته في حق الشيخين كاقوال حسن بن على وزين العابدين وزيدالشهيدو جعفر بن محمد واقوال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم احمعين فالحق ان الصحابة وسائر التابعين لاسيماعلي و اهل بيته احمعوادلالةً وصراحة على فضيلة الشيخين ومن شاء المزيد فلير اجع الى المطولات ..... وامامااشتهرعن الشيعة في تحلف علي واباء م عن بيعة ابي بكر رضى الله عنه فمكابرة وتسامحٌ عن الامر الحق الثابت بالدلائل الواضحة في هذاالباب ان الامام المرتضى ماتخلف قط سخطاً عن بيعته بل باع على يديه عـندالبيعة الاولى البيعة العامةٌ لاستحلاف ابي بكرومافي بعض الروايات ان عليًا بايع بعد ستة اشهر فمما تابي عنة الدراية والروايات القوية فمنها مارواه الحاكم في المستدرك عن ابن سعيد الحدري بعد ذكر بعض احوال واقعة السقيفة فقال فلما قعد ابوبكر على المنبرنظرفي وجوه القومه فلم يرعليا فسال عنةً فقام ناس من الانصار فاتوابه فقال ابوبكر ابن عم رسول اللُّها وحتنةً اردت ان تشق عصا المسلمين فقال لاتثريب يا حليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعة هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك للحاكم: ح٧٥) وفي تلك الرواية عن ابي سعيد التحدري قول علي والزبير ماغضبنا الالانا قداخرنامن المشاورة وانانري ابابكر احق الناس بعد رسىول الله صلى الله عليه وسلم انه لصاحب الغاروثاني اثنين وانا لنعلم بشرفه وكبره ولقد امرّه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلوه بالناس وهوحيٌّ (المستدرك على الصحيحين: ح٢٢٤) وفي طبيقات ابن سعد عن الحسن قال عليٌّ يوماً لما توفيُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفكرُّنا في امر الحلافة فوجدنا ابابكر قدحلُّفةً رسول الله في امر الصلوة فرضينا لامر دنيانا(اي الحلافة) بـمـن رضيي لـهُ النبي عليه السلام في امر دينه وقدمنًا ابابكر للخلافة واستحلفناهٌ(طبقات ابن سعد تـذكرة ابوبكر) فالحق ماقالة الحافظ ابن الحجر بعد ذكر رواية المستدرك وجمع غيره بانه بايعة (بقیه حاشیه آگے صفحہ یر) = = بعيةً ثانيه مؤكدة للاولي لازالة ماكان

مقام صعابة جيهارم

بہتے اور خاکم بدئن امر خلافت کے لئے ناہل ہوتے تو حضرت علی کو سب سے پہلے حضرت ابو بکر وعمر کے مقابلہ میں کھڑا ہونا چاہیے تھا اگروہ اہل نہ تھے تو پھر حضرت علی نے ایک امر باطل کو دیکھتے ہوئے کیوں خاموثی اختیار کی جس باپ کا فرزندا تنا بہادر شجاع اور اسلام کے لئے سر بکف مجاہد ہو، کیاوہ خود ایک ناجائز امر کو دیکھتے ہوئے خاموش رہ سکتا ہے؟ اس بہادر کا بیٹا ہزاروں کے مقابلے میں اکیلائوتا ہے کوئی پرواہ اور کوئی جھجک نہیں۔

ع اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کر بلا کے بعد

= = وقع بسبب الميراث كماتقدم وعلى هذا قول الزهرى لم يبايعة على في تلك الايام على ارائة الملازمة لة والحصورعنده ومااشبه ذلك فان في انقطاع مثله عن مثله مايوهم من لايعرف باطن الامرانة بسبب عدم الرضا بحلافته فاطلق من اطلق ذلك وبسبب ذلك اظهر على المبايعة اللُّتي بعد موت فاطمة عليها السلام لازالة هذه الشبهه(فتح البخاري ج٧ص٥٩) وقد اوضح المحقق الشهير الحافظ ابن كثير المتوفى ٧٧٤ه بعدنقل رواية ابي سعيد الحدري فقال وهذالائق بعلى رضي الله عنه والذّي يدل عليه آثار من شهوده معه الصلوة وحروجه معه الى ذي الـقـصّة بعد موت رسول الله ﷺ كـمـا سـنـورده وبـذلـه له النصيحة والمشورة بين يديه(البداية والنهارية ج٩ ص١٧) ثم قال توجيهًا لرواية بيعة على بعد وفاة فاطمةٌ وامايأتي من مبايعتة اياه بعدموت فاطمه وقدماتت ابيها عليه السلام بستة اشهر فذلك محمولٌ على انهابيعة ثانيةٌ ازالت ماكان قد وقع من وحشةٍ بسبب الكلام في الميراث (البداية والنهارية ج٩ ص١٧) قال امام القرطبي من تامل ماداربين ابي ابوبكر وعلى من المعاتبة ومن الاعتذار وماتضمن ذلك من الانصاف عرف ان بعضهم كان يعترف بفضل الآخروان قلوبهم كانت متفقة على الاحترامه والمحبة وان كان الطبع البشري قد يغلب احياناً لكن الديانته ترد ذ لك والله الموفق (فتح الباري ج ٧ ص ٥ ٩ ٤) اقول ولوثبت على سبيل الفرض تخلُّفة عن البيعة فلايحمل التخلُّف على سخطه بل هـواعتنر نفسة كما قال المازريُّ "العنرلعلِّي في تحلفه مع مااعتذر هوبه انه يكفي في بيعةالاما م ان يقع من اهل الحل والعقد ولايحب الاستيعاب ولايلزم كل احدان يحضر عنده ويضع يده في يده يكفي التزام طاعته والانقياد له بان لايحالفة ولايشقّ العصاعليه وهذا كان حال على لم يقع منة الا التاحر عن الحضور عندابي بكر وقد ذكرت سبب ذلك (فتح الباري ج ٧ص ٤٩٤) وهذا القدركاف لمن يري الامور بعين الحقيقة وامرالحاهل العنيد مفوّض الى الله والله يهدي من يشاء (سمع الحق غفرلذ)

مقام صعبابة جهارم

خودک مرجاتا ہے گرجم اللہ کی سنت زندہ رہے ،گر اس جیسے بہادر بیٹے کا باپ حضرت علی اپنی بیٹی ام کلاؤم کی شادی حضرت عمر سے کراتا ہے اب بیاوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے تقیہ سے کام لیا دو چیزیں ان لوگوں کے ہاں اہم عبادات میں سے ہیں، ایک" تقیہ" اور ایک" متعہ" (۱) تو کہتے ہیں کہ تقیہ فرض ہے اور حضرت علی نے فاموثی سے کام لے کر تقیہ فر مایا اور ایک فرض پورا کیا، گر جب اُن سے پوچھا جائے کہ حضرت حسین نے کیوں تقیہ نہیں کیا بلکہ ایک باطل کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے محضرت حسین نے کیوں تقیہ نہیں کیا بلکہ ایک باطل کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور محاذ اللہ تارک فرض ہوئے؟ تو پھر ان سے جواب نہیں پڑتا اور ان کے اہل علم کے بیجھے پڑجاتے ہیں کہ حضرت حسین فوقعی تارک فرض ہوئے اور پھر خود ان کے بیجھے پڑجاتے ہیں کہ حضرت حسین فوقعی تارک فرض ہوئے اور پھر خود ان

## حفرت حسن كي مصالحت

آج بدلوگ حضرت حسن کانام نہیں لیتے بلکد اُن کوتونسیا منہیا کردیا ہے اس لئے کہ انہوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ مصالحت کی حالانکہ وہ بھی زہر سے شہید ہوئے ہیں ،حضور کے بیں ،حضور کے ایک وفعہ خطبہ کے دوران حضرت حسن کو گود میں اٹھایا جب کہ وہ نیچ تھے اور فرمایا کہ'' اس کی برکت سے خدالا کھوں مسلمانوں کولا ائی اور باجمی جنگ وجدل سے بچائے گا''(")

<sup>(</sup>۱) والمتعة من المسائل اللّتي تهتم بهاالسبائية وهو من اقبح صورالزناو افحشها و داخلة فيها حسب قوله تعالى إلّا على از واحمة أو ما مككت أيما يُم فَإِنّه عَيْرُ مَلُومِينَ (المومنون: ٢) وقولة تعالى مُحصّنْت عُيْر مُسُوخت و كُل مُتّخِلْتِ أَمُكُانِ (النساء: ٢٥) والاسف بانهم لم يكتفو اباباحتها بل توغلوافي فضائلها وصنعوا في ذلك آثاراً من الائمة حتى قالوامن لم يتمتّع بالنساء جاء يوم القيامة محدوع الانف والاذنين ومن فعلها فقد فاز بمنزلة حسين ومن فعلها مرتين فهو كالحسن في المرجة الى غير ذلك من الهفوات مانطوى عن ذكرها وافتروافي تعاليمها اعنى الامامه البارالحعفر الصادق والامام عن مفترياتهم القبيحة برى انظرواكتابهم "تهذيب الاحكام" (سمن )

<sup>(</sup>٢) تفصيل ضميمه نمبر ميں ملاحظه سيجيح (٣) تفصيل ضميمه نمبر ٢ ميں ملاحظه سيجيح

استے بڑے مقام اور درجے کے صحابی گریدلوگ ان کا نام نہیں لیتے ،کیا یہ اہل بیت میں داخل نہیں ؟ حضرت حسین اعلان حق کیلئے کھڑے ہوئے جیسا کہ ضروری تھا تو پھر حضرت علی نے نشخین کے مقابلے میں کیوں خاموثی اختیار کی؟ گویا دوسرے الفاظ میں معاذ اللہ خاکم بدبن اُس شیر خدا نے بردلی کی اور تقیۃ سے کام لیا ظاہر ہے کہ ایک شخص خلافت کا مستحق نہیں ،گروہ جراور زور سے اس مسند پر بیٹھ جائے تو وہ ڈاکواور باغی ہے گر حضرت علی نے مزاحمت نہ کی اور ان کی زمانہ خلافت میں پوری اطاعت اور فرمانبرداری کی بلکہ حضرت صدیق کی عہد خلافت میں مسیلہ کد اب کے ساتھ الزائی مونی اور مالی غنیمت میں باندیاں آئیں۔

حضرت علی نے حضرت صدیق کی پیش کردہ باندی کو قبول کیا

ایک باندی حدیقیہ کے نام سے تھی حضرت ابوبکر فی نے حدیقیہ کو حضرت علی فی خدمت میں پیش کیا، حضرت علی نے یہ پیشکش قبول فرمائی ،اس باندی سے حضرت علی کے ایک صاحبزاد سے پیدا ہوئے جو محمد بن حدیقیہ کے نام سے مشہور ہوئے، مشہور ومعروف عالم ہیں ماجبزاد سے پیدا ہوئے جو محمد بن حدیقیہ کے نام سے مشہور ہوئے ،مشہور ومعروف عالم ہیں (ا) تو اگر حضر ت ابو بکر فی خلافت حضرت علی کے نزد یک صحیح ودرست نہ ہوتی تو وہ باندی رکھنا آپ کے لیے کسے درست تھا ؟

<sup>(</sup>۱) حضرت ججۃ الاسلام اسان الحكمۃ مولانا محمہ بن قاسم صاحب نا نوتوى عليہ الرحمۃ فرماتے ہيں: "شهر بانو،
بادشاہ يز دجردشاہ فارس كى بيئى تھى، حضرت عمر كے زمانے ميں غنيمت ميں آئى تھى، ان كو حضرت عمر فنے حضرت امام حسين كے حوالے كرديا تھا اور دواور جوأن كى ببنيس تھى ايك ماہ بانو اور ايك مهر بانو ان ميں سے ايك تو حضرت محمد بن ابو بكركو ديدى تھى اورايك عبداللہ بن عمركو لمى تھى، مگر جہاد كے دوران عورتوں سے نكاح كى حاجت خيس ہوتى اس لئے نكاح كى نوبت نہيں آئى، اس تقرير سے يہ بھى معلوم ہوگيا كہ حضرت عمر كى خلافت حضرت على اور حضرت امام حسين كے زويك حق تھى ورنہ پھر جہاد كے تسجح ہونے اورغنيمت كے حال ہونے كى كوئى صورت نہيں ،اگر ان كى خلافت تسجح نہ ہوتى تو پھر سوچنے كى بات ہے كہ يہ اعتراض كہاں حمل ہون تك كہن جات كى كوئى صورت نہيں ،اگر ان كى خلافت تسجح نہ ہوتى تو پھر سوچنے كى بات ہے كہ يہ اعتراض كہاں كہاں تك پہنچتا ہے اس صورت ميں يہ بھى معلوم ہوا ہوگا كہ قاسم بن محمد بن ابو بكراور سالم بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمر لين ابو بكراور سالم بن عبداللہ بن عمر لين ابو بكر اور سالم بن عبداللہ بن عمر لين ابو بكر و يوتے اورا يك حضرت عمر كے ہوتے (بقيدا گلے صفحہ بن) = =

### حفرت عمراً کے ساتھ رشتہ

حضرت علی کا یقین اور اعتقاد تھا کہ حضرت صدیق کی خلافت حق پر ہے اس طرح حضرت عراکی اور اعتقاد تھا کہ حضرت عدن کے دن عمر حضرت عمر کو اپنی دامادی کا شرف بخشا حضور اللہ نے فرمایا کہ '' قیامت کے دن تمام رشتے منقطع ہوجا کیں محسوائے میرے دشتے کے ، کہ میرے ساتھ جن کا رشتہ ہے وہ نہیں کئے گا''ارشاد خداوندی ہے

یکوم یفیر المرء من الحید و واقع والید و وصاحبته وینید و لیگید و مساحبته وینید و لیگید و مساحبته وینید و لیگی المری منهم یومین شان یفید و (عبس:۳٤تا۲۷)

د جس دن که بها کے گامرداین بهائی ساورایی مال ادراین باپ ساورایی ما ساتھ دالی (بوی) ساوراین بیول سے مرمردکواس دن اُن میں سے ایک فکر لگا بواہوگا، جواس کے لئے کافی ہے۔"

خداوندکریم ہم سب کا روحانی رشتہ حضورِ اقدی کیا تھ قائم ودائم رکھ (آبین)

یہاں رشتہ سے عام رشتہ مراد ہے خواہ جسمانی ہویا روحانی نبی کریم کی اپنی
امت کے روحانی والد ہیں بشرطیکہ اُمتی نا خلف وارث نہ بنیں تو حضرت عرص نے جب یہ
حدیث سی کہ قیامت کے دن صرف میر ارشتہ قائم رہے گا تو خاندانی رشتہ کی سعادت بھی
حاصل کرنے کی خاطر حضرت علی سے درخواست کی کہ حضرت فاطمۃ الز ہراء کی

افسوس! کہ ان مسلمہ حقائق ہے چٹم پوٹی کر کے تعصب وتفرقہ انگیزی اور خلفاء واال بیت کے درمیان نفرت کے پروپیگنڈے کا طوفان اٹھایا گیا، تاریخ اس شم کی بددیانیتوں سے لبر برنے بھائق سے انکار وگریز اور کذب وافتر اء سبائی فتنے کا شعار ہے .....

اے چٹم اشکبار ذرا دکیر تو سبی بیگر جو بہدرہا ہے کہیں تیراگر نہ ہو وحمد الملك العلام حیر الختام (سمیع الحق)

صاجزادی اُم کلوم کا رشتہ میرے ساتھ کردیجے کہ یہ مبارک رشتہ قیامت کے دن میرے کام آسکے (ا) بہ قیار لوگوں نے سرے سے اس رشتہ سے انکار کردیا ہے جھے انگلے دنوں ایک سفر کے سلطے میں ملتان جانا ہوا، ایک مولوی صاحب نے ایک کتاب دکھائی سوسو، دودوسوصفحات کے بعد باربار ۲۷،۷۷ کاصفحہ اسمیس لگاہُوا تھا پوچھنے پرمعلوم ہوا کہ اصل کتاب میں چونکہ اس صفحہ پر حضرت عرش کے ساتھ ام کلوم کے نکاح کا حال لکھا تھا تو اب اس مضمون کوصفحہ ۲۷ سے ہٹا کر الگ صفحات چھپوادے کئے اورا گرکسی نے اس صفحہ کا حوالہ دیا تو جھٹ نکال کر کتاب آگے دکھدی کہ اس صفحہ پر تو پھٹی نہیں لکھا، گویا اسٹ دھوکے اور فریب میں یہ فرہب چل رہا ہے تو صحح بات وہی ہے جو خداوند کریم نے ارشاد فرمائی کہ دھوکے اور فریب میں یہ فرہب چل رہا ہے تو صحح بات وہی ہے جو خداوند کریم نے ارشاد فرمائی کہ دھوکے اور فریب میں یہ فرہ بات وہی ہی ہوان نگار دوست سے اور یہ علی اس محابہ آپس میں مہر بان اور شفق جان نگار دوست سے اور یہ بالکل بے غبار ہے صحابہ پر آج ہم تنقید یں کرتے ہیں۔

صحابه كرام كاعشق ومحبت

حضور الله في فرمايا:

الله الله فی اصحابی لاتتخلوهم من بعدی غرضا (سنن لترمذی: ح٣٨٦٢)
مير عاب ك بارے ميں خداسے ڈرتے ربوكيس انبيں سب وشتم اور
تقد كانشاندند بنالينا"

انہوں نے اسلام کی خدمت کی اُن کی رگ رگ میں حضور ﷺ کے ساتھ عشق و مجت بھرا ہوا تھا تو حضور ﷺ نے ساتھ محبت ہے تو وہ میرے دوستوں کی میرے ساتھ محبت ہے تو وہ میرے دوستوں کی میر استھ محبت ہے تو وہ میرے دوستوں کیا تھ بھی ضرور محبت کریں گے''

ارے بھائی! مجنون سے عشق سیھو،عشق کے جذبہ اور محبت میں لیالی کے کتوں کو کود میں

<sup>(</sup>۱) تفصیل ضمیمه نمبر ۵ میں ملاحظه فرما کیں مقام صعابیة

بھاتا، انہیں چومتا اور بیار کرتا، و ولو لیل کے درود بوار کو چومتا ہے اور کہتا ہے کہ.

امرتعلى الديسارديبارليلي واقبل ذالحدار و ذالحدار وماحبٌ الديار شَغَفُنَ قلبي ولكن حبّ من سكن الديار

توجن صحابہ کرام نے حضور ﷺ پر مال وجان قربان کیا ،ہم اُن کے ساتھ محبت نہ کریں گے اور بغض ونفرت اور اُن پر تیر ا کریں سے جو شخص یا کستان کودل وجان سے مانتا ہے اور اسے پیند کرتا ہے تو ضرور اس کے ملاز مین اور نوج سے بھی محبت کرے گا اور اگر باغی ہوتو نفرت کرے گا،آج کل عجب تماشہ ہے ایک طرف عشق رسول ﷺ کا دعویٰ اوردوسری طرف ایک ایک صحابی بر تقیدین کی جاربی بین ، کویا معاذ الله حضور الله این جان نثاروں کی بھی اصلاح نہ کرسکے؟ کتنا برداز دی پنجتا ہے۔

حضرت حسین کے جذبہ جہاداورشہادت کی وجوہات

اب میں مختصرا آپ کے سامنے حضرت حسین (۱) کے جذب قربانی اور بہادری وشجاعت کے ساتھ شہادت حاصل کرنے اور مال وجان قربان کرنے کے اسباب بیان كرتابول دراصل اسلام سے پہلے ایام جاہلیت میں اپنی جگداسے بیٹے اور پوتے كواپنا جانشین بنانے کا طریقه کسرویت اور قیصریت کا طریقه تھا، اسلام نے جس طرح زندگی کے دوسرے شعبوں کی اصلاح کی اس طرح جاہلیت کی اس غلط رسم کی بھی شدت سے مخالفت وتر دید کی ، یہ تھیک ہے کہ حضرت علی اور حضرت حسین جھی آ کیے وصال کے بعد خلافت کے اہل تھے اور بہت اچھی طرح اس کی ذمہ دار یوں کو نباہ سکتے تھے مگر حضور ﷺ

مقام مسعابة

<sup>(1)</sup> من مآثره الحميله ومزاياه ماتواترت ونقتصر عن ذكرها ببعضٍ فمنها قول النبي عليه السلام حسينٌ منى وانا من حسين احبّ الله من احبّ حسينا حسين سبط من الاسباط (سنن الترمذي: ح٣٧٧٥) وهو وشقيقة الاكبر سيداشباب اهل الحنة وريحانتي النبي الله المتح الحق)

جوان رسومات کومٹانے کے لئے مبعوث تھے وہ خوداس رسم کو کس طرح برقر اردکھ سکتے یہ چیز شورائیت کے خلاف تھی آج ہر طرف سے اعتراضات کئے جاتے کہ حضور ﷺ نے اپنے خاندان میں خلافت محدود کرکے شورائیت کے خلاف کام کیا اور خلافت کو شہرادیت بنا کرچھوڑا تو حضور ﷺ نے یہ مسئلہ قوم کے سامنے چھوڑ دیااور خاندانی شخصیت کی جڑکاٹ ڈالی کہ قوم کو جومناسب معلوم ہوا سے خلیفہ چن لیس، وہ قوم الی تھی کہ جب اُن سے استصواب کرایا جائے گاتو وہ اپنی خداتر سی کی وجہ سے لامحالہ سب سے زیادہ پر ہیزگار متقی اور مستحق خلافت شخص کو رائے دیکر اسے متحب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت صدیق کی خلافت و جائشنی کے بارہ میں اشارات بھی فرمادیے صراحت نہ فرمائی تو اس میں بری حکمتیں تھی، ایک یہ کہ شخصیت میں خلافت کو محدود کرنے کا الزام نہ فرمائی تو اس میں بری حکمتیں تھی، ایک یہ کہ شخصیت میں خلافت کو محدود کرنے کا الزام نہ انہ اور آگے یہ سلسلہ جا جلیت کے طور طریقوں پر نہ چل جائے۔

## خلافت کی بنیا دوراشت پرنہیں

اگر کوئی وراث ہونے اور خاندان میں شامل ہونے کی وجہ سے خلافت کا مستق بن سکتا تو خاندان میں حضرت عباس موجود ہے، جو حضور کے بچاہتے اور وصال کے وقت زندہ سے ان کو پھر خلافت کیوں نہیں دی گئی؟ حالانکہ حضرت علی کی خلافت کے وقت بھی حضرت عباس زندہ سے تو بہر حال اگر کسی کوئھی خلافت سونپ دی جاتی تو آج سب اعتراض کرتے کہ اسلام نے ایک رسم جاہلیت برقر اررکھی۔اس طرح اگرورافت کی وجہ سے استحقاق خلافت ہوتا تو خاندان میں حضرت فاطمۃ الزہراء بھی موجود تھی ورافت کے لحاظ سے سب پہلا درجہ اُس کا تھا اس کے بعد دوسرے درج میں حضرت عباس شعے جو لحاظ سے سب پہلا درجہ اُس کا تھا اس کے بعد دوسرے درج میں حضرت عباس شعے جو بھی اُن کی موجود گل میں بچپازاد بھائی کو جمیراث نہیں ملتا ،گوحضور کے کہ میں میراث کا سلسلہ نہیں چانا مرجولوگ رشتہ داری میراث نہیں ملتا ،گوحضور کے سے سے استحقاق خلافت ثابت کرتے ہیں اُن کو بھی جواب دیا جا سکتا ہے اور ورافت کی وجہ سے استحقاق خلافت ثابت کرتے ہیں اُن کو بھی جواب دیا جا سکتا ہو

اور اگر خواہ مخواہ بھائی کو مستحق وراشت وخلافت قراردیتے ہیں تو حضور ﷺ کے دوسرے بھازاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس مجھی موجود ہے اوراگر ان لوگوں کا یہ استدلال مانا جائے کہ حضرت علی نے تینوں خلافتوں کے دوران تقیہ سے کام لیا تو سوال یہ ہے کہ جب خود حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت عباس موجود ہے جن کا درجہ رشتہ داری اور وراشت میں حضرت علی سے او نچا تھا تو حضرت علی نے اس وقت تقیہ کیوں نہ فرمایا اور خلافت ان کو کیوں نہ سونی ؟ تو اگر حق خلافت میراث سے ہوتو بھر کیوں نہ موراث میں اللہ عنہ اللہ بن عباس کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟

بہرحال ہماراعقیدہ ہے کہ حضرت علیٰ کو اپنے موقع پر خلافت ملی ، اپنی قابلیت او راستحقاق کی وجہ سے اس سے قبل کسی نے اس کی حق تلفی خبیں کی وجہ سے اس سے قبل کسی نے اس کی حق تلفی خبیں کی وہ اپنے کمالات ، شرافت و نجابت کی وجہ سے خلیفۃ المسلمین بنے ، بیلوگ چا ہے جب کہ اسلام کو قیصر بہت و کسرویت بنا کراستے بدنام کر بیٹھیں (معاذ اللہ) کیا بیاسلام کی بدنامی ہوتی یا نیک نامی ؟

حضور ﷺ نے خلافت تو کیا اپنی میراث میں بھی اتنی احتیاط برتی کہ اپنی اولا د
اور خاندان کومیراث سے بھی محروم کردیا تا کہ کل کسی کوزبان درازی کا موقع نہ ملے کہ
حضور ﷺ نے سب بچھ قربانیاں اپنی اولا دکوامیر بنانے کے لئے دیں ارشادفر مایا نسحت
معاشر الانبیاء لانورث ماتر کناہ صدقه (۱)

<sup>(1)</sup> وذلك النجبرُ متواتر لانة رواه الصديق والفاروق وذوالنورين وسعد و عبدالرحمان بن عوف وعائشة وابو هريرة وغيرهم من الصحابة (رضوان الله عليهم اجمعين) بطرق متعددة وكذلك رواه على وعباس حيث قال لهما عمر انشدكما باالله هل تعلمان ان رسول الله الهال ذلك قالا نعم قدقال ذلك الفصه قدقال ذلك (صحيح البحارى: ح٥٣٥) وتصديقهما كانهمارويا الحديث على ان ذلك القصه كانت بمحضرمن الصحابة ولم يرومن احد احتلاف ولاردولانكير فذلك يؤيد تواتر الخبر بلاريب ومرية عقه

جبلند جبريهارم

مقام صعابة

ہم انبیاء کی جماعت میراث نہیں چھوڑتی، کوئی ہمارے ترکے کا وارث نہیں بیترا ، بلکہ جو پچھہم نے چھوڑ اوہ تمام اُمت کا حق اورامت کے بہود کیلئے ہے علاء کرام نے اس کے کئی گئے بیان کئے ہیں ، ایک گئت یہ بھی ہے کہ تمام امت حضور کی روحانی اولاد ہے آئ بھی اسی کروڑ نام لیوا مسلمان حضور کی روحانی فریت ہے اوران میں اکثر ایسے ہیں جو ناموس رسالت پر جان قربان کرنے والے ہیں اور حضور گانہیں مال وجان سے زیادہ عزیز ہیں السبب کی آولسی بسالہ و میں تمام امت کوشریک کیا تو خلافت المھائی جیسی عظم دولت اپنے خاندان میں کب محدود فرماتے آئ کتنے لیڈر ہیں ابتداء میں غریب وفقیر چند دن جیل میں رہ اورقوم کی خدمت کے نعرے لگائے اورجھوٹ بول عول کر وزارت و گورزی حاصل کی اور تمام خاندان مزے کرنے لگا گروٹیم بھی ایسا کو کر دوارت و گورزی حاصل کی اور تمام خاندان مزے کرنے لگا گروٹیم بھی ایسا کرتے تو موجودہ لیڈروں میں اوران میں کہا فرق رہتا؟

حضور ﷺ نے اپنے خاندان کے لئے میراث بھی نہیں چھوڑی

اگرنبیروفدک کی زمینی شیعه حضرات کی خواہش وقول کے مطابق حضرت علی وحضرت حسین وصفرت حسن کودے دی جا تھی تو آج بہی خالفین شور بچاتے کہ حضور اللہ وحضرت حسن کودے دی جا تھی تو آج بہی خالفین شور بچاتے کہ حضور اللہ نے (معاذاللہ) اتنی جدو جہداور قربانیاں کرکے بالآخر اپنے خاندان اور اولاد کو دولتند بنایا تو حضور اللہ نے ان تمام غلط فہیوں کی جڑیں کاٹ دیں ورنہ حضور الله حاکم اور متو تی بنایا تو حضور اللہ علی میں جو بچھ کرتا ہے ، اللہ کے لئے کرتا ہے تمام المت کی بھلائی اور خیر خوابی کیلئے کرتا ہے ان آخری الله علی دیّ الله علی میں اللہ علی رانشہ اور جرمد فی زندگی کو بھی دیکھئے اکس شان سے زندگی گزاری۔ تمام ملک پرسلطنت حاصل ہوئی ، لاکھوں جریب زمین تقرف میں آئی ، گروصال کے وقت نے ترہ مبارک ایک

یہودی کے ہاں چند صاع بُو میں گروی تھی از واجِ مطہرات اور اہل بیت نے فاقوں پر فاقے گزارے جضرت عائشہ قرماتی ہیں کہ بسااوقات مہینہ مہینہ تک گھر میں چو لہے سے دھواں تک ندا کھتا۔

## حضور كي فقروقناعت اورللهيت

حضرت فاطمۃ الز ہرارضی اللہ عنہا حضور کی لخت جگر ہیں، گھر کا کام کائ کرتے ہاتھوں ہیں چھالے پڑ گئے اور جب ایک موقع پر مالی غنیمت میں با ندیاں آئیں لو حضرت فاطمۃ نے بھی استدعاء کی ، گرحضور الساسے اجرآ خرت اور قناعت وصبر کی تلقین فرماتے ہیں (۱) اپنے وارثوں کے لئے ایک پائی بھی نہیں چھوڑی ، رسول کر یم علیہ الصلوة والسلام کی شان اتنی پاک وصاف اور زندگی اتنی بے داغ ہے ، گمر اب اسلام اور اہل بیت کے عشق کے رنگ میں اسلام اور حضور کی شان گھٹانے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور اہل اور اس کیلئے کیا کیا طریقے سوچ گئے ، علاء حق نے ہر زمانہ میں اس کی قلعی کھولی اور مدافعت کی ، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اپنے وقت میں خوب مقابلہ کیا ان کی مدافعت کی ، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اپنے وقت میں خوب مقابلہ کیا ان کی الشعت کی ، حضرت شاہ عبدالعزیز علیہ الرحمۃ نے اپنے وقت میں خوب مقابلہ کیا ان کی الشعت کی ، حضور گئی شان کو ہر طرح بلند وارفع بنادیا اور آپ کی حیات واللہ تعالیٰ نے حضور گئی شان کو ہر طرح بلند وارفع بنادیا اور آپ کی حیات مقد سہ کو ہرشم کے داخوں سے پاک کرکے رکھ دیا تا کہ خافین کو انگی اٹھانے کا موقع نہ

مقام صعابه جلد چهارم

ملے ورنہ وہی قیصریت وکسرویت کی صورت بن جاتی آج ملکہ الربھ خاندانی نام سے سلطنت کردہی ہے بیاوگ اسلام کوبھی یورپ کے شاہی خاندان کی رسومات جاہلیت کی طرح بدنام کرنا جا بینے ہیں۔

خلفاء راشدین کا طرزِمل اورسنت کی پیروی

ببرتقدر حضور على كے بعد حضرت ابو بكر صديق خليفہ بنے جب وہ دنيا سے تشريف لے جارہے تھے ، تو نہ اپنے خاندان کے کسی فرد کوخلافت سونی نہ اپنے بیٹوں کو جانشین بنایاورنه قابل ولائق فرزندحضرت عبدالرحمان بن انی بکر،حضرت محمد انی بکرهموجود تنه مگر حضرت عمر کواال ترین سمجھ کریے عظیم ذمہ داری استحقاق و قابلیت کی بناء پرسپر د کی۔ حضرت عمر ؓ نے بھی وصال کے وقت خلیفہ کے انتخاب کا معاملہ ایک مجلس کو سپردکیا جن میں 'عشرہ مبشرہ'' کے جوافرادشامل تھے حالانکہ عبداللہ بن عمر جیسے تنبع سنت عالم وفاضل بزرگ متقی و قابل فرزندموجود تھےخودحضرت علی کرم الله وجهہ کو بھی اس مجلس میں نامزد کردیا تفااور اینے بیٹے کے بارے میں یہاں تک وصیت کی دم کوأے مشورہ میں شریک کرلیا جائے ،مگر اس کورائے دینے کاحق نہ ہوگا''اتنی احتیاط،اگر حضرت عمرٌ کو خلافت كا اتناشوق موتا كه خواه تخواه ناجائز طريقه سے خلافت ير قبضه جمائے بيٹے تھے تو اسے بیٹے کوخلیفہ نامزدکردیتے ، پھران کے بعد حضرت عثمان خلیفہ منتخب ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی زندگی میں اینے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا،اسی طرح جب حضرت علی کرم الله وجہہ برابن ملجم لعین نے حملہ کیا تب بھی آپ نے خلافت کے لئے اپنے کسی بیٹے کانام

نہلیا، سب نے حضور ﷺ کے اس اسوہ حسنہ کوسامنے رکھا اور اس کی شدت سے پیروی

کی، اب جب حضرت معاویہ کی حکومت کا دور آیا تو یزید کے دل میں امارت کی

# خواہشات پیداہوئیں (۱) حالات بدل کے تھے ،حضرت امیر معاویہ نے یزید کی اصلاح اعمال اور اصلاح اخلاق کے لئے تمام ممکن کوششیں کیں۔

(۱) امارت بزید: حضرت شیخا الامام حضرت مولاناحسین احدمد فی قدس سره مکتوبات مین امارت بزید کے بارے میں فرماتے ہیں: اس کے متعلق ( لیعنی بزید کی امارت کیلئے حضرت معاویہ کی کوشش ) کہ آیا ایسی متند تاریخی روایات موجود بین جن کوان روایات صححه اورنصوص قرآئیه کے مقابل لایا جاسکے جوکہ علوشان صحابہ کرام پر دلالت کرتی بین؟ یقینا الی روایات نہیں ہیں اس لئے کیوں نہ کہاجائے کہ خود حضرت معاویہ نے ایبانہیں کیا بلکہ خود یزید اوراس کے اعوان نے اس کیلئے کوشش کی، یہ لوگ متق نہ تھے، یہ ملوکیت پہند تھے، عام مسلمان اور بالخصوص اہل حجازاس کے خلاف تھے اگر بالفرض تسلیم بھی کرلیا جائے کہ حضرت امیر معاویہ کی خواہش یاسعی اس کے لئے ہوئی تھی تو جب کہ حسب شروط صلح حضرت امام حسن رضی الله عنهٔ کی خلافت نہیں ہوسکتی تھی کیونکہ ان کی وفات ہو پیکی تھی تو پھر اب ان عہو و ومواثق کی رعایت باقی بی نہیں رہی تھی جو کہ بحثیت صلح ضروری تھیں، اب اپنے اجتہاد اور رائے برعمل کرنا رہ گیا تھا،حضرت شیخ نے آ کے فرمایا' 'کدیزید کو متعدد بارمعارکہ جہادیں بھیجے اور جزائر ابیض اور بلاد ہائے ایشیائے کو چک کے فتح کرنے حتی کہ خود انتنبول پر بردی بردی افواج سے حملہ کرنے وغیرہ میں آز مایا جا چکا تھا، تاریخ شاہد ہے کہ معارک عظیمہ میں بزید نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے، اس کے فت و فجو رکا علامیہ ظہور اُن (معاویہ اُ کے سامنے نہ ہوا تھااور خفیہ جو بداعمالیاں وہ (یزید) کرتا تھااس کی اطلاع نہ تھی ایک وہ مخص (معاویہؓ) جو کہ فقیہ فی الاسلام ہے، حسب دعوات مستجابہ ہادی اور مهدى إوالَّذِينَ مَعَةَ آشِكَّآءُ عَلَى الْكُقَّالِالفتح: ٢٩) اورول كِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيْمَا لاالححرات:٧)كا مظهر كُنتُ م عَيْسِ أَمَّالِ راصحافي كالنجوم (الابسانة السكيسري لابسن بسطة: ح٧٠٢) السلسة السلسة في اصحابي (الترمذي: ح٢٦٦) احاديث وآيات كامورد ب، كيا وه كي محاهر بالفسق و العصيان كوعالم اسلامي كي رقاب اور اموال وغیرہ کا ذمہ وار کرسکتا ہے؟ حضرت شیخ قدس سرہ 'آگے چل کر فرماتے ہیں! ببر حال صحابہ کرام ہے متعلق حسنِ ظن کیلیے نصوص متعددہ وارد ہیں ان کو کس حال میں چھوڑ آئییں جاسکتا خود پزید کے متعلق بھی تاریخی روایات مبالغداور آپس كے تحالف سے فالى نہيں يوس عفرت على فرماتے بين و تزعنا ما في صُدُور هدالا عراف) كے مصداق میں اور معاویہ ہوں ( مکتوبات شیخ الاسلام ج:ا،ص: ۲۵۰ تا ۲۵۱) اور حضرت معاویہ کے بارے میں یہی خیال ججة الاسلام مولانا قاسم نانونوی کا ہے قاسم العلوم ص من تا ص ۱۳ پر ارشاد فرماتے ہیں ' تاوفتیکہ امیر معاویة برید پلیدرا ولی عہد خود کر دندفاس معلن نه بود اگرچیز بے کردہ باشد در بردہ کردہ باشد که حضرت معاوید رازاں خبر نبود' (بقیہ ضمیمہ نمبر۲ · · معفرت معاوية كامقام ومنزلت ' ملاحظه فرما ئيس )

مقام صعابة جلدجيهارم

حضرت معاویدگی وفات کے بعد یزید تخت پر براجمان ہوا کہ جب میرے والد خلیفہ تھے تو میر ابھی تن ہے، جب حضرت حسین نے ویکھا کہ جوسنت حضور کے زمانے سے چلی آرہی ہے ، بنید اس کو مٹار ہا ہے ، خلفاء راشدین کے اسوہ حسنہ کے خلاف ایک ٹی برعت رائج کرر ہا ہے تو میدان میں کود پڑے۔

## حضرت حسين حفاظت سنت نبوى الله كا خاطر شهيد مواع

تو حضرت حسین کی جدوجہدا پنے لئے حکومت وخلافت عاصل کرنے کیلئے نہ مخی بلکہ انہوں نے صاف فرمادیا کہ قیصریت و کسرائیت کا طریقہ جم اور کفار کا طریقہ اسلام میں کیوں واخل ہوتا ہے، تو گویا آپ قیصریت و کسرویت کے اس بُت کوتوڑنے کیلئے میدان میں از ہے اور اپنے محبوب نانا پیغیبر کی سنت اور طریقے کو زندہ کرنا اور خلفائے راشدین کے طرزعمل کو برقر اررکھنا آپ کا مقصد تھا اور اس کیلئے حضرت حسین فلفائے راشدین کے طرز عمل کو برقر اررکھنا آپ کا مقصد تھا اور اس کیلئے حضرت حسین فلفائے دوران کی مخالفت عاصل کرنے کیلئے نہیں بلکہ اسلام کے دامن کو دھبوں سے صاف رکھنے اور احیاء سنت کی خاطر مال وجان قربان کردیا، اپنے نانا کی ایک ایک سنت پر منے والے تھے۔

#### خلاصة بيان

اب وقت زیاده گزرگیا ہے جھے بیر کہنا تھا کہ خدارا! ان مقدس اور بابرکت ایام
میں بزید یوں کے طور طریقے نہ اپنا ہے ،سینہ کوئی ، مار پہیٹ ،رونا پٹینا، بیسب بزیدی کام
مت بیجئے اور نہ اس میں کسی طریقے سے شمولیت بیجئے بیطریقے اسلام کے خلاف ہیں،
مجت اہل بیت رسول کے نام پرسنت رسول کومٹایا جار ہا ہے، بزے اولوالعزم جلیل
القدر صحابہ کا احترام دل سے نکالا جارہا ہے اور نفرت بیداکی جارہی ہے۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا: '' کہ میرے صحابہ کے بارے میں برائی سے بچو، بلاشبہ جن لوگول کو حضور ﷺ کی محبت اور دبدار کا شرف حاصل ہوا، اُن کا مقام بہت مقام ممایة مسلم

اونچاہ اگرکسی نے حضور اقدس کے تمام مقامات سے بدر جہانیادہ ہے، غالبًا حضرت ادم درجہ تطبیت،ابدالیت اور ولایت کے تمام مقامات سے بدر جہانیادہ ہے، غالبًا حضرت امام غزائی یاکسی دوسرے بزرگ سے کسی نے بو چھا کہ حضرت معاوید رضی الله عند کا مقام بلند ہے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز رقمۃ الله علیہ کا ؟ انہوں نے جواب دیا کہ "حضو سے معاوید نے جس کھوڑے کی تعنوں میں جو معاوید نے جس کھوڑے برحضور کی رفاقت میں جہاد کیا اُس کھوڑے کی تعنوں میں جو کردو خبار ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رقمۃ الله علیہ اُس کردو کو بھی نہیں پہنچ سکتے" بلاشبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ الرقمۃ مجدد اوّل اور اسکے ستی بیں کہ انہیں خلفاء راشدین میں شار کیا جائے مرصابیت کا مقام بہت آگے ہے ،حضرت معاوید کی شان بہت او چی میں شار کیا جائے مرصابیت کا مقام بہت آگے ہے ،حضرت معاوید کی شان بہت او چی بیں ، یزید نے جو بھے کیا اُس کی ذمہ داری یزید پر ہے کے جان شار خادم اور کا تب وتی بیں ، یزید نے جو بھے کیا اُس کی ذمہ داری یزید پر ہے اس کا بوجہ والد پرنہیں ڈالا جاسکنا، یہ تو خدا کی شان ہے کہ حضرت نوع سے کنعان کو بیدافر مایا اور آزر (بت پرست ) سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بیدافر مایا اور آزر (بت پرست ) سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو

و تُغُرِجُ الْحَى مِنَ الْمَيْتِ وَ تُغُرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِ (ال عسران: ٢٧) " ثكالنا ع زنده كوم دے سے اور مردے كوزندے سے "

حضرت معاویہ کا بیٹا اگر مجرم ہے تو اسے جانے دو ہمیں اُس سے نفرت ہے گر حضرت معاویہ اور انگے ساتھی دیگر صحابہ کو کیوں بدنام کریں اور انہیں ظلم کا نسبت کریں، جس نے بار ہا پیٹی بر کی کی رکاب کو پکڑا، وحی کی کتابت فر مائی، جہادوں میں شریک ہوئے تو ایسے مخص کا بیٹا اگر مجرم ہوتو اس کے باپ کو کیوں ملزم گردانیں۔

مسلك اعتدال

ہم الل سنت والجماعت حضرات شیخین حضر ت ابوبکر صدیق وحضرت عمر فاروق کی فضیلت کے قائل ہیں اور حضرات ختین دونوں داماد حضرت عثمان وحضرت علی ا

(رضی الله تعانی عنهم اجمعین) کی بزرگی وکرامت کے قائل بیں اوراُن سے مجت رکھتے بیں، غالبًا حضرت عمر بن عبدالعزیز یاکسی دوسرے بزرگ نے ایسے بی موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ "جس خون سے خداوند تعالی نے ہمارے ہاتھوں کو بچایا ہم استے عرصہ بعد اُس خون سے اپنی زبان کو کیوں آلودہ کریں"

چاروں حضرات خلفاء راشدین کا حضور ﷺ سے بہت قریبی رشتہ ہے ، دوخسر ہیں اور دوداماد ہیں ، اگر حضور ﷺ کے ساتھ محبت ہے تو صحابہ کے ساتھ بھی ہماری محبت ہوگی ، حضور ﷺ نے فرمایا جس نے صحابہ کی عزت کی اس نے میری عزت کی اور جس نے انہیں صدمہ پہنچایا اُس نے مجھے تکلیف دی اب میں دعا کرتا ہوں ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور حمہیں فتنوں سے بچائے اور حضور ﷺ ، اُن کے صحابہ کرام کی محبت نصیب فرماد ہے تا کہ ارشاد نبوی ﷺ السرءُ متع مَنُ احب (السرمذی: حوسی) کی بنا پر ہمیں آخرت میں ان کی رفاقت حاصل ہو سکے اور آخر میں اپنے فوجی بھائیوں سے عرض کروں گا کہ آپ لوگ ملک کی حفاظت و مدافعت جسے مبارک اور اہم کام پر مامور ہیں اگر اپنی جدوجہد اور کوششوں میں اخلاص پیدا کریں اور بیہ نیت ہو کہ اسلام کی بلندی اور دشمنانِ اسلام کے مقابلے کے لئے تیاری اور ملک کی مدافعت کے لئے بی سب پچھ کرد ہے ہیں تو یقینا مقابلہ کے لئے تیاری اور ملک کی مدافعت کے لئے بی سب پچھ کرد ہے ہیں تو یقینا تہمارا بیمل جہاد ہوگا اور مجاہدین کا اجر ملے گا۔

واخر ودعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمدٍ واله وأصحبه واحمعين

ضميمه تمبر: ا

# بيان تعديل الصحابه وتوجيه مشاجراتهم ولا ينتقص أحداً منهم إلازنديق

اصحاب رسول الله ﷺ كلهم عدولٌ بتعديل الله ورسولم لهم ولاينتقص أحداً منهم الازنديق وامّا مشاجراتهم فالحق في ذلك كمانقلة الشاه وليّ الله الدهلويّ امام الهند وفيلسوف الاسلام عن النووّيّ بقوله وامّا معاوية " فهو من العدول الفضلاء والصحابة النجباء وامّا الحروب اللّتي جرت (اي بين معاويه رضوان الله عليهم احمعين وعلى رضوان الله عليهم احمعين فكانت لكل طائفة شبهة اعتقد تصويب انفسها بسببها وكلهم عدول ومتاؤلون في حروبهم ولم يخرج شيئ من ذلك أحداًمنهم من العدالة لانهم محتهدون إختلفوافي محلّ الاحتهاد كماتختلف المحتهدون بعدهم في مسائل الدنيا وغيرها ولا يلزم من ذلك بغض أحدهم (الي ان قال ) فكلهم معذورون رضي الله عنهم ولهذا اتفق اهل الحق ومن يعتدبه في الاجماع على قبول شهادتهم وروايا تهم وكمال عدالتهم وقال سيدنا الامام عبدالقادر الحيلاني في الغنية :فقد نصّ الامام احمد التهم على الامساك من ذلك وجميع ماشحر بينهم من منازعة ومنافرة وخصومةٍ لان الله تعالى يزيل ذلك من بينهم يوم القيامة كما قال عزمن قائل وَنزَعُنا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلِّ إِخُوانًا عَلَى سُرُدٍ مُّتَقَلِلِينَ (الحجر:٤٧)

وكما قال صاحب شرح العقائد وماوقع بينهم من المنازعات والمحاربات فلة محامِل وتاويلات فسبهم والطعن فيهم ان كان ممّا يخالف الادلّته القطعية فكفر كقذف عائشة والافبدعة وفسق \_

وقال الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني ماحاصلة ان كل من ينقص في الصحابة فهو يبطل القرآن والسنة فهم أحق بان ينقصوا وينتقدوالان كل احدٍ من مبغضى الصحابة زنديق (الاصابة) وقدو سية اصحاب محمد الله تشهدبها التوراة والانحيل انظروا (توراة باب استثناء ٣٣ ص ١١١) "وه كوه فاران ع جلوه كرموااور الكون قدوسين من من مناهم في التوراة والانحيل.

وقال شيخنا الامام شيخ العرب والعجم الشيخ حسين احمد المدني قىدس سىرە مانصە محابدكرام رضى الله عنهم كى شان بىل جوآيات واردىيى ، وقطعى بىل جواحادیث صححان کے متعلق وارد ہیں، وہ اگر چہ ظنّی ہیں مکران کی اسانیداس قدر تو ی میں کہ تواریخ کی روایات ان کے سامنے بھے ہیں،اس لئے اگر کسی تاریخی بات میں اور آیات واحادیث صیحه میں تعارض واقع ہوگاتو تواریخ کوغلط کہنا ضروری ہے آگے چل كرارشا و فرمايا : صحابه كرام (رضى الله عنهم ) أكرجه معصوم نبيس مرجناب رسول الله الله کے فیض صحبت سے ان کی روحانی اور قلبی اس قدر اصلاح ہوگئی ہے اور ان کی نسبت باطنیہ اس قدر قوی ہوگی ہے کہ مابعد کے اولیاء الله سالہا سال کی ریاضیوں سے بھی وہاں تک نہیں پہنچ سکے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اجماع امت ہر ہر صحابی کی افضلیت کا بعد والول ير ب اور يبي وجه ب كهامام شافعي رحمة الله عليه سے جب يو جها كيا كه عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا معاویہ (رضی الله عنهم) تو فرمایا کہ امیر معاویہ کے اس گھوڑے کی نتقنوں کی خاک جس برسوار ہوکرانہوں نے جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔

( كمتوبات شيخ الاسلام ج:اص:٢٢٣ تا ٢٢٣)

اسر ام وتعدیل صحابہ کے ختم ہوجانے کی صورت میں جوعظیم مبلک نتائج برآمہ ہوسکتے ہیں، حضرت شیخ الاسلام قدس سرہ اس پر بحث کرتے ہوئے کمتوبات ج فانی ص ۲۲۳ میں ارشاد فرماتے ہیں، سم نہیں کے اعتاد اور ثقابت پر پیچے آنے والوں کے لئے اسلام میں ارشاد فرماتے ہیں، سم نہیں کے اعتاد اور ثقابت پر پیچے آنے والوں کے لئے اسلام کا مدار ہے اگر معاذ اللہ بیداولین اساتذہ اسلام غیر قابل اعتاد ہوں کے تو عمارت دین بالکل ڈھہ جائے گی، قرآن مجید اور احادیث سیحہ نے ان کی جگہ جگہ پر تعدیل کی ہے، بیشار آیات اور احادیث اور کتب سابقہ ان کو معتمد علیہ قرار دیتے ہیں اور زور دار الفاظ میں ان کی مدح سرائی کرتے ہوئے تمام انسانوں سے افضل اور اعلی قرار دیتے ہیں اس دروازہ کے کھلنے سے تمام دینی اصول وفروع ملیا میٹ ہوجاتے ہیں دوائی قرار دیتے ہیں اس دروازہ کے کھلنے سے تمام دینی اصول وفروع ملیا میٹ ہوجاتے ہیں دوائی قائد ہوں۔

مجددالف ٹانی حضرت شیخ احمد سر ہندی علیہ الرعة نے جابہ جا صحابہ کرام کے اس نازک ترین مقام پر توجہ دلائی ہے فرماتے ہیں صحابہ کے متعلق کوئی ایبا تذکرہ ایسے انداز میں کہ جس میں ذرا بھی ایبام بے وقعتی ہویا اُن کی جلالت شان کے منافی ہو۔حضرت اقدس کی رسالت کے فائدہ کو کم کردینے والا ہے، خبردار! احتیاط کرو، حضور کا ارشاد ہے کہ "میرے صحابہ کا ذکر آئے تو خاموش ہوجائی"

اپنے کتوبات خالدہ کے ایک دوسر سے طویل کتوب میں (بنام خواجر محر آق) فرماتے ہیں:

دا سے مخاطب! بہت زیادہ پر ہیز کر اکا بردین پر طعن کرنے سے اور مقتذابیان
اسلام کی برائی کرنے سے وہ اکا بردین جنہوں نے اپنی پوری طاقتوں کو صرف کیا ہے،
کلمہ اسلام کو بلند کرنے اور سیدالا مام کی شریعت کی نفرت وجمایت میں اور جنہوں
نے حبّ رسول کی خاطر اپنے کئے، برادری کو چھوڑا بیدہ ہیں جو شرف صحبت سے
مشرف ہیں اور صحبت و رسول اقدس کے میں رہ رہ کر برکات نبوت سے بہرہ مند ہوئے
وی اُن کے سامنے آئی جرئیل علیہ السلام کی حاضری اُن کی موجودگی میں ہوتی تھی اور
انہوں نے اپنی آگھوں سے خوارق و مجرزات رسول کے کو یکھا ہے یہاں تک کہ انکا غیب

امام حافظ محدث الوبكر بن خطيب بغدادئ نے اپنى كتاب الكفايه بيس تعديل صحابہ كے بارے بيس نفيس بحث كى ہے جے شخ الاسلام امام حافظ ابن حجر العسقلائی محابہ كے بارے بيس نفيل القدر كتاب الاحسابة كے مقدمہ بيس بھی نقل فر مايا ہے ، حافظ ابو بكر بن الخطيب البغدادى نے حافظ ابو زرعة كا بي قول نقل كيا ہے۔

اذاريت الرجل ينتقص احدًا من اصحاب رسول الله الله الله الله الله "زنديق" لان الرسول الله عندناحق والقرآن حق وانما ادى الينا هذالقرآن والسنن اصحاب رسول الله وانما يريدون ان يجرحواشهو دنا ليبطلو االكتاب والسنة والحرح بهم اولى وهم زنادقة

(الاحظه مو الكفاية ص: ٢٦ نيز الاصابة ج: اص: ١٠ تا ١١)

شیخ قاضی ابوبکرا بن عربی م ۵۴۳ ه نے صحابہ کرام کی تعدیل اور موقف کے

پارے میں ایک مستقل کماب العواصم من القواصم فی تحقیق مواقف الصحابة بعدوفاة النبی علیه الصلوة والسلام کے نام سے تعنیف کی جو بلاشبہ صحابہ کرام کے ماس ومنا قب اور ان کی شان پاکیزہ کے بارے میں جمت قاطعہ ہے، قرآن کریم نے جس شدومد سے صحابہ کرام کے فضائل ان کے مقامات عالیہ اور تعدیل وطہارة اور قطعیت سے اُن کے اساسی مقام اور نزاہت کو ثابت اور واضح کیا ، قرآن کریم کی کوئی سورت بلکہ کوئی صفحہ اُس سے فالی نہیں ، یہاں ہم قرآن مجید کی چند آیات نقل کرتے ہیں، خدااور رسول کی تعدیل کے بعد کی دوسر نے ول ودلیل کی ضرورت نہیں۔
الصحابة فی القرآن الکریم

فمن ذلك قول ه تعالى تبحيلاً لشان الصحابة و السّبِقُونَ النّبِقُونَ مِنَ الْمُهجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ وَ الّذِيْنَ اتّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ لَلْوَيْنَ النّبُعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ وَ الْاَنْصَارِ وَ الّذِيْنَ اتّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ وَ اعْتَى لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُواْ عَنْهُ وَ اعْتَى لَهُمْ جَنْتٍ تَجُرِى تَحْتَهَا الْاَنْهُرُ خُلِينِيْنَ فِيْهَا آبَدًا ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (التربه: ١٠١)

﴿ وَقَالُ وَلَمْ يَزِلُ قَائِلًا كُرِيماً : مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَةَ
 اَشِدَّ آءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح: ٢٩)

وقال تعالى فى نزاهتهم: لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوْا مِنْ دِيارِهِمْ وَآمُوالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضُلًا مِّنَ اللهِ وَرِضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَضُوانًا وَيَنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولُهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّيِقُونَ (الحشر: ٨)

اللَّذِينَ تَبَوَّوُا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَّهْمِمْ عَ

وَلاَ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أَوْتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَا يَجِدُونَ بَهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَنْ يَنُوْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ اللهُ فُلِحُونَ (الحشر: ٩)

#### 🖈 وقال تعالى في رسوخ ايمانهم

لاَ تَجِلُ قَوْمًا يُّوْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَحِرِ يُواَدُّوْنَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُواْ البَاءَ هُمْ اَوْ البَنَاءَ هُمْ اَوْ الْحُوالنَّهُمْ اَوْ عَشِيْرَتَهُمْ اُولَيْكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيْبَانَ وَايَّكَهُمْ بِرُوْمِ مِنْهُ (المحادله: ٢٢)

- وقال تعالى المطلّع على بواطنهم: لَقَدْ رَضِيَ اللّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّحِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتُحَا قَرِيْبًا (الفتح: ١٨)
- الله على ثقة بهم: وَ كَالِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا الْمَالِكَ عَلَيْكُمْ أُمَّةً وَسَطَّا لِتَكُونُوا السَّوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (البقره:١٤٣) شُهَدَا آءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا (البقره:١٤٣)
  - ⇒ وقال عزوجل كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
- وقال تعالى ترضية للصحابة و السَّبِقُونَ الْكَوَّلُونَ مِنَ الْمُهْجِرِيْنَ وَ اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا وَ الْاَنْصَارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَّضِى اللهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ (البقره: ١٠٠٠)
- ﴿ وَقَالَ تَعَالَى : وَالسِّبِقُونَ السِّبِقُونَ ۞ أُولِئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۞ فِي جَنَّتِ
   النَّعِيْمِ ۞ (الراقعه: ١١-٩)
- ☆ وقال تعالى: يَوْمَ لاَ يُخْزِى اللهُ النّبِيّ وَالّذِيْنَ أَمَنُوْا مَعَهُ نُوْرُهُمْ ﴿
  يَسْعَى بَيْنَ آيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَالِهِمْ (التحريم: ٨)

- وقولة تعالى: أُولَيْكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجْتَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرةً 

   قَالَتُكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَهُمْ دَرَجْتَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ مَغْفِرةً 

   وَرَزْقَ كَرِيْمُ (الانفال:٤)
- ☆ وقوله تعالى: شاكرالمجاهداتهم ليعن الرَّسُولُ وَ الَّذِينَ الْمَثُوا مَعُوا مَعُوا مَعَهُ جُهَدُوا بِالْمُوالِهِمُ وَ أَنْفُسِهِمْ وَ أُولَئِكَ لَهُمُ الْخُيْراتُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْخُيْراتُ وَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون (التربه:٨٨)
- وقال تعالى: لاَيَسْتُوى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتَلَ الْفَتْحِ وَقَتَلَ الْفَتْحِ وَقَتَلَ الْفَقْوَ مِنْ أَنْفَقُوا مِنْ مُعُدُ وَقَتَلُوا وَكُلَّا وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (الحديد: ١٠)
- وقوله تعالى: وَ لَقَالُ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللّٰهُ غَنُورٌ حَلِيْم (البقره:٥٥١)
  - ﴿ وَ بَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضُلًّا كَبِيرًا (الاحزاب:٤٧)
- ﴿ وَقَالَ عَزُوجُلَ: فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبَّهُمْ أَيِّى لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْ بَعْضُ مَ مِنْ بَعْضِ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ بَعْضِ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ بَعْضِ مِنْ بَعْضُ مُ مِنْ بَعْضَ مَ مِنْ بَعْضِ فَالَّذِينَ هَاجَرُوْا وَ أَخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أُوْذُوْا فِي سَبِيلِي وَ قَتَلُوْا وَ قَتِلُوْا لَا عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَ لَادْخِلَنّهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ وَ قَتِلُوا لَا عَمِرانَ عَنْهُمْ سَيّاتِهِمْ وَ لَادْخِلَنّهُمْ جَنْتٍ تَجْرِي مِنْ تَخْتِهَا الْلَانَهُرُ (ال عمران: ١٩٣)
- وَلَا تَطُرُدِ الَّذِينَ يَدُعُونَ رَبَّهُمْ بِالْفَلُوةِ وَ الْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجُهَة (الانعام: ٢٥)
- ﴿ وَإِذَا جَأَءَكَ الَّذِينَ يُوْمِنُونَ بِالْتِنَا فَقُلْ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِن مُعْدِةٍ وَ أَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْم (الانعام: ٤٥)

سَيِّ اَتِهِمْ فِي أَصْحٰبِ الْجَنَّةِ وَعُدَ الصِّدُقِ الَّذِي كَالُوْا يُوْعَدُونَ (الاحقاف: ١٦)

وَالَّذِي جَآءَ بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ اُولَنِكَ هُمُ الْمُتَّقُوْنَ ٥ لَهُمْ مَّا يَشَآءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ لِيُحَقِّرَ اللهُ عَنْهُمْ يَشَآءُ وْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلِكَ جَزَآءُ الْمُحْسِنِيْنَ ٥ لِيكَقِّرَ اللهُ عَنْهُمْ اَسُواَ الَّذِي عَمِلُوْا وَيَجْزِيهُمْ اَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ (الزمر:٣٣-٣٥)

#### الصحابة في الحديث النبوي

حضور سرور کا نئات علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی بسط وتفصیل سے صحابہ کرام کا وصف فرمایا اور صحابہ کی تغظیم اور ستائش اور قدرومنزلت کے بارے بیس بار ہا است کو تبلیغ وتلقین فرمائی ، اس بارے بیس جوروایات واحادیث موجود ہیں ، اس کا تین چوتھائی حصہ مجمی تواتر اور قطعیت اخبار کے لئے کافی ہے۔

یہاں ہم چندا حادیث نقل کرتے ہیں جس سے ان کا معیار تق اور میزان عدل وانصاف ہونا بین اور واضح ہوتا ہے۔

- ضقال عليه الصلوة والسلام عليكم بسنتى و سنة الخلفاء

   الراشدين المهديين عضّواعليها بالنواحذ (سنن ابن ماحه: ح٤٢)
  - اناعلیه واصحابی (سنن الترمذ: ح۲۶۱)
- ☆ وقولة عليه السلام تكريماً لشان الصحابة اصحابى كالنحوم

  بايهم اقتديتم اهتديتم (الابانة الكبرى لا بن بطة: ح٢٠٢)

مضام صعبابه

وسلم بعد قرنين او ثلاثة\_قال النبى صلى الله عليه وسلم ان بعدكم قوما يخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يفون، ويظهر فيهم السمن (البحارى: ح ٢٦٥١)

- ☆ وقال وقاية لاعراضهم لاتسبوااصحابی فوالذی نفسی بیده

  لوانفق احدکم مثل احد نهبا ماادرك مدّاحدهم
  ولانصفیه"(سنن الترمذی: ح۲۸۲۱)
- ☆ وقولة بابى امّى و عرضى عليه السلام اكرموا اصحابى فاتهم

  خياركم (مشكزة المصابيح: ح٢٠١٢)
- ☆ وقوله عليه السلام الاتمس النار مسلمًا رآني اوراى من رآني

  (سنن الترمذي: ح٨٥٨)
- وقولة عليكم بالذين من بعدى ابى بكروعمر ومن الاخبار المستفيضة عن النبى عليه السلام في هذالمعنى مانقلة الحافظ العسقلاني في الاصابة (ج:1ص:١٠١٠) نقلاً من الكفاية للخطيب (٤٩:٤٦)
- قولة عليه السلام مهما اوتيتم من كتاب الله فالعمل به لاعذر لاحد كم في تركه فان لم يكن في كتاب الله فسننه مني ماضية فان لم يكن سنة مني ماضية فان لم يكن سنة مني ماضية في الله فسننه مني ماضية بان اصحابي بمنزله النجوم في السماء فايمًا اخذتم به اهتديتم، واختلاف اصحابي لكم رحمة (الكفاية في علم الرواية ج:١،ص٤١)
  - ابن المسيب عن عمر بن الخطاب قال المسيب عن عمر بن الخطاب قال

وحديث الامام الشافعيّ بسنده الى انسُّ بن مالك قال قال وحديث الامام الشافعيّ بسنده الى انسُّ بن مالك قال قال رسول الله الله الله الختار نى واختار اصحابى فحعلهم اصهارى وجعلهم انصارى وانه سيحئ في آخر الزمان قومٌ ينتقصونهم الافلاتناكحوهم الافلاتنكحوا اليهم الافلاتصلوا عليهم الافلاتصلوا عليهم عليهم حلّت اللعنة (الكفاية في علم الرواية ج:١،ص٤٨)

یکی اوراس فتم کے بے شار نصوص ہیں جس کی وجہ سے اہل سنت والجماعت صحابہ کرام کی عدالت اور ان کی صدافت و نقابت کو دین کا اہم ،اساسی بنیا دمائتے ہیں جن کے مبارک شانوں نے دین کا بوجھ اٹھا کر آئندہ نسلوں تک ہدایت کی روشی پہنچائی ، بس بلاشبہ ان کے فضائل قطعی اور متواتر ہیں ،ایسے قطعی جو فیروز ابولوئو کے شاگر دوں اور ائن سبا کے مریدوں کے دسیسہ کاریوں اور من گھڑت افسانوں سے مشکوک نہیں ہو سکتے اور بقول شخ الاسلام ابن تیمید علی الرحمۃ یہ درست نہیں کہ وہ ایسی منقوظات سے رد ہوجا کیں جن میں سے بعض منقطع بعض محرف ہیں اور بعض ایسی روایات جن سے فابت شدہ حقائق پرکوئی اثر نہیں پڑتا ،اس لئے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا ،ہم کو کتاب وسنت اور اپنے پیش رؤں کے اجماع اور ان کی مؤید اور متواتر روایات اور عقلی دلائل سنت کا یقین ہو چکا ہے کہ حجابہ کرام انبیاء علیم السلام کے بعد افضل الخلق تھے ،

اس بقینی و متواتر چیز پران امور کا اثر نہیں پر سکتا جو مفکوک و مشتبہ ہیں ، چہ جائیکہ جن کے باطل ہونا ظاہر ہو چکا ہے (منہاج النةج:۳۰م:۱۰ مایال ہونا ظاہر ہو چکا ہے (منہاج النةج:۳۰م:۱۰ مایال ہونا ظاہر ہو چکا ہے (منہاج النةج:۳۰م:۱۰ مایالہ:

ف من استقرأ اخبار العالم في حميع الفرق تتبين له انه لم يكن قط طائفة اعظم اتفاقاً على الهدى والرشد وابعد عن الفتنه والتفرق والاختلاف من اصحاب رسول الله الله الذين هم خير الخلق بشهادة الله لهم بذلك (منهاج السنة: ج٤،ص٣٦٤)

دوجس شخص نے دنیا کے حالات وواقعات کا مطالعہ کیا ہے اور تبتع کی ہے وہ جانتا ہے کہ کوئی گروہ ایسانہیں گذراجو ہدایت وارشاد پر صحابہ سے زیادہ دور ہوان صحابہ سے زیادہ دور ہوان صحابہ کے متعلق اللہ تعالی نے شہادت دی ہے''

صحابہ کرام کی جانفشانیوں، اخلاص، علوجمت ،ایٹار وجہاداوران نفوس قدسیہ کی برکات ونورانیت کے ہارے میں ابن تیمیہ پراے جوش سے لکھتے ہیں:

وامّا الحلفاء والصحابه فكل حير فيه المسلمون الى يوم القيامة من الايمان والاسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الحنة والنحاة من النجاروانتصارهم على الكفاروعلو كلمة الله فانما هو ببركة مافعله الصحابة الله ين وكل حير فيه الشيعه وغيرهم فهو ببركة الصحابة الصحابة (منهاج السنة النبوية: ج٢،ص٣٧٦)

کوخطہ ارض پراس مقدس ترین برگزیدہ جماعت حیارامّہ کی تعدیل وظمیراور جذبات مدافعت مجبور کررہ ہیں کہ اس موضوع پر گفتگو کا سلسلہ ان کے مناقب مدابہ

خطبات مشاهير

وفضائل کی کثرت کی مانند کمجی ختم نه بونے بائے که ....

وحدثتني ياسعدعنها فزدتني

حنوناً فزدني من حديثك يا سعد

مرتک دامن کی وجہ ہے اس یا کیزہ مجلس کوسی دوسری فرصت براٹھائے رکھتا ہوں، امام شعبیؓ نے اس مقدس جماعت کی محبت میں کیا خوب فرمایا جسے ابن تیمیہ نے منہاج السنة میں نقل کیا کہ ان کی محبت ایمان کا مدار اور ان سے نفرت کرنے والے یبودونصاری سے بدتر ہیں اور یبود ونصاری ان منتصین صحابہ کے مقابلہ میں انبیاء کے زیادہ مرتبہ شناس اور قدردان ہیں کہ یہودیوں سے یوجھا گیا کہتمہاری ملت میں سب سے بہتر کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت موسیٰ کے ساتھی اوراُن کے اصحاب عیسائیوں سے یو جھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بہتر کون ہے؟ انہوں نے کہا حضرت عیسی کے حواری اور روافض (بلکہ تمام مقدین صحابہ) سے یو جھا گیا کہ تمہاری ملت میں سب سے بدتر کون ہے؟ انہوں نے کہا اصحاب محمد ﷺ ان نیک بختوں کو حکم دیا گیا تھا صحابہ کے لئے مغفرت کی وعا کرنے کا انہوں نے ان کوسب وستم کیا (انتہی قوله) بيتك كه اولئك ابرالناس قلوباً واقلهم تكلفًا واعمقهم علمًا وايمانًك اولین مصداق جماعت کے احسانات سے بی نوع انسان تا قیامت گراں بار رہیں گے۔ والتداعكم

سميع الحق المتصدع بتعديل اصحاب النبي عليه السلام احب الصالحين ولست منهم لعل الله يرزقني صلاحاً

## ضميمه نمبر:۲

### حضرت معاوية كامقام ومنزلت

دراصل بہت سے سطی خیالات اور شیعہ یروپیکنڈہ سے متاثر ہونے والے افراد کوحضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط نبی ہوجاتی ہے اور حقائق سے چیثم بوشی یا مخالفین کے شوروغل کی رومیں بہہ کر اس جلیل القدر کا تب وحی صاحب مذہر وسیاست ،ام المومنین سیدہ ام حبیبا کے بھائی جامع زبدوشر بعت صحابی حضرت معاویا کے بلند قابلِ فخر رتبہ اور نازک یا کیزہ مقام سے غفلت ہوجاتی ہے ،الی غفلت اور چوک جس کی وجہ سے انسان قرآن وسنت کی تعدیل صحابہ کرام وظہیراصحاب عظام کے واضح نصوص سے غافل ہوجا تاہے اور وساوس شیطان کے جال میں پھنس کر وعیدات خداوندی اور تہدیدات رسول کامستی بن جاتاہے ، کوحضرت معاویہ کے اونے مقام فضیلت ومرتبت اور بیعت بزید کے لئے حضرت ججۃ الاسلام محمد قاسم نانوتویؓ اورمحدث وامام جلیل حضرت شیخ مدنی کے مذکورہ مختصر جملے کافی اورتسلی بخش ہیں ، مگر ایک جلیل المرتبت صحابی کے زُخ انور سے کذب وغلط بیانیوں کے سیاہ بردے مثانے کی خاطر ہم یہاں دیگر اساطین واکابرین کے ارشادت نیز آخریں حضرت امیر معاویہ کے مناقب ومقامات عاليه مخضراً پيش كرتے ہيں۔

حفرت عليم الامت مولانا اشرف على تفانوى في حفرت سيدنا الشيخ عبدالقادر الجيلاني كاكتنا عجيب مقولة تحرير فرماياكه:

'' از حضرت غوث الثقلين قدس سره منفول است كه اگر درره گذر حضرت معاوية عبينم وگردسم اسپ جناب برمن افتد باعث نجات می شناسم'' معاوية عبينم وگردسم اسپ جناب برمن افتد باعث نجات می شناسم'' نيز حضرت تفانویؒ نے فرمایا كه:

مقام مسعابة

"معاویه صحافی این صحافی اندور صحابیت ونضیلت او کراکلام ست مکر که رافضی باشد وبلقب " حضرت" و تحییه رضی الله عنه اوشان رایا دکردن شعار ابل سنت والجماعت ست و کسیکه درشان والائے ایشان طعنے یا تشنیج برزبان آرند شعبهٔ از رفض واردو قسال رسول الله هی الله الله فی اصحابی (سن الترمذی: ۲۸۲۲) و آنچیمشا جرات و منازعات فیما بین واقع شده این رابر محامل صححه و تاویلات مقبوله ممل توال کرد (ادادالنتادی جمی ۱۳۲۱) اور فرمایا که پس ان کا اکرام اور محبت واجب به وگی اوران کو برا کبنا اور ان سے بغض و فر ست رکھنا یقینا حرام بوگا (ادادالنتاوی جنس ۱۲۹)

امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول دوسرے مقام پرنقل کیا گیا ہے کہ جب ان سے حضرت معاویہ وعمر بن عبدالعزیر کے باہمی تقابل ونضیلت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا کہ امیر معاویہ کے اس گھوڑے کی نتھنوں کی خاک جس پرسوار ہوکر انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کیا ہے عمر بن عبدالعزیز سے افضل ہے۔ قاضی ابو بکر بن عربی فرماتے ہیں:

ولكن معاوية اجتمعت فيه خصال وهي ان عمر جمع له الشامات كلها وافرده بهالما راى من حسن سيرته وقيامه محماية البيضة وسد الثغور واصلاح المحندوال ظهور على العدو وسياسة الخلق وقد شهدله في صحيح الحديث بالفقه وشهد بخلافته في حديث ام حرام (العواصم من القواصم: ج١، ص٢٠٢)

م حرام (العواصم من القواصم: ج١، ص٢٠٢)

م حفرت عماوية على برقتم ككمالات جمع تصاور بياس لئك كه حفرت عماوية على برقتم ككمالات جمع تصاور بياس لئك كه حضرت عماوية على باكن ها يكن ها يكن وسيرت اور اسلامي شوكت كي حفاظت

سرحدات کی مدافعت ،اشکر کی اصلاح ، دشمن پر غلبه اور ملکی نظم ونسق،

سیاست اور دیگر صلاحیتوں کو دیکھ کر انہیں بہت بڑے بڑے کام سپر د کئے اور حیح حدیث میں ان کی فقاہت اور ام حرام کی حدیث میں ان کی فلافت کی شہادت دی گئی ہے''

چنانچہ حضرت معاویہ کی قیادت اور حسنِ سیادت کی بدولت اسلام ایک عالمگیر قوت وطافت بن گیا اور اسلامی فوجوں نے بروبح میں اسلام کے جھنڈ سے اہرائے، تاریخ اسلام میں بحری بیٹروں اور بحری الزائیوں کا آغاز اور اسطولِ اسلامی کی تائیس ان بی کے ہاتھوں سے ہوئی۔

سعد بن افي وقاص قاتي عراق وايران كاقول ب: ما رايت احدًا بعد عشمان اقضى بحق من صاحب هذا الباب يعنى معاوية (البداية ج: ١١، ص ٤٣٥) اى طرح ابن كثير نے البدلية (ج: ١١، ص: ٣٣٩) ميں بوے ثقه اوراعلام رجال كے سند سے عبداللہ بن عباس كاقول قل كيا ہے مارأیت رجالاً احلق بالملك من معاویه كيا كوئي شخص عبدالله بن عباس كاقول قل كيا ہے مارأیت رجالاً احلق بالملك من معاویه كيا كوئي شخص جو عادل و كيم نه ہوائي بوى دادو شين كامستى ہوسكتا ہے اور كيا اتن عظيم صلاحيتوں كے مالك كوامور عظيم سپر دكر نے پر حضرت عرق وحضرت عمال كوملامت كى جاسكتى ہے؟ اور ان مالك كوامور عظيم سپر دكر نے پر حضرت عرق وحضرت عمال الله الله انجيں اہم ذمه داريال سپر دكر سكتے ہيں؟

## فينخ الاسلام ابن تيمية في كياخوب فرمايا:

كانت سيرة معاويه مع رعيته من خيار سيرالولاة وكان رعيته يحبّون في وحد ثبت في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم خيارا ثمتكم الذين تحبّونهم ويحبونكم وتصلّون عليهم ويصلّون عليكم (منهاج السنة ج:٦ ص:٢٤٧)

امام طبری نے قبیصہ بن جابرالاسدی کی طویل روایت ان کے ذاتی تاثر کی نقل فرمائی کہ قبیصہ نے فرمایا:

ثم صحبت معاوية فمارأيت رحلاً احب رفيقاً والااشبه سريرة بعلانية منة (تاريخ الطبرى:ج٥، ص٣٣٧)

ابوبكر الاثرم اور ابن بطة نے متعدد طرق سے حضرت قادہ كا قول تقل كيا لواصبحتم في مثل عمل معاويه لقال اكثركم هذا المهدى (السنة لابي بكر بن العلال:ح٦٦٨) الى طرح حضرت مجابد نے فرمایا:لوادر كتم معاوية لقلتم هذالمهدى ايوبكر اثرم نے فرمایا کہ ایک مجلس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز اور ان کے عدل وانصاف کا ذکر مواتو حضرت أعمش في فرمايا فكيف لوادر كتم معاوية قالوا في حلمه؟قال الوالله بل فى عد له (السنة لابى بكربن النحلال: ح٦٦٧) عبداللدين احدين عنبل ن الواسحاق اسبعي کے بارے میں فرمایا کہ انہول نے حضرت معاوید کا ذکر چھیڑ کرفرمایا: اواد کتسموہ اواد ركتم ايامة لقلتم كان المهدى، حضرت اميرمعاويي كيارے من احمة اعلام كى بيربلند یا پرشہادتیں نبی کریم ﷺ کے اس مبارک ارشاد کی مقبولیت کی شہادت وے رہی ہیں جس میں حضور اللہ نے حضرت معاور یے بارے میں فرمایاقال النبی اللهم احمله هاديامهدياواهدبه وهو من اعلام النبوة (سنن الترمذي:ح٢ ٣٨٤) ال كعلاوه الم طبراني نے بھی جلیل القدر علاء اورائمہ عظام سے بروایت عبدالرحمٰن بن ابی عمیرة نقل فرمایا:ان النبي الله عاويه اللهم علمة الكتاب والحساب وقه العذاب (تاريخ دمشق:ج٩٥،ص٥٧) وكذااخرجه البخاري في التاريخ واحمدفي حديث العرباض وابن جريرمن حديث ابن مهدي وزادفي رواية بشربن السرى وادخله الحنة وغيرهم من رواة هذا الدعاء النبوى لمعلويه من الصحابة اكثرمن ان يحصوا وانظرو البداية ج: ٨ص: ١٢٠ وتاريخ دمشق لابن عساكر اتى متواترا ماديث اوردوات نبويه الكيك بعديهي اگرکوئی حضرت معاویہ ہے بغض اور کدورت رکھے وہ در حقیقت حضرت نبی کریم صلی اللہ مقام صعابة عليه وسلم كے ساتھ (ان كے مبانه برتا وات اعتاد اور بھروسه بر) اظهار ملامت وٹارافكى كررہ بين فلا و ربّك لا يومِنون حَتى يُحَجّمُوك فِيمَاشَجَرَ بَيْنَهُمْ (النساء: ٢٤)

#### ومن فضائله الحمة

مارواه كنزالعمال بقوله يبعث الله تعالى معاويه يوم القيامة وعليه رداء من نور الايمان (كنزالعمال ج:١ص ٢٢) ومن فضائله اعتراف حبرالامة ابن عباس قيل له عباس بتفقهه كمارواه البخارى من حديث ابن ابى مليكة ان ابن عباس قيل له هل لك في امير المومنين معاوية فانه مااو ترالا بواحدة فقال انه فقيه ومااخرجه ابن كثير في التاريخ (ج:٨ ص:١٣٥) من قول عمروبن العاص قال مارأيت احدًا اسود من معاويه (اى سيادة) قال جبلة قلت ولاعمر؟ قال كان عمر خيرًا منه وكان معاوية اسودمنه علاانه مع سياسته وسيادته كان من الزاهدين والصفوة الصالحين ففي رواية احمد كتاب الزهد (ص:١٧٧) رأيت معاوية على المنبر

مقام صعابة

بدمشق يخطب الناس وعليه ثوب مرقوع وغيرذلك من تقشفه ماتدل على ان الصور الحقيقية لمعاويه تخالف الصور الكاذبة اللتي كان اعداء الاسلام يصورونة بها هذاولم يتسع المقام هنالا كثرمن هذا\_

صحابہ کرام کی تنقیص اور حضرت معاویہ کی شان میں گتا خی کرنے والوں کو خود ان حضرات کے باہمی برتاؤ اور حقیقت پیندی قدر مراتب سے سبق لینے کیلئے آخر میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ایک دواقو ال کوفل کرنا مناسب بحضا ہوں جوانہوں نے امیر معاویہ اور ان کے گروہ کے نسبت ارشاد فرمائے ، نہ ج الب لاغة مطبوع مصر میں ہے ومن کتاب له ان علی علیه السلام کتبه الی اهل الامصار تقص فیه ما حری بینه و بین اهل الصفین و کان بدء امرنا اناالتقینا والقوم من اهل الشام واحدة والمظاهران ربنا واحد و نبینا واحد و دعوتنا فی الاسلام واحدة لانستزیده می الایمان بالله والتصدیق برسوله و لا یستزیدونافالا مرواحد الا لانستزیده من دم عثمان و نحن منه براء (انتهی)

سميع الحق غفرله

۲۳ جمادی الثانی ۸۲ ه

ضمیمهنمبر:۳

#### ماتورثة التقية

ولنوضح ذلك بماقالة الشيخ الامام محمد قاسم النانوتوى مؤسس دارالعلوم الديوبندية ومن جعلة الله حصنًا حصينًا للاسلام في الديار الهنديه فقال في رسالته الخالدة قاسم العلوم

دو آرے برطبق اصول شیعه شهادت حضرت امام الشهداء (حضرت حسین) در کنار دین وایمان شان ہم از دست می رود نعود بالله منها اگر باور نباشد بگر که در کافی کلینی روایات دریں باب که ہرکرا تقیه نیست دین وایمان ندارد ووارد شده اندمع سندنقل می کنم:

من آنچ شرط بلاغ است باتو می گویم توخواه از خنم پند گیرخواه ملال (تاسم العلوم بس ۱۱)

صميمه تمبر:۴

مصالحة حسن ومعاوية وتفويضه الخلافة ومبايعته على يديه

ان تسليم الحسن بن على الامر لمعاوية ومصالحتهما من الحقائق الماتى صرح بهما سائراعاظم المورخين وثقة الرجال والروايات المستفيضة الشائعة فى ذلك لاتقتصر على كتب اهل السنة بل صرح بكثير من ذلك رحال من الشيعة ومااكتفوابذكر مسالمتهما بل يصرّحون على بيعة السيدين الشهيدين سيّدى شباب اهل الحنة الحسن والحسين كليهما على يدى الامير معاوية ففى رواية رحال كشى برواية الامام جعفرالصادق أن الحسن والحسين والحسين وقيس بن عباده لماقدمواالى الشام فاذن لهم معاويه واعدلهم الخطباء فقال يا حسن قم فبايع ثم قال للحسين قم فبايع (بحارالانوارج، ١ ص ١٢٤ مطبوعه ايران)

وممّا يدل على الوساطة بين الحسن ومعاوية وصلحهما مارواه الامام البخاري في كتاب الصلح من صحيحه (بخاري ج:٣ ص:١٢٩)

عن الامام الحسن البصرى قال استقبل والله الحسن بن على بكتائب أمثال الحبال (الى قوله) فما سالهما شيًّا الا قالا نحن لك به فصالحة (البداية والنهاية: ج ١١،ص١٣٥-١٣٦) عقد بيعة من الحسن لمعاويه في موضع يقال له مسكن على نهر دجيل في ربيع الاول سنة احدى واربعين فسمّى ذلك العام عام الحماعة لاحتماع المسلمين بعدالفرقة (هامش "العواصم من القواصم" لمحى الدين الخطيب:ج١،ص٢٠١)

وهكذا صدّق الله خبر نبّيه الصادق المصدوق الذّى لا يحبر من شئ الله ويأتى مثل فلق الصبح فعن الحسن (اى البصرى) قال لقد سمعت ابابكرة يقول رأيت رسول الله على المنبر والحسن بن على الى جنبه

مقام صعابة

وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول الا ابنى هذاسيد ولعل الله ان يصلح به بين فئيتن عظيمتين من المسلمين (البحارى في كتاب مناقب الحسن والحسين: ح٣٧٤٦) احمد عن سفيان وفي دلائل النبوة عن عبدالله بن محمد وابوداؤد والنسائي ومعمروابن عساكر (دلائل النبوه: ج٣٠ص٤٤)

عن جماعة ثم شرع ابن عساكر في تطريق هذه الروايات فافادو اجادالامام ابن كثير في البداية والنهاية (ج٨،ص١٨)

وفي رواية البراء "والحسن على عاتقه" ويقول اللهم إِنّي أُحبّه فاحبّه وفي رواية ابي هريرة واحبّ من يحبه (صحيح بحاري: ح٩ ٣٧٤ ، مسلم: ح٢٤٢٢)

من عناصر ايمان الرافضة بل العنصر الأول في ايمانهم اعتقادهم بعصمة الحسن وابيه واخيه وتسعة من ذرية اخيه ومن مقتضى عصمتهم وفي طليعتهم الحسن بعد أبيه انهم لايخطئون وان ماصدرعنهم فهوحق والحق لايتناقض واهم ماصدرعن الحسن بن على بيعته لاميرالمؤمنين معاوية وكان ينبغي لهم أن يدخلوا في هذه البيعة وان يؤمنوابانها الحق لانها من عمل المعصوم عندهم لكن المشاهد من حالهم انهم كافرون بهاومخالفون فيها لامامهم المعصوم (هامش العواصم من القواصم: ج١،ص٥٠٠) ولا يخلواهذامن احد الوجهين فالما انهم كاذبون في دعوى العصمة لاثمتهم الاثني عشر فينهاردينهم من أساسه كماينهار في التقية أساسهم الآخر بان لم يعمل الامام الحسين بالتقية كما اشرنا اليه في مكتوب الشيخ محمد قاسم النانوتوي في موضع آخروامًا ان يكونوامعتقدين عصمة الحسن وان بيعته لمعاوية هي من عمل المعصوم وان يبطلوا التقية بان تركها الحسين لكنهم خارجون على الدين ويخالفون للمعصوم فيما جنح اليه وارادان يلقى الله به وامّا المومنون برسالة جدّ الحسن ﷺ فيرون مسالمته مع معاوية وبيعته اقرب اعماله الى الله

مقام صعابة

واعظم منه على امّة حده عليه السلام بحقن دماء المسلمين وعلى رغبة ورضاء منة لاعنوة ولاخطاء وهى من اعلامه النبوة لانها حققت مانبابه في سبطه سيد شباب اهل الحنة من انة سيصلح الله به بين فتين عظيمتين من المسلمين فهو متفق عليه وتناولتة البشرى النبوية بالثناء والرضاكما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في منهاج السنة (ج٢، ص٢٤٢) وهذاالحديث بين ان الاصلاح بين الطائفتين كان ممدوحًا يحبة الله ورسولة وان مافعلة الحسن من ذلك كان من اعظم فضائله ومناقبه اللتي اثني بها عليه النبي ولوكان القتال واحبًا اومستحبًا لم يشن النبي عليه السلام بترك واحب اومستحب الخ وكماقال العلامة ابن الكثير رحمه الله البارالراشدالمدوح وليس يحد حرجًاولا تلومًا ولاندمًا بل هوراض بذلك مستبشر به و ان كان قدساء هذا خلقًا من ذويه واهله وشيعتهم ولاسيمًا بعد ذلك بمدد وهلم حرًّا الي يومنا هذاوالحق في ذلك اتباع السنة ومدحة فيما حقن به دماء الامّة كما مدحة على ذلك رسول الله هكما تقدم في الحديث الصحيح (البداية والنهاية ج ٨ ص ١٩)

فلله درّالامام الباقرَّ حيث صدع عن الحق وقال: والذَّى صنعة الحسن بن على على الله على الله ممّا طلعت عليه الشمس (بحارالاتولج ١٠١٠ من كتب الشيعة)

ولولم يكن ظاهره كباطنه في المسالمة لما شرط في تلك العقد على معاويه والحال انّة شرط بعض الامور مما تدل على خلوصه ورضاء م فبايعة على ان يسلم عليه وان لايترك امر المسلمين على ان يعمل فيهم بكتاب الله وسنة رسول الله وسيرة الخلفاء الصالحين (بحا الانوارج: ١٠ص: ١٢٤ مطوعه ايران)

وقد ابطل الشيخ القاضى ابوبكر قول الرافضة باستخلاف على الحسن فقال امّا قول الرافضة انه عهدالى الحسن فباطل ماعهد الى احد (اقول كماتدل عليه رواية الامام احمد عن عبدالله بن سبع قال سمعت علياً يقول وذكرانه سيقتل قالوا فاستخلف علينا قال لاولكن اترككم الى ما ترككم رسول الله على قالوا فما تقول جد مهام صمابة

لربّك اذاتيتة قال اقوال اللهم تركتنى فيهم مابدالك ثم قبضتنى اليك وانت فيهم فان شعت اصلحتهم وان شعت اصلحتهم وان شعت افسد تهم (١) ولكن البيعة للحسن منعقدة وهوأحق من معاوية ومن كثير من غيره وكان حروجة لمثل ماخرج اليه ابوه من دعاء الفئة الباغية الى الانقياد للحق والدخول في الطاعة فآلت الوساطة الى ان تخلى عن الامرصيانة لحقن دماء الآمة تصديقًا لقول نبى الملحمة حيث قال على الممنبرابني هذا سيدولعل الله ان يصلح به بين فعتين عظيمتين من المسلمين فنفذ الميعادوصحت البيعة لمعاوية ، (العواصم من القواصم :ج١،ص ٢٠٧)

وهكذا اجتمع شمل المسلمين بعد تفرقهم وتفرغو اللحروب الخارجية والفتوح ونشردعوة الاسلام واعلاء اللوية الرسالة المحمدية في اقصَى العالم وكان ينبغى ان يسجُلوا في ايشار الحسن و عقدالبيعة امجادًالايستطيع الغير مثلها ولِله في كل شئ حكمة فنحن نعدّون بهذاالصلح الحسن مبيّض وجوه المومنين والله على كل شئ عليمـ

وانا العبد الضعيف سميع الحق غفرلةً ولمن ربّاه جمادي الثاني ١٣٨٢ ه يوم الاحد بعد صلوه العشاء في ايام الشتاء

مقام صعابة جلد جهارم

<sup>(</sup>۱) مسنداحمد ج ۱، ص ۱۳۰ برقم:۱۰۷۸

خطبات مشاهد ضمیمهنمبر: ۵

#### تزويج ام كلثوم بنت على بعمر مع بعض شواهده

صرّح المورخون الثقاة باسرهم بتزويج امّ كلثوم بنت فاطمة مع عمر بن الخطاب كالعلامة الطبرى في التاريخ الكبيروابن الحبان في كتاب الثقاة وابن قتيبة في المعارف وابن الير في الكامل وابن الكثير في البداية نصّوا جميعًا على ان أم كلثوم بنت الفاطمه كانت زوجة عمر وصرّحوا انهّا غير ام كلثوم اللّتي كانت زوجة مر عمر ول الخزاعي كلثوم اللّتي كانت زوجتة من قبلها (وهي ام كلثوم بنت حرول الخزاعي المعروفة بالمليكة كما صرح به ابن الكثير في البداية (ج١٠٥٠٠) برواية الواقدي طلقها عمر في سنة ٦ وما اسلمت (الفاروق ج٢ ص٢١٧) وقال ابن الكثير في ذكر ازواج عمر وتزوج مليكة بنت حرول فولدت له عبيدالله فطلقهافي الهدنة وفرق المورخون بينهما ففي ثقات ابن حبان ذكر خلافة عمر ثنم تزوج عمر المهدنة وفرق المورخون بينهما ففي ثقات ابن حبان ذكر خلافة عمر ثنم تزوج عمر الله عنها و دخل عمر الله عنها و دخل عمر الله عنها و دخل بهافي شهرذي القعدة وفي معارف ابن قتيبة ذكر اولاد عمرو فاطمة بنت رسول الله

وقد فصل ابن اثير في كتابه "اسد الغابة في احوال الصحابة" سيرتها وتزويحهامع عمر واوثق من جميع ذلك مافي صحيح البخارى اصحّ الكتب تحت اديم السماء بعد كتاب الله تعالى (مع رغم منكرى الحديث المخذولين خدلهم الله تعالى) ان عمر وزع المرط في النساء مرة فبقى واحد وترددعمر فيمن يعطيها فقال له رجل ياامير المومنين اعطِ هذابنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهى عندك يريدون ام كلثوم (الرواية بالمعنى صحيح البحارى باب الحهاد ص ٤٠٣) منام صعبة

وممّا نصّ به المورحون ان صداقهافي تزويج عمر كانت اربعين الاف درهم وولدت لها من عمرٌ زيدٌ ورقية وكانت وفات زيد بقتله خطاءً وذلك يوم ماتت امّه ام كلثوم (رحمة للعالمين ج: ٢ ص ١٢٦، الفاروق: ٢ ص: ٢١٣) وقد بسط المؤرخ الشهير العلامة شبلي النعماني الهندي الكلام في ذلك فلير اجع الى كتابه الحليل "الفاروق ج٢ " ونكحها عمر تشرفًا وتكرمًا بقرابة النبي الله وصلّة به \_

ومن ناحية احراي

وامّا الرافضة فكابرواو تسامحوافي ذلك على حسب عادتهم فمن المعاندين منهم من تعامموا وانكروا تلك الحقيقة الثابتة ومنهم من لم يحترؤواعلى الانكارولكن قالواانها كانت بظلم من عمر وقهر وغلبة ومنهم من اعترف وابرضا على ورغبة في ذلك ولكن قالواان عليًّا ارادبذلك القرابة اصلاح غلظة عمر وفظاظة (والعياذباالله) كمايدل عليه مانقلة العلامة الشوستري في "محالس المومنين" عن كتاب مشقى للسيد مرتضى من قول ابي الحسن على ابن اسماعيل عرسيدندكه حرآل حضرت على وختر بهمرين الخطاب داد، كفت بواسطه آنكه اظهار شهادتیس می نمود به زبان واقرار فضل حضرت امیرهمی کردودرآن باب اصلاح غلظت وفظاظت اونيزمنظور بود ( بحواله نصيحة الشيعة ج ادلص ١٣٩ ازمولانا عبدالشكور للصنوي)

فوااسفًا على الشيعة كيف بهتوا على الامير علي وهو اسد الله تعالى بان يغضب بنته وهولا يدافع ولا يحسّ بل يغتنم غصب عمرٌ بان يصير بذلك ختنة فلايجبر بعد ذلك عليه وكيف يكون الغصب والجبر من عمر وهو على اقوال الشيعة كان ترتعد وتخاف وتضطرب كلمّا رأى عليا في الشوارع اوالطريق كمافى حيات القلوب على بن ابراجيم از ابوواثله روايت كرده است كه كفت روزے باعمر بن الخطاب براہمی رفتم ناگاہ اضطراب دراویافتم وصدائے از سینہ اوشنیدم

مقام صعابة

ما ثند كے كه از ترس مد بوش شود فتم چه شد تر الے عمر! گفت مكر ني بني شير بيد شها عنه راوم حدن كرم وفتوت راوك نده طاغيان و باغيان اوز نده شمشير وعلمدارصا حب تدبير راچون نظر كردم على بن افي طالب راويدم (حيات القلوب: ج ٢، ص ٣٤٧) فسالحق ان القرابة بين عسر وعلى كان بصلة الاسلام وصلة الرسول عليه السلام لا بحبر وغضب من الفاروق و لا بخوف و طمع من المرتضى و هكذا فاز عمر بمزية قرابة الرسول الهوس و حدا النبى عليه السلام بواسطة ام كلثوم بنت الفاطمة كما تشرف بصهرة الرسول بواسطة الم المنتم و الباع علي يزوجة البنت و اتباع علي يغضو نه لقد عتواعتواً كبيرا

اے چیم انگلبار ذرا دیکھ تو سی بیگر جو بہد رہا ہے کہیں تیراگر نہ ہو

مصرحات ائمة الشيعة

ولنذكرنبذة من مصرّحات كتب الشعية المشهورة تكون حجة قاطعة على المعاندين وشهادةً كاملة لمزيّته العالية والهداية من الله \_

- عن جعفر عن ابيه قال ما تت ام كلثوم بنت على وابنهازيد بن
   عمر بن الخطاب في ساعةٍ واحدةٍ (تهذيب الاحكام ص: ٣٨٠)
- ان علیا علیه السلام لمّا مات عمراتی ام کلثوم
   فاخذبیدها فانطلق بها الی بیته (فروع کافی ج۲ ص: ۳۱۱)

(ناسخ التواريخ باب تزويج ام كلثوم بعمر بن الخطاب ص:٤٧ تا١٧)

مقام صعبابة جبهارم

- ام کلثوم کبری دختر فاطمة الزبرادرسراءعمر بن الخطاب بودازو \_فرزند زیدتولدشد-(تاریخ مظفری ص٤٧ تا ٤٨)
- ⇒ علامة الشيعة نورالله الشوسترى يصرح بان النكاح كانت برضاعلى وتسليمه حيث قال أكر نبى دختر بعثمان داد وعلى دختر بعمر فرستاد (محالس المومنين ص٨٩) وغير ذلك من رواياتهم وتصريحاتهم انظروا كتبهم
  - الاستيصاء ص١٨٤ ج٣
    - ☆ تهذیب الاحکام ج۲
  - ⇒ علل الشرائع والاحكام ص٧٣
    - 🖈 دمع الهتون ص١٨٤
      - 🖈 ايضًا ص١٦١

والله اعلم وعلمة اتم العبد المذنب سميع الحق غفرلة

مقام صعابة

ضميمهنمبر:۲

# صهرية عثمان وكونة زوج بنتي النبي الله الشيعة نبذة ممّا صرح به كتب الشيعة

ان من الشيعة من ينكرون حتنية عشمان للنبي عليه السلام ويزعمون ان رقية وام كلثوم ماكانتا من بنات خديحة من النبي عليه السلام بل من زوجها الاول ولكن ذلك مما تابي عنه الاحاديث الصحيحة والاحبار المتواترة ويخالفه ظاهر النص حيث قال الله تعالى يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلّ أزْوَاجِكَ وَبَنْتِكَ وَ بِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْلَى أَنْ يُعْرَفُنَ فَلَا يُوْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا (الاحزاب: ٩٥) اقبل السجمع ثلثة ولنذكر عدة اقوال من كتب ائمة الشيعة ليكون ردًا لاقوالهم الكاذبة وفيضيلةً فاخره لذي النورين عثمان رضي الله عنه ففي نهج البلاغة من قول على لعثمان بعد ذكر مناقبه الكثيرة وقد نالت من صهره مالم ينالاراي الشيخين (شرح ابن ميسم مطبوعه ايران ج ٢١) فثبت من كلام الامير صهرية عشمان وانها فضيلة فضل بها الامير عثمان على الشيخين وكتب الملا باقر المجلسي في حيات القلوب (ج ثاني باب پنجاه ويكم) نقلًا عن قرب الاسناد بسندٍ معتبر عن الامام الصادقُ ان ام كلثوم ورقيه كانتا من بطن حديجة من بنات النبي عليه الصلوة والسلام وكذا روى ابن بابويه بسند صحيح انهما كانتا من بنات النبي عليه السلام ثم قال ان المشهورمن بناته الاربعة الاولى زينب ثم ام كلثوم ثم رقيه ثم كتب مانصة على ازعلاء فاصدوعامدرااعتقاد آنست كه رقيه وام كلثوم وختران بودنداز شوهر ديكر وبعض گفته اندكه وختران ماله خوا برخد یجه بوده اند برنفی این دوتول روایات معتبره دلالت می کنند" و قسد افتری

الملاباقر حيث نسب القول الاول الى العامة اي اهل السنة وفي اصول الكافى للشيخ ابى جعفر محمدبن يعقوب الكليني م٢٢٢ه باب مولدالنبي الرص ٢٧٨) ان النبي عليه السلام نكح مع حديحة وقبل البعثة ولدت من النبي الله (١) القاسم (٢) والرقية (٣) وام كلثوم (٤) وزينب وبعد البعثة ولـدت لـة الطيب ، والطاهر والفاطمة وكذلك صرح الخليل قزويني فى كتاب الصافى شرح الكافى بقوله تزاده شديرائ اواز فد يجة بيش ازرسالت اوقاسم ورقيه وزينب وام كلثوم \_ وفي حيات القلوب (ج٢ص١٨ ١٦ ١٨ ) وسندمعتبر ازحفرت صادق روايت كرده است فاطمه را أتخضرت عليه السلام بالمير المؤمنين على تزوج عمود بعثمان بن عفان ام كلوم راو بعداز وتضرت رقيه راباوتزويج نمود: وقال صاحب حيات القلوب في موضع آخر (ص: ٢٥٠ بابنبر: ٢٥) وازجمله أنها (اى من مهاجري الحبشة) ع ثمان بودور قير وخر حضرت رسول الكرن اوبود ونفل صاحب تهذيب الاحكام في ادعيته فاطمة قولها اللهم صل على رقية بنت نبيّك (ج: ١ ص: ١٥٥ وكذاني استبصارج ١ ص ٥٤٠) وفي تذكرة المعصومين (مطبوعه يوسفي دهلي٩١٩ ء) وامّا تزويج خديجة رضي الله عنها وهوابن لبضع عشرين سنة فولدت لة منهاقبل مبعثه رقيه وام كلثوم وغيرذلك من الروايات المتواترة عند الشيعة لايابئ منه الا معاند زنيم و تزويج النبي ﷺ اياه بنتيه دليلٌ واضحٌ على ايمانهِ الكامل وتقواه وان النبي عليه السلام يحبُّهُ حبًّا شديدًا ولـوكان عشمان كمافرضة الشيعة (والعياذ بـالله) لمااتصله النبي في قرابته ولمالقب"بنوالنورين" الى يوم القيامة والفضل بيدالله ولوكرة المبطلون والله يهدى من يشاءُ الى صراط مستقيم والصلوة على سيد الورى وعلى آله واصحابه ذى الدرجات العلى

عبدة الجاني محمد سميع الحق الحقاني ستره الله بستره الجميل

## حفاظت واشاعت قرآن مجيد

حفاظت قرآن کی فضیلت و اہمیت پر حضرت شیخ الحدیث مدخلائے نے بیہ خطاب قاری محمد المین صاحب ؓ کی دعوت پر مدرسہ عثانیہ محلّہ ورکشائی راولپنڈی کے جلس تقسیم اسناد میں فرمایا جے مولانا محمد معنی کیمبلپوری شریک دورہ حدیث دارالعلوم حقانیہ نے شیپ ریکارڈ کی مدوست نقل کرے مرتب کیا اب شامل خطبات کی جارئی ہے۔ (س)

#### كلمات تشكر

خطبه مسنونه کے بعد!

میرے محترم بزرگو! میں حضرت قاری محمد امین دامت برکاتهم کاممنون ہوں کہ مجھ بیار کوتقریباً دوسال بعد سے پہلا اجتماع ہے جس میں انہوں نے مجھے حاضری کا تھم دیا اور میں نے اپنے لئے ان کا تھم بجالا نا باعث سعادت سمجھا۔

قرآن كريم جنت كا پاسپورك اورويزه ب

میرے محترم بزرگو! میری اس آواز کی کمزوری کی وجہ ہے آپ محسوس کریں گے کہ کسی خاص تقریر کا مقصد نہیں ہے نہ میں اس کا اہل ہوں یہ ہفتے نمونہ از خروارے جو بعض حفاظ کی دستار بندی ہوئی ہے اور ان کوخلعت عطا فر مایا محلے والوں نے اور انشاء اللہ آئندہ رات کے اجلاس اور دوسرے اجلاسوں میں بھی دستار بندی ہوگی، یہ دستار

بندی اور بیورت، آپ کہیں گے کہ اس میں ان کو کیا فائدہ ہوا؟ نہ ڈپٹی کمشز ہے، نہ تخصیلدار ہے، نہ سیکرٹری، نہ وزیر ہے، بید کیا چیز ہے جس کیلئے آپ نے جمیں جع کیا ہے اور ان نوجوانوں کو مبارک باد دی ہے؟ تو میر ہے محترم برزگو! میں آپ سے مختراً عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں سے لینی پاکستان سے جب سعودی عرب جا کیں گے، قطر جا کیں گے، قطر جا کیں گے، برای ہوں کہ آپ یہاں سے لینی پاکستان سے جب سعودی عرب جا کیں گے، قطر جا کیں گے، برای ہوں کہ آپ یہاں ہے گئے ہی بردے آدمی کیوں نہ بول لیکن جب تہارا جا سکتے ہیں؟ نہیں چا ہے آپ کتے ہی بردے آدمی کیوں نہ بول لیکن جب تہارا پاسپورٹ نہیں ویزانہیں تو آپ سعودی عرب نہیں جا سکتے، جج کیلئے بھی نہیں جا سکتے، عرب نہیں جا سکتے جب نگری میں عرب نہیں جا سکتے جب نگری میں انہیں سنا ہے کہ ایک کنال زمین دو لا کھرد سے میں بکتی ہے۔

جنت الفردوس جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی اس کی ایک اینك سونے اور ایک چاندی کی ہے اور ہرجنتی کواس دنیا سے اضعفا مضاعفا زیادہ وسیع مكان ملے گا، وقت نہیں ہے كہ میں آپ كے سامنے تفصیل ہے عرض كروں لیكن انشاء اللہ جوسب ہے آخر میں داخل ہونے والاجنتی ہے اس كيلئے اللہ تبارك و تعالی تبسم فرما ئیں گے اور راضی ہوكر كہیں گے كہ ميرے بندے! تو كيوں خفا ہے؟ تو وہ كہتا ہے كہ جنت بھری ہوئی ہے، اللہ تعالی فرمائیں گے جہیں نے جنت دی ہے اور اس میں دنیا ہے گی گنا زیادہ جنت میں فرمائیں دے وی۔

اللہ ہم سب کونھیب فرمائے تو ہیں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ایک کنال زمین تو آپ دو لا کھ روپے ہیں خریدتے ہیں تو جنت کی بیز بین کیا بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے اس کی ہے؟ ذرآپ سوچیں تو یک بات ہے کہ بیجی زمین ہے وہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین ہے وہ بھی زمین ہے وہ اس بھی اسلامی حکومت ہے اور یہاں بھی اسلامی حکومت ہے لیکن ہمیں بغیر پاسپورٹ جانے کی ہمت نہیں ہوسکتی تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہاں سے لے

کرعرش تک سب بچھ بید دنیا ہیں حساب ہوتا ہے اورعرش کے بیچے،عرش کے سائے کے بیچے عرش کے سائے کے بیچے جنت اورخصوصاً جنت الفردوس اللہ تعالی ہمیں اور آپ کوعطا فرمائے کیا وہاں بغیر پاسپورٹ کے جائیں گے؟ ذرائب سوچیں وہاں بغیر پاسپورٹ کے جائیں گے؟ ذرائب سوچیں وہاں بغیر پاسپورٹ اور ویزا کام پاسپورٹ اور ویزا کام نہیں دےگا۔

#### جنت کے درجات قرآن کریم کے بقدرآ یات

حدیث شریف میں آتا ہے کہ مسلمان کو جنت کے دروازے پر کھڑا کر دیں گے، آگے مکانات ہیں، جنت کے درجات ہیں قرآن مجید کی جس قدر آسینی ہیں اس قدر جنت کے درجا تجئے جس طرح بعض قراء کا آیات کے بارے میں خیال ہے تو جنت کے ۱۲۲۲ درجے ہیں تو جتنی آسینی ہیں قرآن مجید کی ہرآ یت کے مقابلہ میں آپ کے لئے ایک درجہ ہے تو آپ نے اگر دس آسینی پڑھلیں تو دس درج ملیں گے۔ ملیں گے ایک سوآسینی پڑھلیں تو آپ کوسودر جالیں تو دس درج ملیں گے۔

پاسپورٹ ہے نا آپ کے پاس کرنہیں ہے؟ اورجس کے پاسپورٹ نہ ہووہ دروازے پر کھڑا رہے گا اسے کہا جائے گا کہ پڑھ! تو وہ کہے گا ہاں بی بناؤ ویزا بناؤ پاسپورٹ بعنی وہ پاسپورٹ تو قرآن ہے بید دنیا کا پاسپورٹ کام نہیں دے گاجنت کا جو پروانہ ہے وہ اللہ کے نزدیک قرآن مجید کی آیات مبارکہ بیں جتنی آیتیں آپ نے پڑھیں یا سب آیتیں آپ نے پڑھیں تو سب سے اعلی درجہ جنت الفردوس میں آپ کو بل جائے گا، اللہ سب کونھیب فرمائے اور اگر تھوڑی آیتیں پڑھیں تو جہاں تہاری قرائت ختم ہوگی وہاں تہاری درجہ متعین کردیا جائے گا۔

دین کے تعلیم یا فتہ بڑے باادب ہوتے ہیں

میرے محرم بزرگو! بیک آپ نے دنیا میں ایک برا عہدہ اگرسنجال لیا تو کیا

وہ صاحب قابل رشک ہے یا بیٹو جوان علاء جنہیں قیامت کا پاسپورٹ ملا اور پاسپورٹ بھی وہ جواعلیٰ ترین درجے میں جانے کیلئے جو پاسپورٹ ہے وہ ملا اب بتائے! کہ کون کامیاب ہے؟ یہ کامیاب ہوئے یا وہ جود نیوی تعلیم میں مہارت حاصل کر چکا ہے۔

د نیوی تعلیم والول کے ہاں والدین کی بےقدری

فرض سیجے کہ ایک فض نے بی اے یا ایم اے کر لیا اور ڈی سی بن گیا یا سیرٹری بن گیا تو آپ کے ہاں تو جھے معلوم نہیں لین ہمارے ہاں یہ واقعہ ہوا کہ ایک فخص نے اپنے نیچے کو دینی تعلیم کی بجائے دنیاوی تعلیم دلائی ،اعلیٰ ڈگری حاصل کر لینے کے بعد وہ ڈی سی بن گیا، ایک روز اس کا باپ اے طفے کے لئے گیا پھٹے پرانے اور میلے کیلے کپڑے پہن رکھے تھے جیسے دیہاتوں میں ہوتا ہے دروازے پر کھڑا ہے، پولیس نے اے روک لیا کہتم کون ہو؟ ڈی سی کی نظر پڑگئی کہ بیتو میرا باپ ہے، کھدر کا کرتہ اور پاجامہ پہن رکھا ہے، پرانی وضع کا آدی ہے، غیر مہذب ہے تو یہ لوگ میرا غداق اور پاجامہ پہن رکھا ہے، پرانی وضع کا آدی ہے، غیر مہذب ہے تو یہ لوگ میرا غداق اور کہو کہ صاحب فارغ نہیں ہیں وہ بھی بڑا حاضر جواب تھا، اس نے دروازے سے آواز ور کہو کہ میرا میں ہیں وہ بھی بڑا حاضر جواب تھا، اس نے دروازے سے آواز ور کہو کہ میں میں اس کا نوکر ہوں یہ کہہ کرچل دیا۔

#### مدارس دیدیه کے طلباء اور والدین کی خدمت

میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ادب دینداروں میں ہے یا ہے دینوں میں، ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید پڑھنے والا جس کواللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں:

آن اشکر لی و لوالد یک پہلے میری نعمتوں کاشکر ادا کرو پھر مال ہاپ کا ،اور مال ہاپ کا ،اور مال ہاپ کا ،اور مال ہاپ کے قدمول کے بیچ جنت ہے اب بیر بتا کیں کہ وہ ہاپ جس کے بیر بیٹے ہیں جن کی سر پرسی آپ حضرات نے کی ہے، آپ کا بھی اس میں حصہ ہے، حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم ، تمام محلے والوں اور مدرسے والوں کا اس میں حصہ ہے، بھلا مفاظت واہامت نرآن مجید

بتائے! کہ اس نے جو یہ کے گا کہ جب برا آدمی بن جائے کہ جارے گھر کا نوکر ہے،

یہ کہنے پر کہ یہ براباب ہے وہ نادم شرمندہ ہوتا ہے کیا اس نے کمال حاصل کر لیا یا وہ جو
باپ کو دیکھ کر باپ کے قدموں پر گرنے لگتا ہے اور مال کے قدموں پر گرنے لگتا ہے اور
وہ یہ بجھتا ہے کہ جنت جھے یہیں سے ملے گی۔ میں عرض کرتا ہوں آپ حضرات اور
ہمارے یاس اس کی قدر نہیں۔

## عالمگیر اوران کے والد کے درمیان رنجیدگی قرآن نے دور کردی

ویکھونا! یہ غالبًا عالمگیر جو ہندوستان، ہرات، کا بل اور یہ تمام بگلہ دیش اور یہ عالم اور یہ تمام بگلہ دیش اور یہ عالم علاقے سب اس کے زیر حکومت ہے، دبلی دارالحکومت ہے، عالمگیر وہ شخص ہے جس کو صاحب (شاہجہان) کی رنجیدگی اور نارافتگی پیدا ہوئی اب یہ عالمگیر وہ شخص ہے جس کو بارہ ہزار احادیث موات اور اتنا ہزا آ دمی تھا کہ تمام ملک کے بڑے بڑے اسند یاد ہیں بارہ ہزار احادیث، اور اتنا ہزا آ دمی تھا کہ تمام ملک کے بڑے بڑے ہوئے ساتھ بیٹھ کروہ کھانا کھاتا تھا اور ضح سے لے کردو پہر تک جتنے مسائل پیش ہوتے ان کے سامنے پیش کر دیتا ہے کہ اس کا تھم کیسا ہے؟ اور اس طرح رات کے وقت میں ان سے تمام دن کے مسائل کو شریعت کی میزان میں تو لئے کیلئے ان چالیس علاء کے سامنے پیش کیا کرتا تھا، اس نے ایک تماب مرتب کی، جو ہندوستان کے قوانین شے اس وقت پاکتان ہندوستان یہ سب ایک ملک تھا اس کا نام جو ہندوستان کے قوانین شے اس وقت پاکتان ہندوستان یہ سب ایک ملک تھا اس کا نام عالمگیری تھا اس کو قاوی ہند یہ بھی کہتے ہیں۔

وہ فخص چونکہ باپ اس سے ناراض ہے اب وہ عالم ہے عالمگیر، اس نے یہ سمجھا میرے روزے ،میری نماز ،میرے جی میری زکوۃ میری تمام نیکیاں اس وقت فائدہ مند ہوں گی جب باپ خوش ہو، اب اس نے چاہا کہ باپ کوخوش کروں ،کس طریقے سے خوش کروں؟ اس نے بری کوشش کی ،جرگے بھیج پھراس کے بعد ہدایا اور

تعانف بیجے لین باپ نے کہا کہ یں اس سے منہ نہیں لگاؤں گا وہ بادشاہ تھا اب عالمگیر نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید یاد کرایا، یہ تو خود انڈیا کا بادشاہ تھا تو وزیر سے کہا کہ میر ب باپ کو جا کر خو تخری سانا کہ تمہارے ہوتے نے قرآن مجید یاد کر لیا ہے وہ کیا اثر لیتا ہے اس بات پر؟ جیسا کہ آپ حضرات تشریف فرما ہیں اس خوشی میں کہ چند نو جوانوں نے قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ یاد کر لیا ہے تو اس خوشی میں ہم بیٹھے ہیں، تو وزیر سے کہتا ہے کہ جامیرے باپ کے ساتھ یاد کر لیا ہے تو اس خوشی میں ہم بیٹھے ہیں، تو وزیر سے کہتا ہے کہ جامیرے باپ کے ساتھ یاد کر لیا ہے تو اس خوشی میں ہم بیٹھے ہیں، تو وزیر سے کہتا ہے اس نے یہ بات من کی، چار بائی پر پڑا تھا، بادشاہ تھا، قالینوں کے درمیان نظر بند تھا، اس نے بات کوس کر کہا، انجمی بات ہوگئی بہتو میرے ہوتے نے قرآن یاد کر لیا انجمی بات ہوگئی خوشی ہے، بس انتا کہد دیا اور وہ وزیر اعظم واپس چلا گیا تو عالمگیر کہتا ہے کہ میرے باپ نے کیا اثر لیا ہے؟ تم نے خوشخری جب اس کوستا دی تو اس نے جواب میں میرے باپ نے کیا اثر لیا ہے؟ تم نے خوشخری جب اس کوستا دی تو اس نے جواب میں کہا کہاں کا کوئی خاص اثر نہیں لیا ہے ویسے اس نے کہا انجمی بات ہوگئی۔

#### جنت میں حافظ قرآن کے والدین کے لئے تاج

صدیث شریف بیس آتا ہے کہ جس شخص نے قرآن مجید کو یاد کیا جس لاکے یا لاکی نے قرآن مجید کو یاد کیا اس کے باپ کے سر کے اوپر قیامت کے دن تاج رکھا جائے گا، یہ لفظ ہے ماں، باپ کا تو اب عالمگیر کے والد نے یہ تو خوشی ظاہر کی کہ میر ب پوتے نے قرآن شریف کو یاد کر لیا ہے لیکن جومقصد عالمگیر کا تھا وہ پورا نہ ہوسکا، وہ سمجھ گیا اور قرآن شریف کو یاد کر لیا ہے لیکن جومقصد عالمگیر کا تھا وہ پورا نہ ہوسکا، وہ سمجھ گیا اور قرآن شریف یاد کرنے لگا دیکھئے! اسے بارہ ہزار حدیثیں یاد ہیں، ایسے بھی گذر سے ہیں سلاطین اور عالمگیری جیسی کتاب بھی تالیف کرائی اور ملک کا نظام بھی چلاتا ہے، قرآن شریف یاد کر لیا اس نے پھر وزیر سے ہے، قرآن شریف یاد کر لیا اس نے پھر وزیر سے کہا جاؤ میر سے والد سے کہد دینا کہ عالمگیر نے قرآن شریف یاد کر لیا ہے، آئیں خوشخری کہا جاؤ میر سے والد سے کہد دینا کہ عالمگیر نے قرآن شریف یاد کر لیا ہے، آئیں خوشخری سنانا وہ جا کرعوض کرتا ہے کہ حضرت! تیر سے بیٹے عالمگیر نے قرآن یاد کر لیا ہے، اس

نے کہا اچھا، وہ تو ہادشاہ ہے ملک کا،اشنے بوے نظام کووہ چلا رہا ہے،قر آن شریف اس نے کیے یاد کرلیا ہے؟ تو وزیر اعظم نے کہا کہ حضرت آپ امتحان لے کیں قرآن شریف میں لے آؤں گا اور اس کو بھی بلالوں گا اگر اجازت ہوتو جہاں بھی آپ امتحان لینا جا ہیں لے لیں کہ یاد ہے یانہیں؟ تو اس کو یقین ہوگیا کہ عالمگیر نے قر آن شریف یاد کرلیا ہے توباب بہلے لیٹا ہوا تھا تکیہ لگائے ہوئے پھر بیٹھا اور بیٹھ کر بینے لگا خوش ہونے لگا اوراس نے کہا کہ جامیرے بیٹے سے کہہ دینا کہ میں نے تھے کومعاف کر دیا ہے، جبتم نے قرآن باک یاد کرلیا تو میں نے بھی تنہیں معاف کر دیا ، وہ ویسے نہیں کہنا تھا ، وہ اس بنا پر کہ عالمگیرگا باپ سیجھرہا تھا کہ اس کے بیٹے نے قران کو یادکرلیا ہے تو قیامت کے دن اس قرآن شریف کی برکت سے میرے سریر تاج رکھاجائے گا اس کا ایک ایک موتی آفاب کے نور سے بھی زیادہ منور ہوگا جس بیٹے کی برکت سے جاہے اس نے اس کے ساتھ کھھنا جاتی کی ہاتیں کی ہول لیکن اس کی برکت سے مجھے جنت جانا ہوگا اور قیامت کے دن جواہرات کا تاج میرے سریر رکھا جائے گا تو میں جب اس کی برکت سے اتنا اونیا ہوتا ہوں تو میں اس کو کیوں نہ بخشوں ، تو کہا میں نے بخش دیا۔

## حفاظ کے والدین کی خوش قتمتی

کتنی بڑی بات ہے جوان بچوں کی، ان نو جوانوں کی ہم نے دستار بندی کی اور آپ کے مطلے نے کوشش کی تو یہ بتا کیں کہ یہ بہتر ہے یا وہ ڈی سی جو کہتا ہے کہ یہ میرا نوکر ہے وہ بڑا ادب جو کرے گا تو کہے گا کہ یہ ہمارے مطلے کا پرانا آدمی ہے اتنا ہی کہہ دے گا، آپ خوش ہوں گے، وہ ڈی سی یا سیکرٹری یا وزیر بن کر بھی آپ کو کہے کہ میر ابرا اللہ ہے، فوش تسمتوں کو بیہ بات ملتی ہے لیکن ان بچوں نے جو چیز حاصل کی وہ کتنی بری چیز ہے۔

### غیاث الدین بلبل کے تمام خدام حافظ قرآن تھے

دیکھومیرے بھائیو! بیغیاٹ الدین بلبن بادشاہ جوگذرا ہے اس کا تھم تھا کہ میرے گھر میں جس قدر خاد مائیں اور کنیزیں ہوں حافظ القرآن ہوں، آٹا بھی جو گوندھے وہ بھی حافظ القرآن ہو ہو، ہانڈی پکائے تو وہ بھی حافظ القرآن ہوتو ایسے لوگوں کو اینے یاس رکھتا تھا تا کہ ان کے حفظ کی برکت سے جھے اور ملک میں ترقی ہو۔

اب بیب تا کیں کہ ان نوجوانوں نے جو پچھ حاصل کیا بیہ ماں باپ کیلئے تاج کا سبب بے گایا نہیں؟ حدیث شریف ہیں آتا ہے کہ حافظ کے ماں باپ کے سر پرتاج رکھا جائے گا تو گویا اس حافظ کو جوخلعت آپ محلے والوں نے دیا تو اللہ ان کو بھی جنت کا خلعت عطا فرمائے گا، جب باپ اور مال کے سر پرتاج رکھا جائے گا، تو بیٹا جو حافظ قر آن ہے اور مال کے سر پرتاج رکھا جائے گا، تو بیٹا جو حافظ قر آن ہے اس کو کیا پچھ ملے گا؟ اس کوتو بہت بری نعمت ملے گا اس کوتو بہت بری نعمت ملے گا اس کوتو بہت بری نعمت ملے گا اس کوتو بہت بری خیر ملے گا۔

## حفظ قرآن ایک عظیم نعمت

میرے محرم بزرگو! یہ نعمت یہ قرآن کی برکت سے حاصل ہوتی ہے یہ نمیک ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے اوپر زراعت، صنعت، حرفت، ملازمت اور تجارت وغیرہ ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دینی چاہئے ہم اس کے خالف نہیں ہیں لیکن میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فائی ہے، اس کا فائدہ کوئی مستقل فائدہ نہیں ہے اور جو باقی چیز ہے باق کا فائدہ یہ ہے کہ جن بچوں نے قرآن شریف یاد کر لیا حفظ، تجوید اور دونوں نعمیں باقی کا فائدہ یہ ہے کہ جن بچوں نے قرآن شریف یاد کر لیا حفظ، تجوید اور دونوں نعمیں اللہ تعالی ان کوعطا فرمائیں، یہ سب سے بردا احسان ہے، اس کے علاوہ دیکھئے قبر میں ہم اور سب اسلے ہوں گے۔

#### قبرمیں حضور الله کی زیارت

اکبر بادشاہ گذرا ہے، اکبر بادشاہ بڑا طحد تھا، لیکن اس زمانے کے طحد بھی عجیب سے ،اس طحد کے دماغ میں بید چیز آئی کہ یہاں جو بچلی اور الشین موجود ہے، قبر میں کیا ہو گا؟ اندھیر ہے میں تو بادشاہ کی طبیعت پر بیٹان ہوگئ تو تمام وزراء پر بیٹان ہو گئے ہر ایک نے بچھ نہ بچھ ند بچھ ند بچھ ند بیر بتائی تو ان میں ایک وزیر تھا، بیر بل، اس نے آکر بادشاہ سے کہا آپ کو چند دن سے ہم د یکھتے ہیں بڑے مغموم ہیں کیا بات ہے؟ اُس نے کہا بات بیہ کہمروں گا، مرنے کے بعد قبر میں اکیلا رہوں گا، روشی بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا کیا ہے کہمروں گا، مرنے کے بعد قبر میں اکیلا رہوں گا، روشی بھی نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا کیا

#### مندو بیربل بھی انوار نبوی ﷺ ہے آگاہ

بیربل نے اکبرکو کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کی قبر میں سب

ہیربل نے اکبرکو کہا کہ حدیث شریف میں آتا ہے مسلمان کی قبر میں سنے کہ مات قول

فی هذائر حل اس ذات اقدس کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اب عاشق تو جانتا ہے محبوب کو، تو عاشق قبر میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ مبارک باروئق کو د مکھ کر لیٹ جائے گا، کہے گا کہ کاش دس برس پہلے مرتا حضور گا دیدار کر لیتا تو بیربل نے اسے تسلی دی کہ تو تو مسلمان ہے اور تجھے معلوم نہیں کہ قبر میں انوار و برکات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کے آئیں گے تو تاریخی تبہارے اوپر نہیں ہوگی یہ تھا ایک اللہ علیہ وسلم کے چرہ انور کے آئیں گے تو تاریخی تبہارے اوپر نہیں ہوگی یہ تھا ایک ہندو بیربل اور ایک طحد اکبر بادشاہ ،وہ طحد اس لئے تھا کہ اس نے سکھوں، ہندؤں، بیدوں اور مسلمانوں سب کا جموعہ طاکر ایک غرجب بنایا تھا تا کہ میری عیسائیوں، پارسیوں اور مسلمانوں سب کا جموعہ طاکر ایک غرجب بنایا تھا تا کہ میری حومت اور میرے فائدان کی حکومت باتی رہے تو وہ تھا طحد لیکن کم از کم اتن فکر تو تھی کہا کہ ویک کے قبر میں کیا کروں گا؟

#### قرآن اورعذاب قبرسے حفاظت

میں آپ ہے وض کرتا ہوں صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اور ہم قبر میں جائیں گے۔ تو یہ فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، فرشتے آئیں گے، ایک مرکی طرف، اس طرف سے پوچھا جائے گا کہ تو کون ہے؟ تیرا رب کون ہے؟ تیرا دینا مشکل دین کیا تھا؟ تیرا رسول کون ہے؟ فاہر ہات ہے یہاں معمولی متحن کو جواب دینا مشکل ہوجا تا ہے وہاں کیا حالت ہوگی؟ تو اب وہاں سے سرکی طرف سے جوقر آن پڑھنے والا تھا دنیا ہیں تو وہ قرآن شریف باہر آئے گا اور وہ یہ کے گا کہ اس طرف سے تو آئیں نہ مار میں نے اس کے دماغ میں جگہ پکڑی ہے تو اس طرف سے وہ فرشتہ ہٹ جائے گا تو دائیں جانب میں جانب کھڑا ہوگا، دائیں جانب سے جب وہ مارے گا تو نماز جو ہے دائیں جانب وہ کھڑی ہوکراس کو کے گی اس کومت مار کے وکا کہ اس کومت مارنا وہ سامنے سے جن جائے گا، پھر بائیں جانب سے فرشتہ میں شریک تھا اس کومت مارنا وہ سامنے سے جٹ جائے گا، پھر بائیں جانب سے فرشتہ جب اس سے نو چھے گا اور جب مارے گا اس کوتو روزہ سامنے آئے گا کہ اس کومت مارنا

## قبرمين روشني كاذر بعه قرآن

اب بیہ بتا ہے کہ قبر میں روشیٰ کا ذریعہ قرآن ہے یا نہیں قبر میں بیہ بی پیکھا کہ کھے بھی نہیں ہوگا بیروشیٰ نہیں ہوگا، قرآن کی روشیٰ ہوگی اور بینماز کی روشیٰ ہوگی۔ روزے کی روشیٰ ہوگی اور بینماز کی روشیٰ ہوگی۔ روزے کی روشیٰ ہوگی اور تبین ہوگی اور تبین ہوگی کے روشیٰ ہوگی ایکن بید دینوی روشیٰ اس جو ہیں، بیر قو نہیں ہوں گی۔ تو اب جس نے قرآن مجید یاد کر لیا تو وہ کتنا بابر کت ہے کہ قرآن کی روشیٰ میں قبر میں لیٹے گا اور قرآن سرکی جانب آ کر سپائی کی طرح کھڑا ہوکر اس کی مفاظت کرے گا تو اب بتا ہے کہ بی خص قائل مبارک باد ہے یا نہیں؟ اس نے اپنے لئے قبر کی زندگی بھی منور کر لی اور میں کیا عرض کروں۔ محترم دوستو! آپ کا عزیز وقت میں لیتا زندگی بھی منور کر لی اور میں کیا عرض کروں۔ محترم دوستو! آپ کا عزیز وقت میں لیتا

نہیں یہ مدرسے کی برکت ہے ہے جو پھھ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مدرسے کی برکت ہے دیکھنے نا آپ کومعلوم ہے کہ جس وفت اس ملک میں اگریز آیا تھا، اس نے پہلے علاء اور دیندارلوگوں کو پھانسی دی اور پھانسی کے ذریعے سے جب وہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہ ہوا تو اس نے یورپ سے یا در یوں کو بلایا اور ان کو کہا کہ تم ان مولویوں کو چیلنے دے کرایئے مقاصد میں مقابلہ کرنا۔

#### مغرب کے تسلط کا مقابلہ، مدرسہ سے

مولانا محد قاسم نانوتوی کے ساتھ شاہجہان پور اور دوسری جگہوں میں مناظرہ ہوا، اس میں بھی مخافین نے فکست کھائی لیکن لاکھوں دینداروں کو اگریز نے قل کیا تو اس وقت چند بزرگوں نے جس میں حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی ، حضرت مولانا رشید احمد صاحب ، حضرت حاجی الداداللہ صاحب اور دوسرے بزرگوں نے کہا کہ مدرے کی بنیاداب رکھنی چاہئے ، ہمارے پاس فوجی طافت نہیں ہواور تو پیل نہیں ہیں ، بندوق نہیں ہے اور اکثر دیندار شہید ہو گئے ، اب ہم مدرسے کی بنیاد رکھتے ہیں تاکہ اس میں چند بچوں کو، چند نوجوانوں کو پڑھایا جائے تو وہاں ایک مدرسے کی بنیاد رکھی اس میں ایک استاداور ایک شاگرد تھا استادکانا م بھی محمود اور شاگرد کانا م بھی محمود،

## ترجمه قرآن كي خدمت شيخ الهند كي نظر ميس

وہ محود الحسن ایک مدرے کا طالب علم اور ایک استاد، چند برس گذرے وہ محبود الحسن شیخ الہند کے نام سے ملقب ہوا جو مالٹا میں قید رہے، اسیر مالٹا کے نام سے مشہور ہیں۔ جن کا ترجمہ حضرت شیخ الہند آج کل بھی الحمد لللہ ہر جگہ ملتا ہے حضرت شیخ الہند وہ ہیں۔ جن کا ترجمہ حضرت شیخ الہند آج کل بھی الحمد لللہ ہر جگہ ملتا ہے حضرت شیخ الہند وہ ہستی ہیں کہ انگریزوں کی رولٹ کمپنی نے کہا کہتمام ہندوستان میں بعناوت اس مولوی کی برکت ہے، یہ ایک مولوی ہے کہ جس کی وجہ سے انگریز نگ ہیں رولٹ کمپنی نے تمام برکت ہے، یہ ایک مولوی ہے کہ جس کی وجہ سے انگریز نگ ہیں رولٹ کمپنی نے تمام

زور حضرت شیخ البند پر ڈالا وہ جس وقت بروھا ہے میں ، آخری عربی ، آخری وقت میں ہیں ، تمام مرید ، طلباء اور حکماء اردگر وجع ہیں کسی نے کہا حضرت! آپ بیہ بتا کیں کہ آپ کی زندگی دین کے کاموں میں گذری ہے تو آپ کا کونسا کام ایسا ہے جس پر آپ کوامید ہوکہ اللہ مجھے بخش دے گا کوئی کام تو ہونا چاہئے ، ہمارے ہاں ہوشیار لوگ جو ہیں وہ چاہے کتنا ہی خرج کریں ، دس پندرہ رو پے گھر میں رکھتے ہیں کونے میں ، تا کہ تن کے وقت کیلئے بیہ وجیس کہ ہمارا کوئی دین کو ایسا کام ہونا چاہئے کہ ہم تن کے وقت کیلئے بیہ وجیس کہ ہمارا کوئی دین کا ایسا کام ہونا چاہئے جو وہاں کام دے سکے۔

اور دیکھے ان مجاہدین کی برکت ہے آئ ہم آزاد ہیں اور یہ وہ ہتی ہے جس نے تمام عراگریزوں کو تک کیا ، یہ وہ ہتی ہے جس کی عرجیلوں میں کئی لیکن وہ کہتا ہے کہ ہاں ایک چیز ہے جس کے اوپر جھے بحروسہ ہے، قرآن شریف لے کرانہوں نے کہا کہ یہ قرآن شریف جس کا ترجمہ میں نے شاہ عبدالقا درصاحب کا جو ترجمہ ہے وہ آسان کہ یہ قرآن شریف جس کا ترجمہ میں نے شاہ عبدالقا درصاحب کا جو ترجمہ وہ آسان کر دیا ہے ، یہ ایک عمل ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کروں گا کہ اے اللہ! میں نے آپ کے کلام کی خدمت کی تھی ، میں کہتا ہوں کہ اس محلّہ والے اور دوسرے جو بھائی مسلمان کے کلام کی خدمت کی تھی ، میں کہتا ہوں کہ اس محلّہ والے اور دوسرے جو بھائی مسلمان کی مندمت کی تھی ، میں ابتا ہوں کہ اس محلّہ والے اور دوسرے جو بھائی مسلمان کے کہ یا اللہ! ہم نے ان چند نوجوانوں کو، چند سپاہیوں کو اور چند ہزرگوں کو تر آن سکھایا۔ مترجم قرآن ن شاہ عبدالقا در کی قبر کے انوار

شاہ عبدالقادر صاحب نے قرآن کی خدمت کی تیں برس تک کہتے ہیں جب
ان کا انقال ہوا، انقال ہونے کے بعد ایک بزرگ نے غالباً سنج مراد آبادی ہیں، وہ
کشف بیان کرتے ہیں کہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب جب فن ہو گئے دہلی میں ان
کی قبر ہے تو چودہ میل کے اندر اندر جتنے اصحاب قبور ہیں، سب سے عذاب اٹھ گیا۔ یہ

قرآن کی برکت ہے، کہتے ہیں چودہ کیل اردگردے عذاب اٹھا، آپ کہیں گے بیکیا منطق ہے؟ دیکھو یہ پڑھا ہے بیآپ کے لئے چل رہا ہے، لیکن وہاں ہوا پہنچی یا نہیں پہنچی ہے تا اور وہاں بیل کی روشنی کوجلا کیں تو وہ روشنی باہر صن کو بھی جاتی ہے یا نہیں؟ جلایا تو آپ نے اپنے لئے لیکن وہ روشنی پہنچی کہاں ہے اس طریقے سے حضرت شاہ عبدالقادر پر رحمتیں برس رہی تھیں تو اس کی برکت سے چودہ میل کے اندر اندر جینے اصحاب قبور ہیں ان سے عذاب اٹھ گیا، کتنی بردی سعادت اور نیک بختی ہے جو آپ حضرات کواللہ تبارک وتعالی نے میسر فرمائی۔

#### دین کی حفاظت مدارس اور مساجد کے ذریعے

میں آپ سے ایک بات خوشخری کی عرض کرتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہے کہتے ہیں کہ ان مدارس کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگریز نے ہمارے ملک میں تقریباً دوسو برس جابی مچائی پھر اس کے بعد جو دور آیا، اس دور میں گئی جابیاں اور گئی بربادیاں ہو کیں لیکن المحد لللہ کہ آج ایک مدرسہ کی آواز پر اشخے مسلمان جمع ہیں اس مبعد میں، یہ ایک آواز پر لبیک ہم نے کہد دیا اور ہم اور آپ حاضر ہوئے، تو یہ آگریز خود بھی جیران ہوتا تھا کہ لاکھوں، کروڑوں روپیے، فوج اور مشینیں، تو پیں اور ہوائی جہاز اور مشینریاں اور یہتمام خرچ کیس اور نتیجہ یہ تکالا کہ ایک عالم اور ایک حافظ نے یہ آواز دی، کہ آیے! آج چند آسین قرآن شریف کی سائیں گے، تو کئے لوگ جمع ہوجاتے ہیں ایکان باقی ہے یا نیس اور قبیل آلڈ نگون گؤولا۔ حدن اللہ اللہ قبیل کہ ایک اللہ کہ ایک کونازل فرمایا اور وہی اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ایمان کی چنگاری، دینی مدارس اور دعوت کی برکت

میں کہنا ہوں کہ اگر آپ یا نج منٹ کے لئے علیحدہ ہوکرسوچیں کہ ہم مسلمان

ہیں کس نے مسلمان کیا ہے؟ ہمارے استاد یہی کہیں گے ہمارے مولوی صاحب نے اور مچر ہارے باپ نے اور ہارے باپ کوئس نے مسلمان کیا اس کے باپ کوئس نے مسلمان کیااس طریقے سے آپ سلسلہ جب چلائیں گے تو آج چودہ سو برس تک ایمان کی جوشع روش ہے، یہ مدر سے کے دین کی برکت ہے یا اور پھے؟ بیر حقیقت میں دین کی برکت ہے بی ایک نقط ہے صحابہ کرام نے جب مکہ معظمہ فتح کرلیا تو وہاں معلوم ہے آپ کوایک نماز برایک لا کونمازوں کا اجرماتا ہے، خانہ کعبہ میں ایک نیکی کا اجرایک لا کھ درجے ملتا ہے کیکن صحابہ نے اسے فتح کیا تو پھر جاہئے تھا وہ وہیں قیام کرتے بس اپنے محمر، اینے شہر اور پھر مبارک جگہ ان کومیسر ہوئی لیکن نہیں انہوں نے رخ کیا شام کا، ایران کا ،عراق کا ، انڈ ونیشیاء کا ، ہندوستا نکا ، یا کستان کا بورپ کا اور افریقه کا اب صحابہ " نے اکیلے جاکرایک ایک ملک میں کسی کو کلم سکھایا لا الله محمد رسول الله کسی کونماز سکھائی اب وہ چودہ سو برس پہلے جو صحابی اس نے کلمہ سکھایا ہے ہمارے دادے کو اور نماز سکھائی ہے آج چودہ سو برس تک کتنے ارب نمازیں ہوئی ہوں گی، ہوئی ہیں نا، کتنے اربوں دفعہ ذکر الی ہوا ہوگا اس کا ثواب آپ کے اعمالناہے ہیں بھی درج ہوگا اور وہ صحافیؓ جس نے ہجرت اختیار کی ، تبلیغ کی اس کے اعمال نامے میں بھی لکھا جاتا ہے كان فلة احرها واحر من عمل بها (مسند احمد: ح٢٠٢٠) اب تايي ! وبال ريخ خانه کعبهمبارک میں تو ایک ارب نمازوں کا اجر ہوجا تا پھر فرض سیجئے لینی ایک نماز کا اجر ایک لاکھلیکن اب کتنا ہے اب قیامت تک جوسلسلہ چل رہاہے وہ تمام اجروثواب صحابی کے اعمالنامے میں لکھا جاتا ہے، میں تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بیہ جودین کوآپ دیکھ رہے ہیں مدارس کی برکت ہے ایک مدرسہ جو قائم ہوا انگریز کے مقابلے میں تو اس کی برکت ہے ہرمکان کے سائے میں آپ کوایک عالم اور ایک تبلیغ کنندہ ملےگا۔

#### دارالعلوم حقائيه كے طلبه كا جذبه جہاد

اور میں آپ کو ایک خوشخری اور سناؤں محترم بزرگو! دارالعلوم تھانیہ چونکہ سرحد کے قریب
ہوادراس میں تقریباً پاپنے سو بچے ہیں، تقریباً لا سوتک طلبا ہیں اور اکثر طلبا افغانستان
اور بلوچستان کے ہیں تو آج آپ جو چتر ال سے لے کر بلوچستان تک ہیں لا کھ سے
ذائد مجاہدین اور مہاجرین و کھورہے ہیں جو سرحدوں پر پڑے ہوئے ہیں اور افغانستان
میں وہ جہاد کر رہے ہیں، روس کے ساتھ، مجھے معلوم ہے کہ بیطلباء سبق پڑھ کر آتے
ہیں، ہمارے سامنے روتے ہیں کہ حضرت! ہمیں اجازت دو کہ ہم جہاد کے لئے چلے
ہائیں، ہمارے سامنے روتے ہیں کہ حضرت! ہمیں اجازت دو کہ ہم جہاد کے لئے چلے
جائیں، ہمارے سامنے روتے ہیں کہ حضرت! ہمیں اجازت دو کہ ہم جہاد کے لئے چلے
جائیں، ہمارے سامنے روتے ہیں کہ حضرت! ہمیں اور کیا ہوگا وہ جہاد کو چلے جاتے ہیں اگر
جومت کاسی آئی ڈی ہوتو اس ہے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چتر ال سے کیکر بلوچستان تک
مومت کاسی آئی ڈی ہوتو اس سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ چتر ال سے کیکر بلوچستان تک
میرب اکشے تھوک کر بھی اسرائیل کو ڈبو دیتے

بیں اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہوں کہ یہ جو اسرائیل اور یہودیوں کا بیت المقدس پر قبضہ ہے خدامعلوم چودہ پندرہ برس یا اس سے زیادہ عرصہ ہوا کہ لڑائی ہورہی ہے، یہ یہودی جو بیں نا، یہ تقریباً پاکیس لاکھ اس زمانے بیس تھے اس کے مقابلے بیس اردگر دمسلمان جو الحکے ساتھ لڑ رہے ہیں، اردن، شام اور عراق اور بیاس زمانے بیس بارہ کروڑ تھے، بارہ کروڑ اور ۲۲ لاکھ کا مقابلہ ہے اور اگر تمام مسلمانوں کو جمع کر دیں تو وہ اگر تھوکیس صرف اور کچھ نہ کریں، لاکھی نہ لیس یک بارسب تھوکیس بھی تو یہودیوں کو ڈبو دیں گے یا نہیں ڈبوئیں گوئیوں کو ڈبو

#### عربول کی ہے ہمتی

لیکن ہوا کیا، ہوتا ہے کہروزانہ ہارے دل کوزئی کیا جاتا ہے آج یہودیوں نے یہ کیا، آج ہاری تجارت کا، آج ہمارے اسلحہ کا، آج اس پر بمباری کی، عراق پر کل ہی بمباری کر چکا ہے، لیکن اس کا مقابلہ بارہ یا پندرہ کروڑ نہیں کر سکتے لیکن بیروس جس ہے تمام دنیا ڈرتی تھی کتنا بڑا ہو آتھا جھے خود معلوم ہے جب ہم نے سنا کہروس نے کابل پر جملہ کر دیا اور فوج لائی تو ہم رونے گئے کہ یا اللہ! بیتو ایک دو دن بیس پاکستان کا بی آج ہے مدارس اور مساجد آپ د کھور ہے ہیں، یہ بخارا اور سمر قد کی طرح ہوں گے، روسی جب بخارا اور سمر قد آیا تو تمام مدارس کو اصطبل بنایا اور شما عداری کو اصطبل بنایا اور مساجد کو کما شہ گاہ بنایا۔

## ایک حقانی طالب علم کی لائھی کومشین گن بنانے کی دعا کی قبولیت

آج ہم بھی ایسے ہوتے یا نہ ہوتے ، روس کی گئی طاقت ہے، گئی کروڑوں فوج ہے، اس کی پشت پراس کے اتحادی بھی ہیں اوراس کے مقابلے بیں میرے سامنے خودایک طالب علم مجاہد نے کہا کہ بیل نے دعا کی یا اللہ! میری الشی کومشین گن بنا وے دعا بیل اللہ! میری الشی کومشین گن بنا وے دعا بیل نے کی، (ابھی روزانہ خدا کے فضل سے دارالعلوم حقانیہ کا بہت بڑا حصہ ہے، یہ جو امراء ہیں جتنے بھی فضلا ہیں اکثر ان بیل وہ تیں برس کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں جو جہاد کررہے ہیں) تو اس نے کہا کہ بیل نے بیدعا کی اورایک جگدود تین ساتھی ایک ساتھ ہم چھپ کر بیٹھ گئے روی فوجوں کے داستے بیل ہم چھپ کر بیٹھ، اس میں ہم کیاد کیھتے ہیں کہ آدھی رات جب ہوئی تو وہ روی جو بیٹھے ہوئے شعے چوکیدار اس میں ہم کیاد کیھتے ہیں کہ آدھی رات جب ہوئی تو وہ روی جو بیٹھے ہوئے شعے چوکیدار شراب پی کر بے ہوئی ہو گئے، وہ طالب کہتا ہے کہ میں خود اشا اور اس روی سے جو

شراب بی کر لیٹا ہوا تھا، لاٹھی مار کر اس ہے مشین گن لے کر جتنے بھی وہاں تھے سب کو قتل کرڈ الا تو اس نے کہا کہ میری دعا کواللہ نے قبول کر لیا۔

المقی کومشین گن بتایا یا نہیں، بدر کی اڑائی میں ایسا ہوا، بدر کی اڑائی بھی ایس ہوئی صحابہ گئی، تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج بیسب پچھ مدر سے کی بر کت ہے دیکھو نا اللہ کی امداد اس کے ساتھ ہوتی ہے جس میں دنیاوی غرض نہ ہو، بیہ یا در کھنا اگر میں جہاد کرتا ہوں، اس لئے کہ ججھے وزارت طے، جھے صدارت طے، جھے کوئی دولت طے، جھے کوئی مشین گن طے، جھے کوئی صوبہ، علاقہ طے، پھرامدا ذہیں ہوتی، سمجھے نا۔ طلبہ اور بغیر وسائل روس کا مقابلہ

جہاں خالص اس کے لئے ہوتوان تنصر وا الله ینصر کو مقاللہ کے متبحب ہوں کی امداد کرواللہ تہاری امداد فرمائے گا، تو یہ جو ہیں بے دست و پا، آپ بھی متجب ہوں کے کہ یا اللہ! یہ بدست و پا افغانی یہ جو طلبا ہیں لڑنے والے ان کے پاس کیا چیز ہے؟ جو روس اور اس کی فوج کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن کررہ ہیں یا نہیں کررہ؟ دو سال سے کررہ ہیں اور الحمد للہ فاتی بھی یہ ہیں انشاء اللہ، اللہ فتح دے گا، یہ برکت کیا ہے، یہ برکت اس کی ہے کہ یہ جو ہیں داڑھی والے سنت کے شیح اور خدا کی رضا و خوشنودی یہ برکت اس کی ہے کہ یہ جو ہیں داڑھی والے سنت کے شیح اور خدا کی رضا و خوشنودی کیا ہے ہیں تو روتے ہوئے کہ اے اللہ! جھے کو شہید کردے اس نیت سے وہ جاتے ہیں تو روتے ہوئے کہ اے اللہ! جھے کو شہید کردے اس نیت سے وہ جاتے ہیں تو اللہ ان کی امداد کرتا ہے آج اس خبیث روس کو بھی انہوں نے روکا ہے اور ان کے ساتھیوں کو بھی۔

## جہاد میں اکثریت مدارس طلباء کی ہےنہ کہ عوام کی

بیر میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ مدرے کا فائدہ ایک بیر ہے کہ اس پاکستان ہندوستان میں، آج گیارہ کروڑ مسلمان ہندوستان میں ہیں، ہم جب آرہے تھے اس مفاظت داناعت فرآن مجید

وفت سات کروڑ تھے، اب دس گیارہ کروڑ ہیں اور اسی طریقے سے الحمد للہ یا کستان کو اللہ اور بھی ترقی دے اور تمام اسلامی ممالک کو الله متحد کر دے، آپس کے جھروں سے مسلمان کوالٹد محفوظ کر دے اور وہی طالب علم ہیں کہ بے دبنی کی لہر جب آ رہی ہے میہ حقیقت ہے مجھے پنڈی کا حال تو معلوم نہیں ہے لیکن خود اپنا حال سن لیس کوئی بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا جوتکوار لے کر کہتا ہو کہ میں جہاد کے لئے جاتا ہوں، قبائل آتے ہیں، طلبا آتے ہیں،علاء آتے ہیں، ہم سے استفتاء لیتے ہیں، ہم ان کورغیب دیتے ہیں کہ بھائی میں خوداندھا ہوں ، بیار ہوں ، ورنہ جی جا ہتا ہے کہ پہلی صف میں جا کراڑ تالیکن بد فتمتی جاری ہے کہاس سے محروم ہیں لیکن عوام بہت کم ہیں، میں نے نہیں و یکھا کہاس نے جہاد کی خاطر دعا کرائی ہو، ہاں بعض ملاز مین ایسے ہیں جو چتر ال اوران سرحدات پر وہ بھی بھی جب آجاتے ہیں تو دعا کیلئے آتے ہیں کہ ہم سرحدات پر ہیں ،اللہ ان کو فاتح بنائے کیکن یہ برکت مدرہے کی ہے، سمجھے، میں پیوض کررہا تھا کہ تمام قطار جتنا ہے تا سرحدیر جننا مدار ہے اکثر وین کے طالب علم یا استاد ہیں یا ان کے رہنما یا ان کے دین دار ہیں کہ جن کو اللہ نے روس کے مقابلے میں اور ان دشمنوں کے مقابلے میں فتح دی ہتواب بدہتائے! کہ ہم نے اگر ہیں طلبا کو اگر جالیس طلبا کو قرآن شریف بردها دیا تو اس کامعنی بدے کہم نے جالیس جرنیل تیار کر لئے حقیقت بدے کہ اس مدرسے نے عاليس جرنيل تياركر لئے۔

#### طلبه مدارس اور دارالعلوم حقائبه كامجامدانه كردار

میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ خود آسکتے ہیں دارالعلوم حقانید دیکھ سکتے ہیں کہ وہ طلبا کتنے ہیں اور کہاں چلے گئے اور کس قربانی کے لئے جان دے رہے ہیں، یہ مدرے کی برکت ہے کہ وہ جہاد بھی کر رہے ہیں اور وہ جہاد جائیداد کے لئے نہیں،

وزارت کے لئے نہیں، میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ بارہ کروڑ یا تمیں لاکھ کے مقابلے میں فکست کیوں کھارہ ہیں، وہاں مغربیت ہے حقیقت یہ ہو وہاں مغربیت ہے، وہاں دنیوی لائے ہے اور یہاں مغربیت کا نام ونشان نہیں، پرانے کپڑے وہ چھٹے پرانے کپڑوں میں اللہ کا نام لے کر اللہ کی خوشنودی کیلئے لڑتے ہیں تو یہاں امداد شامل حال ہے روس بھی فکست کھارہا ہے، یہ مدرسے کی برکت ہوئی نا، اگر مدرسے میں وہ نہ پڑھتے تو ان میں للمیت کہاں سے آتی اور وہ کیا جانے کہ جہاد کیا چیز ہے؟ وہ یہی جانے کہ جہاد کیا چیز ہے؟ وہ یہی جانے کہ جہاد بندوق لینا اور اس کو قبضہ کرنا یہاں کا نام ہے لیکن جب اس نے مدرسے میں پڑھ لیا قرآن مجیدتو وہ بھے گیا کہ جہاد نی سبیل اللہ غدا کے راستے میں جان دینے کا نام ہے اِنْ تَنْصُووْ اللّٰہ تم خدا کے دین کی امداد کے لئے کھڑے ہوجاؤ۔

اللّٰہ کسی کافینا جے نہیں

ویکھونا! خداکسی کی مددکامختاج نہیں ہے ہماری نیتوں کا شول ہے تو اگر ہم خدا کے دین کی امداد کیلئے کھڑے ہو گئے تو اللہ ہماری امداد کرے گا آج ان کو ہم دیکھرہے ہیں بیاسلام کی کرامت ہے آ بت کا معجزہ ہے تم دیکھرہے ہوکہ امداد ہورہی ہے کہ نہیں ہورہی ؟ تبی دستوں کی امداد ہورہی ہے وہ کیوں اس لئے کہ وہ دین کی خدمت کیلئے کھڑے ہیں، جہاں بھی مسلمان دین کی خدمت کے لئے کھڑا ہوگا اللہ اس کی امداد کرے گا۔۔۔۔۔ آپ حضرات کا بہت وقت میں نے لیا۔

دعا: میرے محترم بزرگو! بیدعا فرمائیں کہ اللہ تعالی اس دار العلوم کو، اس کے کارکنوں کو، تمام پاکستان کے رہنے والوں کو اور تمام مسلمانوں کو جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کودینی دنیوی ترقی سے نوازے یا اللہ! اپنے فضل و کرم سے ہم سب پر احسان فرما۔

السلهم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعله لنا اماماً وهدی ورحمة السلهم ذکرنا منه ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آنا اللیل و آناء النهار واجعله لنایا رب العالمین الله! تواپی فضل و کرم سے ان تمام حاضرین کو، مرد بین، ما کیل بیان بیش، بچیال بین بیچ بین، سب کواے الله! ونیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، مجھ ناچیز کے لئے بھی دعا کریں کہ الله تعالی وین کی خدمت کیلئے صحت عطا فرمائے اور اللہ جل جلاله استقامت علی الدین عطا فرمائے۔

(ماہنامہ الحق متی ۱۹۸۲ء)

## امت مسلمه كالمقصد تعليم وابلاغ قرآن

ناظرہ قرآن مجید کی تربیت کے سلسلہ میں تین ہفتوں کے تعلیمی کورس کا انتظام کیا میا تفاحكمة تعليم يثاور كي خواهش برضلع يثاور ( جارسده،نوشهره) كے تقريباً بتيس زنانه اور مردانه سینٹروں کے لئے دارالعلوم حقائیے نے قابل اور تجربہ کا رمعلم فراہم کئے، جن میں اکثریت فضلاء حقانیہ کی تقی با ہرسینر میں متعلقہ حضرات نے ناظرہ قرآن خوانی کے اسلوب اور طريقه اداء وغيره مباحث اورتعليم كاكام نهايت خوش اسلوبي سے انجام ديا،اس سلسله ميں قریبی علاقہ کے سکولوں کے لئے ایک سینٹر دارالعلوم حقائیہ میں بھی کھول دیا سمیا تھا اللارجولائي ١٩٦٧ء كواس كلاس كي افتتاحي تقريب ميں حضرت بھنخ الحديث مدخله كے علاوہ یثاور محکم تعلیم کے حکام اور دیگر حضرات نے شمولیت کی۔ اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث مذ خلائه نے خطاب میں فرمایاء شیخ الحدیث کی وہ تقریر شامل خطبات کی جارہ ہے۔

## قرآن سيصنا أيك عظيم نعمت

ناظرہ قرآن کریم کے سکھنے اور سکھانے کا بیموقع آپ کی زندگی کا بہترین موقع ہے اور بیراللہ تعالی کی عظیم نعمتوں میں سے ہے تلاوت خدا تعالی سے ہم کلامی کا شرف ہے جو تمام نعتوں سے بردھ کر ہے اگر کسی ملک کا بادشاہ دومنٹ بھی کسی سے بات چیت کرے تو انتہائی خوش بختی مجھی جاتی ہے تو اس کورس میں آپ کلام البی پرهیں سے جو اتھم الحا کمین کا کلام ہے، اس کلام کے صدیقے میں اللہ تعالی نے ہم پر کروڑوں بلکہ بیثار احسانات فرمائے ہیں۔ ہماری زندگی کی پریشانیوں کا علاج اس میں ہے، بیاس ذات واقدس کی طرف سے نازل ہوا ہے ، جو کہ عزت اور ذلت دینے والا ہے ،جیسا کہ ارشاد ہاری تعالی ہے:

قُلِ الْلَهُمَّ مُلِكَ الْمُلَكِ تُؤْتِى الْمُلَكَ مَنْ تَشَاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلُكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَ تُعِزُّمَنْ تَشَاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (ال عسران:٢١)

قرآن کے متعلم اور معلم کا مرتبہ

فرعون جبیا مخض جس نے خدائی کا دعوی کیا تھا اظم الحا کمین کا مدمقابل بنا، ارحم الراجمين نے فرعون كواس طغياني كے باوجودمہلت اور دھيل دى ليكن جب مولانے جاباتو بحيره قلزم ميں اس كے افتدار اور محمند كوغرق كرديا، وہى مالك الملك جو مارى زندگی کے بست وکشاد کا مالک ہے،اینے پینمبر کے ذریعے اپنے کلام سے ہم ناچیزوں کو مشرف فرمایا جونوع انسان برخداکی سب سے بدی نعت ہے،حضور اکرم الے نے فرمایا: خير كم من تعلم القرآن و علمة (صحيح البحارى: ح٥٠٢٧) "تم من سع ببترقرآن كا متعلم اورمعلم ہے " لین جوخود بھی سکھے اور اوروں کو بھی سکھائے ، اس کتاب سے دنیا کے حقیقی عروج اورترقی وابستہ ہے، استِ مسلمہ کا مقصد بھی تعلیم اور ابلاغ قرآن ہے، بتلایا اليا كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَ تَنْهَوْنَ عَن المنكر (ال عسران:١١) ليني تم ونيا كمعلم بنا كربيج وية سية سي كما حيى باتول كاحكم دو اور بری باتوں سے روکو، کفار مکہ نے اس نعت کی بے قدری کی تو بہ نعت عظمی مدینہ طیتہ منتقل ہوگئی۔

۱۴۲

#### مدینه منوره کی مرکزیت اور فضیلت

اوراس کی بدولت مدینه اسلام کا مرکز اور دل قرار یایا ،ب حساب نعنیات اسے حاصل ہوئی جس برعلاء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں، علاء کرام نے فرمایا کہ مدینہ میں حضور اقدس ﷺ کی لحد اطہر تمام آسانوں ، زمینوں اور عرش تک سے بہتر اور مبارک ہے، مدین طیبہ میں ایک نماز کا اجر پچیس ہزار نمازوں کے برابر قرار بایا جس وقت جزیرہ العرب میں اسلام غالب ہوا تو صحابہ کرام " نے ایسے مبارک بلاد کو محض تبلیغ قرآن کی خاطر چھوڑا اور اسلام کی روشن پھیلانے کی خاطر ہندوستان ، چین ، جاوا ، ساٹرا اور انڈونیشیا کی طرف برمے اور دنیا میں اسلام کی اشاعت کرے کے نوٹ مر تحیہ کی ا أُخُرجَتُ لِلنَّاسِ الن (العسران:١١٠) مصداق موسة ،آج ان كى يركت سے چوده سو سال گزرنے بربھی بہاں اور دنیا کے دور دراز علاقوں میں ستر کروڑ مسلمان موجود ہیں اگر مكه معظمه اور مدينه طيبه بيس ايك لا كه اور پياس بزار كا ثواب ملتا مكران كي تبليغ كي بدولت جولوگ مسلمان ہوئے ،ان کے بدلے انہیں اربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ نمازوں کا ثواب مل رہا ہے کہ ان بی کی تبلیغ سے آج دنیا کے کوشے کوشے میں کلمہ تو حید بلند ہور ہا ہے اور انہی کی کوششوں کی بدولت مسلمانوں نے اس ملک میں آٹھ سوسال تك حكومت كى اور اب ايك الك مملكت بمين حاصل ہے ، ان بزرگوں نے قرآن شریف ہاتھ میں لیا یہاں آ کر اسلام کی جڑیں لگا دیں۔

اکبرکی ہے دینی اور اور نگزیب کی دینداری

اگر اکبرنے لا دینی کی پالیسی اختیار کی مگروہ دور بھی آیا کہ اورنگ زیب جیسے بادشاہ تحت نشین ہوئے ، ان کے عہد میں قرآن کا دور دورہ تھا ، وہ خود حافظ قرآن تھے، ان کے والدصاحب (شاہجہان) ان سے ناراض عظے، انہوں نے اپنے والد کی خوشنودی جلد جريارم

کے لئے حفظ کیا اور جب آئیس اپنے حافظ ہونے کی بھارت سائی تو انہوں نے فوراً معاف کر دیا کہ قرآن شریف کے حفظ کی بدولت و ہ آخرت کے تاج سے سرخرو ہوں گے انشاء اللہ ، حدیث میں آیا ہے کہ قرآن شریف یاد کرنے والوں کے والدین کے سر پر قیامت کے دن سونے کا تاج رکھا جائےگا ، جس کی چک دمک شس اور قمر سے بڑھ کر ہوگی بہر تقدیراس کے بعد انگریز کا دور آیا ، انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی کہ سلمانوں کو قرآن کریم سے محروم کیا جائے اور ان میں مغربی تہذیب کی الی سپر ف ڈال دی جائے کہ رنگ ونسل سے اگر چہ پاکستانی اور ہندوستانی ہوں لیکن تہذیب و تمدن کے لحاظ انگریز کیود اور نصاری بن جا کیں چنا نچے ایک حد تک وہ اپنے اداوے میں کامیاب ہوئے ، اب المحد للہ بم سب کو اللہ تعالی نے بزرگوں کے مسائی اور مسلمانوں کی قربانیوں سے اسلام کے نام پر ایک اسلامی ملک پاکستان دے دیا ہے اور دنیا کے مسلمانوں کی آئیس اس طرف گئی ہوئی ہیں۔

نئ نسل کی اصلاح اساتذہ اور اچھی تعلیم پرموقوف ہے

اس لئے قوم بچوں سے بنی ہے، ٹی نسل کی بنیاد بیچے ہیں، آپ حضرات پر بردی ذمہ داریاں ہیں، انکی صحت و اصلاح اسا تذہ کرام اور تعلیم کی صحت پر موقوف ہے،
آپ لوگ یعنی اسا تذہ حضرات بچوں کے مربی اوران کی طبیعتوں کے سدھارنے والے ہیں، فلسفہ اور حکمت کے ایک بڑے عالم ارسطوکا قول ہے السطبیعة سراقة طبیعت چوری کرنے والی ہوتی ہے اور بچپن کے زمانہ میں طبیعت ہرفتم کی تربیت کا اثر قبول کر لیتی ہے، آپ اندازا کم از کم چھ کھنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، آپ قوم کے معمار ہیں، معاشرہ میں انقلاب تعلیم کے ذریعہ ہوتا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم سے اتنا کام نہیں ہوسکتا جننا کہ تعلیم کے ذریعہ ہوتا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن کم سے اتنا کام نہیں ہوسکتا جننا کہ تعلیم کے ذریعہ بوتا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن کم سے اتنا کام نہیں ہوسکتا جننا کہ تعلیم کے ذریعہ بوتا ہے، ایٹم بم اور ہائیڈروجن کم سے اتنا کام نہیں ہوسکتا جننا کہ تعلیم کے ذریعہ بیاں سے انگریز چلا گیا مراسکی تعلیم کا اثر اب بھی ہاتی ہے اور

ہمارا نظام تعلیم اس انگریزی خطوط پر قائم ہے، تعلیم اور خاص طورے دینی تعلیم اشد ضروری ہےاولاً معماران قوم خود سی تعلیم سے آراستہ ہوں، طلبہ آپ سے متاثر ہوں گے۔ ناظرہ قرآن کی اہمیت

حکومت نے ناظرہ قرآن خوانی کے سلسلے میں جوقدم اٹھایا ہے، تحسین اور تائید كالمستحق بيم جوكتاب٢٣ سال كعرصه بين نازل موئى اسكى ناظره كيلي اكيس دن كا فی نہیں ، محکم تعلیم کو جائے کہ وہ اسکے واسطے کانی عرصہ اور وسیع پیانے پر انتظام کرے تا کہ اساتذہ کو قرآن کریم از ہر ہو جائے بلکہ اسکی تعلیمات ہر ان کاعلم ضروری ہے ، بیہ انتهائی افسوس کی بات ہوگی ، اگرمسلمان قوم میں معماران قوم خود اسلامی علوم بلکہ بنیادی كتاب قران كريم سے نا واقف ہوں ،اس كيلئے قرآن خوانی وقرآن فہي كا انتظام ضروري ہے، کم از کم محکم تعلیم اینے ہاں اساتذہ کی تقرری کیلئے ناظرہ قرآن خوانی کی کمل مہارت لازم قرار دے ، میری دعا ہے کہ اللہ تعالی محکم تعلیم کی مساعی شمر آور فرما دے اور تمام اساتذہ کو رس ناظرہ قرآن مجید ماہرین قرآن ہوں اور محکمہ کے حکام اعلی خصوصاً ڈسٹرکٹ انسپکٹر مدارس ضلع بیٹاور جناب غلام حیدرخان صاحب اوران کے نائبین کی اس جلیل القدر کوشش کو بار آور کر دے اور متعلقہ حضرات اپنی ذمہ دار یوں کو پہچان کر بیکام احسن طریقه سے انجام دے سکیس اور حکومت کوتمام عصر تغلیمی نظام کو اصلاحی سانچہ میں ڈ ھالنے کی جلد از جلد تو فیق دے۔

(مولانا سلطان محود: الحق ج ٢، ش١١، جمادي الأوّل ١٣٨٧ ه تمبر ١٩٦٧)

## قرآن كريم نسخه رحمت و مدايت

۱۹۸۳ء کو دارالعلوم حقائیہ بیل با قاعدہ طور پر جب تعطیلات بیل حضرت شخ الحدیث مظلم نے ترجمہ قرآن مجید (بصورت دورہ تغیر) کے شعبہ کی منظوری دی جے دارالعلوم کے دواسا تذہ مولانا مفتی غلام الرحمٰن صاحب اور مولانا عبدالقیوم حقائی صاحب برد مقارب بیں تو درس کے افتتاح کے موقع پر حضرت شخ الحدیث مدظلم نے جو دعائیہ کلمات اور مختصر خطاب فرمایا وہی ٹیپ ریکارڈ سے فتقل کر کے شامل خطبات کئے جارہے ہیں۔ (س)

#### تفبير قرآن كي اہميت

الله تعالی ترجمه قرآن مجیدی اس مبارک افتتاح کوہم سب کیلئے اجروثواب کا ذریعہ اور باعث خیرو برکت بنادے، حدیث مبارک میں آتا ہے ہو کہ من تعلم المقرآن وعلمه (صحیح البحاری: ح۲۰) "تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جوقرآن مجید خود سیکھتا ہے اور دوسرول کو سکھا تا ہے "قرآن مجید نند ہے رحمت اور ہدایت کا، ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازی ایک رکعت بھی سورہ فاتحہ سے خالی نہیں ہوتی اور ہر نمازی ہررکعت میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اِللہ یک المقید الماط المشتری ہوتی ہم صراط

خطبات مشباهير

منتقیم پر چلنے کی ہدایت ما گئتے ہیں، حضور اللہ کا ارشاد ہے کہ آپ کو کوئی بھی حاجت در پیش ہوتو اللہ ہی سے ما کو۔

دعانہ کرنا اللہ ہے ہے نیازی کا اظہار

قرآن مجید میں اور خصوصاً نما زخواہ فرض ہو یا واجب ہو یاسنت یا نفل کی ہر رکعت میں بیدوعا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اِللہ بن السِّر اط الْمُسْتَقِیْتُ پِنہیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بنگلے یا موٹریں یاز مین یا سلطنت یا وزارت عطا فرما الی دعا کرنا کوئی ممنوع نہیں ، بقدر ضرورت اور بطریق شریعت طلب دنیا بھی جائز ہے ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جوتے کا تعمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ماگو، اللہ تعالیٰ ما تکنے والوں سے خوش ہوتے ہیں کیونکہ نہ ما نگا تکبر کی نشانی ہے ، ایک انسان جب دعا نہیں ما نگا تو گویا وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں مستغنی ہوں ، میں اپنے کام فرد کرسکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تکبر بہت زیادہ فدموم ہے۔

دیکھے! شیطان نے بہت ی عبادت کی تھی، فرشتوں کے زمرے میں تھا لیکن تکبر کیا، تکبر کیا، تکبر کیا، تکبر کے نتیجہ میں وہ ملعون اور مردود ہوگیا جوانسان دعائمیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود کو مستغنی عن اللہ نضور کرتا ہے کہ نعوذ باللہ مجھے کو خدا تعالی کے فضل واعانت کی کوئی ضرورت نہیں ہیں، میں اپنا کام خود کرسکتا ہوں، کپڑا طعام خود پیدا کرسکتا ہوں اور دنیا کے کام اور ضرورت خود پوری کرتا ہوں، خداسے ما تکنے کی کیا ضرورت ہے۔

صراطمنتقیم کی ہدایت کی جامعیت

 مبارک کتاب ہے جب جمیں اللہ تعالی صراطِ متنقیم پر چلنے کی توفیق عطافر مادیں تو بقینا ہم
کامیاب ہیں بہتو حدیث سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کے مقابلے میں ہر تعمت کے مقابلے
میں، قرآن کاعلم پڑھنا اور پڑھانا بہت زیادہ افضل ہے حیسر کے من تعلم القرآن
وعلمہ (صحیح البحاری: ح٧٧٠٥) تو بہتمت اللہ آپ اور جمیں نصیب کرے۔
بہلی وحی قراکت کی

بيآب كومعلوم ہے كه نبى كريم ﷺ جب غار حرا ميں تھے تو جرائيل حاضر خدمت ہوئے اورعرض کیا"اے اللہ کے رسول! اِفْدا "درم صفى" حضور اقدس اللہ کے فرمایا: "میں نہیں برد صلیا" جرائیل نے تین باریبی عرض کیااور حضور الے نے ہر باریبی جواب دیا کہ ''میں بردھا ہوانہیں ہوں''تب جرائیل نے آپ کوسینہ سے لگایا اور بیہ آیات سناکین اِقْراً باسم ربّك الّذِی عَلَق (العلق:١) "این رب ك نام سے بر مے جوآپ کاتربیت کنندہ ہے اور آپ کو بالنے والا ہے" اور آپ کو اس مقام ومنصب تک ببنيايا كه افضل المخلوقات ، افضل البشر اورافضل الانبياء كادرجه عطاكيا، بيرتربيت كس كي ہے؟ اللہ تعالی نے بی کی ہے تواللہ کا نام لیں اور اس کے نام سے ہم اللہ کردیں اور يرد هناشروع كرين اگرجه آب قارى نبيل بين ، آپ في سكول وكالج نبيل يردها اور کتابیں بھی نہیں بردھیں اور نہ ہی کسی استاد کے سامنے زانوئے تلمذ تنبہ کیا ہے لیکن اللہ تعالی اینے نام مبارک "رب"اور شان ربوبیت کے تقاضے کے تحت آپ کی تربیت كرتاب عَلَقَ الْإنسانَ مِنْ عَلَقِ الله تعالى انقلاب لان والاب، انسان اشرف الخلوقات بلین انسان مجدخون سے پیداہوا ہے ، مجمدخون نجس اورنایاک ہے،خون اور پھر مجمدلیکن الله تعالی کومنظور مواتو الله تعالی نے اس سے انسان پیدا کیا:

خَلَقَ الإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اقْراً وَرَبَّكَ الْأَحْرَمُ ٥ الَّذِي عَلَمَ بِالْقَلَمِ ٥ لَمْ الإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ (العلق: ٢ تا٥)

"اور بنایا آدی کو جے ہوئے لہو ہے، پڑھاور تیرارب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم ہے '۔

جامد قلم سے عالم کی ہدایت

دیکھو! تمام دنیا کواللہ تعالی نے علم کی دولت سے نوازا، یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوسط اور توسل کے ذریعے سے دیئے ہیں اور آپ ای کرکت سے اللہ تعالی نے بیعلوم کی نعمت امت کو بخشی ہے:

الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمُ (العلق: ٤ تاه) "جس في علم سي علم سكمايا كه جس سي انسان ب خبر تما"

آج ہمارا سارا سلسلہ تھنیف وتالیف کتابت پر ہوتوف ہیں عکم بالقلم اگر قلم مخلف علوم ہیں ہنطق ہے یا فلسفہ ہسب کتابت پر موقوف ہیں عکم بالقلم اگرقلم پر منقدین نے لکھائی نہ کی ہوتی تو ہم اور آپ کس طرح علم حاصل کر سکتے تو قلم جماوہ ہواں میں حیات نہیں ہے اور جب اللہ نے چاہا تو ذریعہ اشاعت علوم بن گئ تو قلم کوکس نے واسطہ بنایا ؟ اللہ تعالیٰ نے تمام عالم کی برایت کے لئے جماد سے کام لیا۔

حضور السياسة عالم كے كام ميں كيا استبعاد؟

اے محد ﷺ! آپ اشرف المخلوقات ،افضل المخلوقات اورافضل الانبیاء ہیں اگر آپ تمام جہانوں کیلئے معلم بن گئے تو اس میں استبعاد کیا ہے؟ اقسراء پڑھ! الله! جب چاہتے ہیں تو جہانوں کیلئے معلم بن گئے تو ہیں دو جوکہ قلم ہے " تو رسول الله ﷺ سے کام لیا اور چاہتے ہیں تو جوکہ قلم ہے " تو رسول الله ﷺ سے کام لیا اور

تمام دنیا کوعلوم نبوت سے معمور کردیا تو آپ بھی جب علوم قرآن پر توجہ دیں گے اور با قاعدگی سے یہاں پر حیں گے تو یقین جانیں اللہ پاک بھی علوم نبوت کے نور سے مالا مال کردے گاجس جگہ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے تو اس جگہ پر شعاع مشس عرش سے نازل ہوتی ہے، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوعلوم قرآنیہ کے سیمنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ دارالعلوم اور اس کے علاء میں۔

(ضبط وترتیب: مولانا سعیدالله حقانی ، ہری چند چارسده) الحق ج۲۱ ،ش۵،ص ۹، فروری ۱۹۸۵ء

## ہرشعبہ زندگی میں قرآن کریم سے وابسکی

۱۱/ ذی الحجه ۱۳۸ ه کو گورنمنٹ کالج نوشبرہ کے منتظمین کی خواہش پر حضرت شیخ الحدیث مدفلا نے کالج کی بین الجامعی محفل حسن قرات کی صدارت فرمائی ، اس تقریب میں دیگر معززین کے علاوہ جناب سید بوسف علی شاہ صاحب سینئر ڈپٹی پیکر صوبائی آمبلی بھی موجود معززین کے علاوہ جناب سید بوسف علی شاہ صاحب شیئر ڈپٹی پیکر صوبائی آمبلی بھی موجود معززین کے علاوہ جناب سید فرائ تقریر فرمایا شیخ الحدیث کی وہ تقریراب شامل خطمات کی حاربی ہے۔

فرد کی زندگی

ایک فرد کی زندگی ہوتی ہے، اور ایک قومی ولمی زندگی ہر شخص کھاتا پیتا ہے اور کسی مکان بین ہوتی ہے، اور ایک قومی ولمی زندگی ہر شخص کھاتا پیتا ہے اور کسی مکان بیس رہتا ہے، یہ فرد کی زندگی ہے جس بیس انسان کے ساتھ تمام حیوانات بھی شریک بیس اور سب تناسل و تو الداور بقائے نوع کیلئے ان امور کا ارتکاب کرتے ہیں قومی زندگی کی دواقسام، مادی اور اسلامی

پھرقوی زندگی بھی دوطرح کی ہے ایک تو آج کل کے بورپ کی زندگی ہے جو سر اسر مادی مقاصد پر بنی ہے، برطانیہ، امریکہ، جرمنی وغیرہ ہرایک اپنے ملک اور اپنی قوم کی دنیاوی ترقی چاہتا ہے اور ہرایک دوسروں کو محکوم بنانے اور خود آقا بننے کی فکر میں

ہے مگر اسلام کی قومی زندگی جسکی تفکیل و تعیر کیلئے قرآن مجیدا تارا گیا ہے ، مخصوص نظریات

پر مشمل ہے اور وہ دنیا و آخرت دونوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے ، قومی زندگی عبارت
ہے، قوم کے جذبات ، عقائد اور خصوصیات سے اگر وہ زندہ ہوں تو قوم زندہ ہو اور اگر
وہ مخصوص چیزیں باقی ندر ہیں تو اس کومر دہ قوم کہا جائے گا خواہ اس کا نام آدمی اور انسان
رکھا جائے ، مگر انہیں زندہ قوم نہیں کہ سکتے ، قرآن کریم نے ہمیں عقیدہ ، اخلاق ، اعمال ،
عبادات ، سیاست غرض زندگی کے ہر شعبے کے طریقے سکھلا دیئے۔

#### قرأت وتجويدكي ابميت

قرآن کریم کا میچ تلفظ اہم چیز ہے اگر آج ایک مخض ، کسی حاکم اور افسر کا فرمان غلط سلط پڑھ کرسنا نے تو سننے والوں کو کوفت ہوتی ہے کہ اسے پڑھنے کا سلقہ نہیں اور اس حرکت کو حاکم اور بادشاہ کی تو بین سمجھا جائے گا، اس طرح قران کریم جو احکم افر اس حرکت کو حاکم اور بادشاہ کی تو بین آمیز امور کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر الحاکمین کا شاہی فرمان ہے، کا غلط پڑھنا کئی تو بین آمیز امور کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر کسی نے لیک کمین کا شاہی فرمان ہے، کا غلط پڑھنا کئی تو بین آمیز امور کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر مسلمانوں کی اتن کشرت کے باوجود ہرکات نابید بیں، پہلے تو قرآن کریم ہاتھ میں لیتے نہیں اگر لیں تو میچ پڑھنیں سکتے اگر پڑھ بھی لیا جائے، تو اصل چیز جو کمل ہے اسے اپنایا

## حقیقی علم اور فن وحرفت میں فرق اور دونوں کی حیثیت

آج ہم ایک ایسے میدان میں جمع ہیں جوتعلیم گاہ ہے مگر دین کی نگاہ میں تعلیم
کی جو اہمیت ہے وہ آپ کے سامنے ہے مگر حقیقی علم وہ ہے جس سے ونیا اور آخرت
دونوں کی سعادت مندی نصیب ہواور جس علم کومن ذریعہ معاش اور روٹی حاصل کرنے
کے لئے حاصل کیا جائے وہ فن اور حرفت ہے علم نہیں دونوں شعبے دین کی نگاہ میں اہم
حد ہمیدم

ہیں، کسی ایک کو اختیار کر کے دوسرے کو بکسر نظر اندار کرنا دانشمندی نہیں جارے جدِ امجد آمجد آمجہ المجد آدم علیہ السلام علم کی برکت سے مبحود ملائکہ بنے اور خلافت اللی اور وراثت جنت کے مستحق ہوئے، آج حضرت آدم اور دیگر اجبیاء کے درجات مقرب فرشتوں سے بھی بلند ہیں۔ عصری تعلیم کی خرابیاں

ایک زمانہ وہ تھا کہ ہم جسمانی اور فکری دونوں طریقوں سے فلام ہے، اگر

چاہتے بھی کہ قرآن کریم اور مسلمانوں کی مخصوص چیزیں ہم میں نشوو نما پائیں تو رکاوٹیس
میں مگراب جسمانی آزادی ہمیں نصیب ہو چکی ، مگرافسوں کہ فکری فلای اب تک باتی
ہے جوجسمانی فلامی سے بدر جہا بدتر ہے اور افسوس کہ تعلیمی اداروں میں اس کے اثرات
بہت زیادہ ہیں، مثال کے طور پر جھے چھلے ماہ چٹا گانگ اور ڈھا کہ میں وہاں کی
یونیورسٹیوں کے بارہ میں معلوم ہوا کہ اکثر طلبہ کے سینوں پر ماؤزے تھے وغیرہ کے نیج
گے ہوئے ہیں، یہاس دہنی فلامی اور دیٹی تاریخ سے بخبری کا جوت ہے۔
اور کے ہیں، یہاس دہنی فلامی اور دیٹی تاریخ سے بخبری کا جوت ہے۔
اور کے اسلاف ابو بکر وعمر ایثار وقر بانی کے مثالی نمونے

ہمارے اسلاف سیدنا صدیق سیدنا فاروق اور سیدنا عربن عبدالعزیر نے ایٹار قربانی اور ضبط وقطم کے وہ نمونے پیش کئے کہ دوسرے کروڈوں لیڈران کے قدموں تک نہیں پہنچ سکتے ،حضرت صدیق نے جومعمولی تخواہ لی مرتے وقت اس کی واپسی کی وصیت کر دی،حضرت عمر نے اپنے بیٹے کو ذاتی مکان فروخت کر کے قرضہ اوا کرنے کی وصیت کی یہاں حکران کی حالت ہے جس نے اپنے زمانہ میں ۲۲ لا کھ مرابع میل علاقہ مسلمانوں کے قبضہ میں ولایا ، کپڑوں پر کئی پیوند گئے ہوئے ہیں ،بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں ،بیت المقدس میں فاتحانہ داخل ہوتے وقت غلام کو اوفئی پر بٹھا کرخود مہارتھا ہے داخل ہورہے ہیں، کیا ہارے اسلاف کے میکارنا ہے ہے مثال نہیں اور کیا انہیں اسو نہیں بنایا جا سکتا۔

#### کامیابی کاراز اسلاف کے طرزعمل اپنانے میں مضمر ہے

اس امت کا آخر بھی انہی طور طریقوں سے کامیاب ہوگا جن سے ابتداء شرکا کامیاب ہوئی ، ہم حقیق معنوں میں جب زندہ قوم ہوں گے کہ بحیثیت مسلمان ہم زندہ ہو جا کیں اور جب ہماری قومی زندگی بحیثیت مسلمان ہے تو لوگ پوچھیں گے کہ کہاں ہوہ جا اسلام جس کا تہمیں دعویٰ ہے ، اس بارہ میں آپ لوگوں پر خاص ذمہ داری عا کہ ہوتی ہے کیونکہ ملک کی قیادت کا بار آئندہ آپ نوجوانوں کے کندھوں پر آئے گا ، خدا کرے کہ آپ حضرات کو اسلام کا صحیح نمونہ بنتا نصیب ہواور آپ کے ذریعہ پورا ملک قرآن اور اسلام کی نعتوں سے مالا مال ہوجائے۔ امین۔

(اس محفل قرائت میں مختلف کالج اور سکولوں کے طلبہ نے قراءت کی ، سکولوں کے طالب علم طالب علم وارالعلوم حقائیہ کے شعبہ تعلیم القرآن (مُدل سکول) کے طالب علم ہدایت الرحلن [حضرت شیخ الحدیث کے عم زاداور داماد، اسامہ میج کے خسر] نے پہلا انعام حاصل کیا۔)

(الحق جسارش ٨ مفر المظفر ١٣٨٨ه مري ١٩٦٨ء)

## خدمت علم حدیث کی برکات

۱۹۸۳ء تعلیمی سال کے اختتام پرختم بخاری شریف کی تقریب شعبان ۴ ۱۹۸۰ھ میں حضرت شیخ الحدیث کے جارہے ہیں (س)

## حضرت بلال كامرتبهاميه كي بدسمتي

حضرت بلال امیہ کے غلام بیں ، ابو برصد بی راستہ پر گررد ہے تھے کہ ان کی فریا دستی تو امیہ کے پاس کے اور کہا فالم ! تیرا غلام بلال تو ہر تھم بجالاتا ہے ، اپنے فرائض ادا کرتا ہے تو تھے کیا تکلیف ہے کہ اگر اس نے اپنا فہ بب بجائے شرک کے تو حید اپنالیا تو تیرا کیا نقصان ہوتا ہے ؟ خیر ، امیہ بدقسمت تھا ، جنگ بدر میں مقتول اور مردار ہواتو ابو بکر سے کہا کہ تم بردے رحمل ہے گھرتے ہواگر ائے رحمل ہوتو اس غلام کوتم خرید کیوں نہیں لیتے ؟ حضرت ابو بکر تو خدا سے ما نگ رہا تھا کہا ، بہت اچھا ، میں قیتا اسے خرید لیتا ہوں ، حضرت ابو بکر صدیق کے ایک نشی تھے جوروم سے آئے تھے ، نسطاس اسے خرید لیتا ہوں ، حضرت ابو بکر صدیق کے ایک نشی تھے جوروم سے آئے تھے ، نسطاس نام ہے حساب کتاب اس وفت کم تھے گویا بہت بی قیمتی تھے ،امیہ کی زبان سے لکلا کہ نسطاس غلام مجھے دے دواور بلال لے لوکہا جھے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلم کئی قیمت کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلی قبلات کا ہوگا اور اس کے منظور ہے ، نسطاس نامی غلام امیہ کو دے دیا کہ واللہ اعلی کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کہ کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کو کھوں کو کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کیا کھوں کو کھوں کیا کھور

بدلے حضرت بلال کو لے آئے، امیہ ہنتا رہا کہ ابوبکر! ہم تو تمہیں عربوں اور خاص کر مکہ میں برا تقلند بچھے تنے گر آج معلوم ہوا کہتم برئے ناسجھ ہو اور کہا کہ یہ بلال تو سوائے چوکیداری کے کسی کام کانہیں، نہ صنعت نہ حرفت نہ کوئی اور کام کرسکتا ہے، زیادہ سے زیادہ چوکیداری کرسکے گا، تم نے اس کے بدلے ایک حساب دان کا تب ماہر مجھے دیادہ چوکیداری کرسکے گا، تم نے اس کے بدلے ایک حساب دان کا تب ماہر مجھے دیا دریا اور اس کے بدلے کیا لیا؟

ابوبكر كي مردم شناسي اورايثار

حضرت الوبكر في كها كه ال كے بدلے اگرتم اللی غلام بھی مانگتے تب بھی میں اسے قبول كرليتا اور فرض كريں كه اگريمن كی بادشاہت ميرے پاس ہوتی اور تم مانگ لينے تب بھی اسے چھوڑ كر بلال كولے آتا۔

#### حضرت بلال گوغلامی سے نجات

بہرحال حضرت بلال نے حضرت الا بکر اللہ کی بندگی کے لئے جھے خریدا ہوتو کہا کہ جھے ایک ظالم مخص سے رہا کردیا اب اگر اللہ کی بندگی کے لئے جھے خریدا ہوتو عبادت کے لئے جھے فارغ کرد بیخے اور اگرائی خدمت کے لئے حاصل کیا ہے تب بھی میں خوثی سے خدمت بجالا تارہوں گا، حضرت الا بکر نے فرمایا کہ اعتبقتك للہ بوی خوشی سے آزاد کردیا، حضرت بلال نے عہد کیا کہ اب ساری زندگی حضور کی خدمت اور ان کی سنت کی پیروی میں گزاروں گاتوائی سنت کی پیروی کے بدلے اللہ تعالی نے انہیں کی سنت کی پیروی میں گزاروں گاتوائی سنت کی پیروی کے بدلے اللہ تعالی نے انہیں کتا اونچا مقام دیا کہ حضرت عمر امیر الموشین خلیفہ ٹائی ہیں جن کے بارے میں حضور کے فرمایالو کے ان نبسی بعدی لکان عمر (سنن النرمذی: ہے ۲۹۸۲) جن کے بشار فوجات ہیں اور قربانیاں ہیں، ہزاروں مساجد آباد کیں، ہزاروں شہر فتح کر کے مسلمانوں کی سلطنت میں شامل کردئے ، ایسے کارناموں والا خلیفہ خطبہ میں ممبر پر فرماتے ہیں کہ خدمت علم حسن کی بر کان

بلال ہمارے سردار ہیں ابوبکر سیدنا واعتق سیدنا ''ابوبکر ہمارے سردار ہیں اور انہوں نے ہمارے سردار حضرت بلال گوآزاد کیا ہے'۔

#### حضرت بلال كو حضور كي بثارت

صرف بہی نیں بلکہ بیت ان کا ایک مقام ہے جن سے بردھ کر یہ کہ حضوراقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ اے بلال ! بس رات کوخواب میں دیکتا ہوں کہ میں جنت میں داخل ہور ہا ہوں اور تمہارے جوتوں کی آہد جھے سے آگے آگے سنائی دے رہی تھی اور بیابیا تھا کہ جبیبا کہ باڈی گارڈ یا خادم خاص آگے آگے جا تا ہے اور راستہ صاف کرا تا ہے تو حضور اقدس نے اتنی بردی بشارت دی ،حضرت عرظ نے ایک مقام کو اشارہ فرمادیا اور دوسرے عظیم مقام کو حضوراقدس کے اشارہ فرمادیا تو پھر یہ مقام کو اشارہ فرمادیا تو پھر یہ برکت کس چیز کی ہے؟ بیرحضور کی اتباع اور سنت کی پیروی کی ہے۔

#### صہیب ومی کا مقام حضرت عمر کے ہاں

حضرت صهیب اور الفت ہے کہ بخاری میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پرحضرت عرائے ہوچھا مدتک تعلق اور الفت ہے کہ بخاری میں پڑھا ہوگا کہ ایک موقع پرحضرت عرائے ہوچھا کون ہے؟ کہا گیا کہ صهیب اور می ملنے آئے ہیں فرمایا بہت اچھا ،جلدی بلا ہے، حضرت عرائکا جنازہ صهیب اور می نے پڑھایا، بیعزت ورفعت ان سنتوں کی پیروی کی وجہ ہے عرائکا جنازہ صهیب اور می مبارک جس نے پکڑلیا اور حضور کے کلمات واقعال واقوال جس نے سے حضور اقدس کے نان کے حق میں دعا فرمائی نے سناور پڑھے تو آپ کو معلوم ہے کہ حضور اقدس کے نان کے حق میں دعا فرمائی ہے نضر الله امر اسمع مقالتی فحفظها فاداها کما سمعها (مسند البزار: ح ۲ ۲ ۲) میرے بھائیو! بیر حقیقت ہے کہ حدیث کے طالب علم کے چرے پر انوار چکتے ہیں ایسا نوراور شعلے جیسا کہ جاندگی شعاع، بیر آج جن بچوں نے حفظ قر آن کیا تو ان کی

تلاوت سے انکے منہ سے شعاع سمسی (لینی سورج کی روشن) خارج ہوتے ہیں اور محدث کے منہ سے جائد کی طرح انوار خارج ہوتے ہیں۔

قحط اورتنگ دستی میں بھی محدثین اور طلباء کی نزوتازگی

فتنوں کے اس دور میں کہ الحاد اور زندقہ کا دور ہے ، فتنوں کی بارش ہے مر ثین کو روحانی اور مالی ہرفتم کا جو اطمینان میسر ہے اور جوگزر اوقات ہے متوسط طبقہ ہے بھی اچھی ہے، طالب علمی میں دونوں وفت کوشت اور گندم کی روئی ملتی ہے، سردیوں میں بھی متوسط طبقہ عمو ما مکھی کھا تا ہے اور گزراوقات کرتا ہے اور آپ آرام سے سب سہولتیں پارہے ہیں، یہ حضور کی اسی دعا اور ان احاد بٹ کی برکت ہے کہ اللہ تعالی سب کو تروتازہ رکھتا ہے، آپ کے بروں نے قربانی دی کہ اپنے جگر کوشوں کو اپنے کام کاج اور خدمت سے جدا کر کے بہاں بھیج دیا کہ قبال اللہ و قال الرسول سکھ کردین کی خدمت اور علوم کی اشاعت کریں ، تو ایک خض بھی جماری سعی وکوشش سے لاالے اللہ محمد رسول اللہ سکھ لے تو اتنا برا اجر ہے۔

### حضرت وحثي كاقبول اسلام

آپ کوتو وہ حدیث یاد ہوگی کہ سیدالشہید اء حضرت حزہ کے قاتل وحثی کی عرصہ چھے رہے اور پھر ایک دفعہ خفیہ طائف سے مدینہ پنچے، مدینہ بلک نے پہان لیا بھابہ نے دیکھ کر کہاارے! یہ تو وحش ہے ،ہر ایک کا خون جوش مارنے لگا اور ہر ایک کے بغل بیں تلوار تھی کیونکہ صحابہ تو مجابہ تھے،اب وحش اچا تک مبحد نبوی پنچے تو صحابہ اوب کے مارے کچھ نہ کہہ سکے اور حضور کے اشارہ ہوگا اوب کے مارے کچھ نہ کہہ سکے اور حضور کے نے فرمایا: یہ وحش ہے اور اسلام لانے آیا ہے، اسے تو اسے قل کردیں گے، حضور کے فرمایا: یہ وحش ہے اور اسلام لانے آیا ہے، اسے آنے دو پھر حضور کے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کا فروں سے بھر جائے اور تم ان سب کو

قتل کر دو تو بیشک برا اجروثواب ہے اور بیر کوئی معمولی بات نہیں، نمازیوں کا ایک برا مقام ہے۔

#### جهاد كامقام وابميت

اور جہاد کا تو اتنا بڑا مقام ہے کہ حضور ﷺ ہے پوچھا گیا کہ جاہد کے کون برابر بوسکتا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں ،صرف و وقیق جو صائے مالدھر اور قائم اللیل ہو، بمیشہ ساری رات عبادت میں گزارے گویا چوہیں گھنٹوں میں ایک سینڈ بھی خالی نہ ہویا بمیشہ روز ہ رکھے گر پھر بھی وہ کیسے صائم الدھر بوسکتا ہے؟ کیونکہ پھر ایام منھی عند (سال کے پانچ روز) تو روز ہ نہیں رکھ سکے گا توصائے الدھر کیے بن سکے گا؟ یا کوئی رات بھر عبادت میں مشغول ہوگر بول و براز ، کھانا پینا، حوائح ضرور بیتو پھر بھی اے پورا کرنا ہوگا تو برلحہ کیے قامی ہواتو تب وہ بیام کے بایر ہوسکے گا، آپ نے تو ابھی پڑھا کہ اعمال تو لے جا کیں گے۔ مجاہد کے برابر ہوسکے گا، آپ نے تو ابھی پڑھا کہ اعمال تو لے جا کیں گے۔ مجاہد کے برابر ہوسکے گا، آپ نے تو ابھی پڑھا کہ اعمال تو لے جا کیں گے۔ مجاہد کے اعمال اور جو اہر بھی تو لے جا کیں گے۔

مجاہد کی ایک دوسری خصوصیت بھی بردی عجیب ہے کہ مجاہد کا گھوڑا اگر بھا گا دوڑتا ہے اور مالک چیچے چیچے بھا گنا جارہا ہے گھوڑا پیاسا تھا، راستہ میں پانی پی لیا کسی کا گھاس پھوٹس کھالیا ، کھیت میں منہ ڈال دیا ، اپنا ہو یا پرایا کہ وہ تو غیر مکلف تھا حیوان تھا اس میں مالک کے ممل کو کوئی وخل نہیں کہ وہ بے اختیار بھا گنا جارہا ہے اور پانی بھی پیتا ہے ، گھاس بھی چرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی سے بھاگ دوڑاور پیا ہوا پانی اور چراہوگھاس بھی میزان اعمال میں تولا جائے گا کو مالک کا اس عمل میں کوئی وخل نہیں تھا گویا جاہد کے صرف اعمال نہیں بلکہ جواہر بھی تو لے جائیں گے۔

## اسلام سکھلانے کا مرتبہ جہاد سے بھی بلند ہے

اب جب وحشی اسلام لانے آیا توحضور ﷺ نے فرمایا کہ ساری روئے زمین بھی کا فروں سے بھر جائے اور کسی نے ان سب کو قتل کردیا تو بلاشیہ بروا تو اب ہے مگر اس کے بجائے کسی ایک کوبھی اسلام سکھلایا تو اس مخض کا درجہ اس پہلے والے سے بھی بلند ہے، تو اشاعت دین اورعلوم کی خدمت کرنے والوں اور بقائے دین کی سعی وجدو جہد کرنے والوں کی کتنی برسی سعادت ہے تو بیاس برفتن دور میں اساتذہ وطلبہ علوم دیدید کو جومقام حاصل ہے وہ کسی کانہیں، قرآن کریم کے الفاظ کیلئے اللہ نے حفاظ لگائے اور آج آپ نے حفاظ کی دستار بندی کی توبیہ حفظ ،قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ فارغ ہونے والوں میں ایک نوجوان نے صرف +عدن میں حفظ کیا،قرآن کی لب ولہبہ کی حفاظت اللہ تعالی نے قراء سے فر مائی ،اعراب اور بنا کا تعلق علم نحو ہے ہے، صیغے اور مادے کا تعلق علم صرف ہے ہے ، اسی طرح معانی مضامین اور مفاہیم کے لئے اللہ نے مستقل ایک جماعت تیار کی فقہائے کرام کی بیہ ہدایہ وغیرہ سب قرآن سے وابستہ ہیں ، اسی طرح منطق اور فلسفہ کا بھی یہی حال ہے، بیصغری وکبری اور متیجہ سب قرآنی استدلالات مين مدين ، ابن سينان قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ كَيْفْسِر مِن رساله لكماع صد بوا كەنظر سے گزارتھا، اس كے تمام مباحث ودلائل صغرىٰ وكبرىٰ برمرتب نے، اب جب کہ فلسفہ قدیم کے ہفوات اور بکواسات کا ازالہ اگر مبیدی وصدرا سے کرنا مطلوب ہو اورشرح عقائد اورعكم كلام كى كتابين اسى مقصد سے يرتھى جائيں تو پھر بيرسارے لوگ حضوراقدس الله امرة الح وائره سے با برنبیں روسکتے کہ نے والله امرة الخ جس منطق اور فلسفہ سے مخالفین شرع کی ردمطلوب ہوا اور اسی مقصد سے شکل اول بشکل ٹانی اورشکل رابع کا قرآن وحدیث کے دلائل پر انطباق کرے تواس کا تعلق بھی علم دین

سے ہوا، پھر صدیث اور قرآن کے طلبہ مفکلوۃ اور بخاری پڑھنے والے تو بڑے فاکن ہیں اور سب سے بڑھ کر دعائے نبوی شنصر الله امرا سمع مقالتی فحفظها فاداها کما سمعها (مسند البزار: - ٣٤١٦) کے مصدات ہیں۔

#### حفظ صدری اور کتابی دونوں اس صدیث کا مصداق ہیں

اب بیتمہارے فرائض میں سے ہے کہ اس حدیث کو یا دکرلیں اور حفظ ایک توصدری ہوتا ہے اور ایک کتابی ، دونوں وعاها میں داخل ہیں ،حفاظ کی طرح بخاری شریف یاد کرلوتو بیصدری ہے اور نہ کیا تو لکھ لیتے جلم سے لکھتے پھراس پرنظر ڈانی کرتے تصحیح کرتے پھراہے صندوق میں تالا لگا کراس کی حفاظت کرتے ،گھر کے بچوں پر بھی اعتا د نہ تھا کہ کہیں کوئی اس میں کمی بیشی نہ کر بیٹھے،سفر میں بھی مسودوں کو جان سے زیادہ عزير ركت اورنظر مي ركت توبيجى وعاها بحفظ صدر سے مويا كتابت سے اور يا كتاب سے حضور اللہ المطلوب ہے اب آ کے ہو اداها كما سمعها كہ جب دنیا ميں چھیلو سے تو جیسا حفظ کیا بلا کم وکاست اسے دنیا میں پھیلا وسے اور حدیث میں ہے فرب مبلغ اوعی من سامع بسااوقات جن تک بات پیچی ہے وہ براہ راست سننے والول سے زیادہ حفاظت کرنے والا ثابت ہوسکتا ہے، اسلاف نے احادیث یرد کیس ان تک سننے والول نے پہنچادیں توانہوں نے اس سے بینکروں احکام، اصول اور فروع مستنبط کئے، بيفقداوراصول فقدى تمام كتابيس اور ذخيرے يهى استنباطات بيں جو فسرب مبلغ الخ كے مصداق بيں، تابعين ، تنع تابعين ، ائم كرام اور فقهائے عظام نے اس كا استغباط کیا تو کیسی کیسی فطانت اور ذہانت اللہ نے انہیں دی تھی کہ حدیث بڑھ کی اور سينكرون مسائل اس مستبط كئة توببر حال بم طالبين حديث كى تروتاز كى ايني ا کھوں سے دیکھتے ہیں۔

#### وعيديس بهى رحت كالبهلو

مریہ جی ہے لین شکرتم لازید انگھ و کین کفرتم ان عنابی کا اور وہاں کشیدی (ابراهیم:۷) یہاں بھی شانِ رحمت کاظہور ہے کہ لاعد بنکو نہیں کہا اور وہاں لازید کا تھی کہا ، لام تاکید ، نون تاکید کے ساتھ موکدوعدہ ہے ومن اصدق من الله حد ایف اور اگر ناشکری کی تو پھر جیسے کہ پچول کوڈراتے ہیں کہ بیڈ نڈ ا ہے اور بینیں کہتے کہ اس سے ماریں گے، تو یہاں بینہ کہا کہ لاعد بین بند کے کہ شی عذاب دے دول گا بلکہ إِنَّ عَنَابِی کَشَیدِیْ فَر مایا کہ و کھے! کہ میراعذاب براسخت ہے تو بیاللہ کی مرضی ہی کہ عذاب دیتا بھی ہے یا نہیں گویا مخبائش رکھدی کہ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ تو جتنا ہی ہوسکے تو قرآن وحدیث کی اشاعت کرتے رہو۔

## عالى كتب يردها كرمت كلفين بننے كاشوق

اسے برسمتی کہتے کہ آج کل دورہ صدیث پڑھانہیں اور فنون کی عالی کتابیں پڑھانے میں لگ جاتے ہیں اور مدرسین ابتدائی کتابوں پر راضی ہی نہیں ہوتے، حضور ﷺ فرماتے تھے کہ ما آسند گئے علیہ میں آجھ وائیس لوں گا اور فرمایا وَما آنا مِن اللّٰهُ تَکلّٰ فِین اس کلا اللّٰہ کہ ما آسند گئے علیہ میں آجھ وائیس لوں گا اور فرمایا وَما آنا مِن اللّٰهُ تَکلّٰ فِین اس طرح میں متعلقین میں سے نہیں ہوں کہ ابھی مجھ پرکوئی مسئلہ واضح ہوا فریس اور دی آئی نہیں گر میں خود کو بھی اور تم کو بھی تکلیف میں ڈال دو، برا ہ عا تشریقی دی آبین کافی دنوں بعد آئیس و دو القرنین کے بارے میں جواب کچھ دنوں بعد آیا تو اس وقت تک آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تو بیہ وقم آن مِن المُدَّ گلِّفِین تو اس وقت تک آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا تو بیہ وقم آن مِن المُدَّ گلِّفِین میں ایسانہیں ہونا چاہئے بلکہ جو نہ سمجھے کہدو کہ میر کرو، مطالعہ کرلوں "مجھ لوں پھر تمہاری بھی تھی کروں گا۔

#### ائمُه اسلاف اور 'لا ادری'' کا اعتراف

دیو بند میں ہم اپنے ایک استاد ہے چھیڑ چھاڑ کرنے لگتے تووہ کتاب بغل میں اٹھا کر پینے العرب حضرت مدفی کے باس جاکر ہوچھ لینے واپس آکر کہتے کہ ابھی مولانا سے یو چھکر آیا ہوں، آج تو حرف بھی نہ آئے مرکبتا ہے کہ میں ارسطوز مال ہول، نہیں ایسانہیں ہونا جا ہے وصل آن من المعتكليفيد التاداس برخوش ندہوكد بردى کتاب بردهاؤں بعض اوقات ایک کتاب بردی کامیاب ہوتی ہے مگر اسے چھوڑ کر حسامی اور عبدالغفور کے چیچے پر جاتا ہے، نئ کتاب مانگ کی وہ تو پر بھی تھی نہیں تو حاصل شدہ عزت اور شہرت گنوا بیٹھتا ہے، اسے تکلف کہتے ہیں تو ہمارا ایک مرض ہے کہ ہم بری کتاب کے یو حانے کے چیچے لگے رہتے ہیں، دیوبند میں ہارے استاد تھے، حضرت مولانا عبدالسمع صاحب، وفات سے پہلے میں خدمت میں حاضر تھا، ان کا ایک بیٹا تھا جو دیو بند میں مدرس تھا۔تو مولانا نے وصیت فرمائی کتھیم اسباق کے وفت اسے كتاب ميس ترقى نددى جائے اور دوسرى بدايك كتاب كم ازكم تين دفعه يردهائے، تب آ مے ترقی دیں، بیرمطالبہ کرتا رہے گا آپ اس کی بات پر نہ جائیں تو پھر ایک تھوڑے سے عرصہ میں علامہ بن جانا جا بتا ہے مرآب اینے اویر مجھی بھی عالم کا ممان نہ کریں،امام مالکتے نے ۴۴ سوالات برلاادری کہا، بیرنہ تھا کہ جواب دیے نہیں سکتے تھے مجہد تھے ذراس توجہ فرمالیتے مگر مقصد بیرتھا کہ اب جب جواب حاضر ہیں تو پھر بغیر سوے سمجے جواب نہیں دے سکتا، آج ہم ایسا کہ سکیں گے؟ اللہ اکبر، ہر گزنہیں۔

طلباء حدیث کیلئے نی کریم اللہ کی بیدعامطلق ہے

آپ کو جو بیسہولت طابعلمی کی تھی اب جاکر بھیٹروں میں پڑ کرسب کھو بھول جا کہ بھیٹروں میں پڑ کرسب کھو بھول جا تو تو وتازگی نضر اللہ امرا کا ظہور ہے کہ بیددارالعلوم اس مدیت کی بر کات مدیت کی بر کات

بنجر علاقہ خٹک میں وادی غیر ذی ذرع کا مصداق ہے پھر مجھ جیسا بوڑھا لوالنگر اسکی کیا خدمت كرسكے كا؟ مكر بيكون كرا تاہے؟ بيراللدكرا تاہے \_ بير جمارا دين ير احسان جيس بلكه دین کا ہمارے اویر احسان ہے ہم اسکی وجہ سے محفوظ بیں اور بیسب حدیث اور قرآن کی بركت دنيابس ظاهر موربى بإقو خدا ايمان سلامت ركه تو وبال بعى محدث كيلي تروتازكى ہوگی،امام بخاری فن ہوئے ،خرتنگ شہر میں ،تو چید ماہ تک قبر سے خوشبوآتی رہی لوگ دیوانہ وار آ کرقبرے مٹی لے جاتے گڑھابن جاتا، بزرگوں کی دعا سے بی کرامت ختم

#### جمال ہم نشیں در من اثر کرد وگرنه من جا خاتم که مستم

بير وتازى كى دعامطلق ہے، دنيا ميں آخرت ميں ، قبر ميں ، ہرجگہ كے لئے بثارت اس دعا میں موجود ہے، اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے کہ جوبیسب حضرات آج بہاں جمع بیں ان کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ جہاں کوئی جماعت اللہ کی یا داور قرآن بردهانے کیلئے جمع ہوتی ہے تو ملائکہ اس کا گھیرا ڈال لیتے ہیں تو عرش تک قطارورقطار يرك لگ جاتے ہيں حفتهم الملائكه (الحديث) بيہ بارش جب باہر برسے تو با ہر کیوں جاتے ہیں؟ کہ بارش کے قطرے ہم پر بھی پڑ جا کیں اس طرح ان حاضرین عالس پر جورحت برتی ہے فرشتے ان کا مورد بننے کیلئے اسے گھر لیتے ہیں ایس مجلس میں حاضری ایک بروی فضلیت ہے، اللہ تعالیٰ آب سب کواس نعمت علم کاحق شکرادا کرنے کی توفیق دے۔

سنن اورمسخیات سائن بورد بین

وه شکرکم از کم پیه ہے که فرائض، واجبات سنن اور نوافل ترک نه کریں ، ہر

دکا ندار سائن بورڈ لگا تا ہے تو یہ داڑھی بھی ایک سائن بورڈ ہے کہ بیمسلمان ہے، عالم ہے اور سنت برعمل پیرا ہے تو ہم سکول ماسٹر بن کر سب سے پہلے اس بر ہاتھ صاف كريستے ہيں اور وہاں جاكر چونكہ نتيجہ تالع اخص ارزل كے ہوتا ہے تو وہاں اسى رنگ ميں رنگ جاتے ہیں، جنید بغدادی یا حضرت شبلی کے مرض وفات میں نزع کا عالم ہے، وضوكرايا كميا تو خلال بعول محئة تواصرار كيا كه دوباره كرايئة لوگوں نے كہا كه بيمستحب ہے اور آپ کی الکلیاں بھی معفک ہے دوبارہ وضو میں بڑی تکلیف ہوگی تو فرمایا جن درجات تک میں پہنیا ہوں تو یہ برکت اس اتباع سنت کی ہے، اللہ کی برگاہ میں حضوری کے وقت اس مستحب کوچھوڑ دوں تواللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ یو چھے گا اے جنید! یہ مستحب کیوں ترک کردی ؟ تو علاء عابدین صالحین مستحب بھی ترک کرنے کے روادار نہیں ہوتے اور پچھلوگ ایسے برقسمت بھی ہیں کہ فارغ ہوکر اہلِ فنن ہوجاتے ہیں اللہ اس سے محفوظ رکھے، اللہ نے ہم یر جو بیفضل وکرم فرمایا ہم اس کے نہایت شکر گزار اور منون ہیں۔

(آگے اجازت حدیث دیتے ہوئے اپنے اکا ہر کی سند بیان کی اور فر مایا)
'' چہ نسبت خاک را با عالم پاک' وہ عالم پاک تھا اکا ہر کا، ہم ان کے خاک پا بھی نہیں
ہیں تو میں ان اکا ہر کی دی ہوئی اجازت آپ کو بھی دیتا ہوں ، شرط بیہ ہے کہ خوب مطالعہ
کریں متکلف نہ بنیں اور جو آتا ہے وہ پڑھائیں۔ (اختیام پرطویل دعا ہوئی)۔

(الحق ج نمبر ۲۰ بش نمبر ۲ بص ۵ بنومبر ۱۹۸۴ء) ضبط وترتیب: مولاناسمیج الحق صاحب

# امام بخاری اور سیح بخاری

27 رجب ا ۱۲۰۰ ه کو دارالحدیث میں ختم بخاری شریف کی تقریب منعقد ہوئی جس میں شخ الحدیث مدخلئے نے حسب ذیل ارشادات سے نوازا اوراب بیارشادات عالیہ اِس جلد میں شامل کئے جارہے ہیں .....(س)

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعداقال النبى كلمتان خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم (بحارى: ح ٢٦٨٢)

آغازتن

محترم بزرگواحدیث اور ترجمۃ الباب کی شرح حضرات اساتذہ فرما کچکے ہیں میرے پہلے معمول تھا کہ پچھ کلمات ختم اور افتتاح کے سلسلہ بیں عرض کرتا تھا گرآپ کو معلوم ہے کہ میری بیاری کی وجہ سے جبکہ آج پچھ اس بیں اضافہ ہوا ہے خاص معروضات پیش کرنے کی طاقت نہیں، بینائی کی کمی اور سینہ کے درد کی وجہ سے زیادہ بولنے سے قاصر ہوں بہرتقدیر بیموجودہ اجتماع جوعلاء واساتذہ ، فضلاء ، طلباء اور عملہ اور بعض معاونین کا ختم بخاری شریف کے بارے ہیں ہے۔

حل مشكلات كے لئے ختم بخارى ايك مجرب نسخه

جس کے ہارے میں ہارے اکثر اکابر کی رائے ہے کہ طل مشکلات کیلئے ختم بخاری ایک مجرب نسخہ ہے کہ اللہ تعالی اس کے ذریعے مشکلات حل کر دیتا ہے۔

شیخ جمال الدین فرماتے ہیں کہ میرے استاد افیر الدین فرماتے ہے کہ ہیں نے زندگی ہیں ایک سوبیں مرتبہ مشکلات کے موقع پر اس کاختم کیا اور اللہ تعالی نے وہ تمام مشکلات حل فرما دیں ایک، دویا تین مرتبہ کسی کام کے ہوجانے پر منطقی مزاج مخص تو اسے قضیہ اتفاقیہ قرار دے گا مگر ایک سوبیں دفعہ تجربہ ہیں تو یہ بات نہیں ہوسکتی اس کے پڑھنے کی برکت سے قبط اور خشک سالی کا خطرہ وبائی امراض طاعون وغیرہ کی آفت مُل جاتی ہے بارش کے لئے ختم بخاری باعث خیر و برکت ہے۔

قرآن وحديث آفاب و مابتاب

حدیث جہاں بھی پڑھی جائے وہاں انوار و برکات نازل ہوتے ہیں ،قرآن مجید کی تلاوت سے تلفظ آیات پر منہ سے الی شعاعیں نگلتی ہیں جیسے شمسی شعاعیں شمس سے آتی ہیں اور حدیث شریف پڑھیں تو حدیث کے تلفظ سے انوار و برکات چودہویں رات کے چاند کی طرح منزع ہوتے ہیں گویا قرآن آفاب ہے تو حدیث ماہتاب۔

حضوراقدس ﷺ کی شان ابوطالب کی نظر میں

بداحادیث مبارک حضور اقدس ﷺ کا کلام مبارک ہے اور حضور اقدس ﷺ کی وہ شان ہے کہ ابوطالب نے فرمایا .....

وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامي عصمةٌ للارامل

(البخارى:ح١٠٠٨)

حضرت ابوطالب نے بارش نہ ہونے کی صورت میں حضور کے کوئیں میں اٹھا کر خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس کھڑا کر دیا اور اس نورانی چرے کی طفیل و برکت سے بارش کی دعا ما گئی جوغر بیوں ، بیواؤں کے سر پرست و خیر خواہ بیں ،آج بھی الحمد بارش کی دعا ما گئی جوغر بیوں ، بیواؤں کے سر پرست و خیر خواہ بیں ،آج بھی الحمد للداس اجتماع میں مختلف مقاصدر کھنے والے حضرات جمع ہوئے بیں بیا کی ختم نہیں بلکہ اگر سوشرکاء دورہ حدیث بیں تو سوختم بیں تو جب ایک ختم سے اللہ تعالی مشکلات حل فرماتے بیں تو سوختم ہوجانے کے کتنے انوار و برکات ہوں گے۔

## سکرات موت میں بھی ساع حدیث کام آتی ہے

حفرت مولانا فضل الرحمٰن سمنج مراد آبادی بہت بردے صوفی اور ولی اللہ گذر بے بیں انہوں نے وصیت فرمائی کہ میر ہے سکرات اور نزع کی حالت میں حدیث کی تلاوت شروع کی جائے کہ اسمی برکت ہے اللہ تعالی سکرات موت آسان فرما دے شاگردوں نے اس بڑمل کیا تو حدیث کی تلاوت سے ایسے انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے۔

## الجامع الصحيح للبخارى كے لئے امام بخاری كا اہتمام

یہ کتاب امام محمد بن اساعیل بخاری کے مسائی جیلہ کا ثمرہ ہے کہ احادیث کا ایک صحیفہ اور ایک بڑا ذخیرہ آپ نے جمع فرمایا یہ تقریباً ۲ لا کھ احادیث سے آپ نے برخ سے تشراکط کے ماتحت منتخب فرمایا مسارواہ عدل تمام الضبط بسند متصل حالیا من الشذو ذو العلة ایسے تخت اصول وضوابط پھر یہ بھی کہ برراوی طویل الملازمة مع الشیخ بھی ہو،امام مسلم کے نزدیک تو امکان ملاقات کافی ہے امام بخاری کے نزدیک نفس ملاقات ضروری ہے گر تبتع و استقصاء سے پہتہ چاتا ہے کہ امام بخاری نے نفس ملاقات نہیں بلکہ طویل الملازمة مع اشیخ سے روایت کرنے پرعمل کیا ہے تو چھ لاکھ حدیث سے آپ نے سات بڑار دوسو چو ہتر (۱۷۵۲) احادیث کا انتخاب فرمایا تو جو حدیث سے آپ نے سات بڑار دوسو چو ہتر (۱۷۵۲) احادیث کا انتخاب فرمایا تو جو

كتاب جولاكه احاديث كامغز ہے اور اليي كڑى شرائط يرجس كے مؤلف نے يابندى فرمائی اس تعداد میں مررات بھی ہیں اسے نکال دیں توجار ہزار بنتے ہیں اور بخاری کی تعلیقات جو ہیں وہ بھی مرفوع ہیں اس کا حساب کریں تو نو ہزار احادیث امامؓ نے اس كتاب ميں جمع كرديں پھر تاليف بھى سولەسال ميں فرمائى جب امام بخارى جيسے ذكى اور فہیم امام جب اسے ۱۷ سال میں جمع کریں تو ہم اگر ہیں سال میں بھی قدرے امور سے واقف ہوجا کیں تو یہ بھی غنیمت ہے، علامہ الجزائری کی رائے ہے کہ تین ہزار جارسو بچاس توتراجم آپ نے قلمبند کے اللہ نے دین کی حفاظت کا انظام فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّ کُرَ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (الحجر:٩)

## امام بخاریؓ کی فہم و ذکاوت اور درس کے شرکاء

الله نے امام کو بچین سے قیم و ذکاوت دی بخارا میں صدیث کے درس میں آپ بچین سے شامل ہوا کرتے اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ ایک ایک درس میں ہزار ہا ہزار کی تعداد میں امراء حکام ، تجار ،علماء ہر طبقہ کے افراد شرکت کرتے ایسا بھی ہوا کہ حدیث پڑھانے میں منادی ومکمر کی ضرورت روح جاتی جیسے نماز میں امام کی تکبیر کے بعد مکمرین ہوا کرتے ہیں کہ پچھلے صفوں میں تکبیر سی جائے آج کل تو لاؤڈ سپبیکر اس کا کام کرتا ہے مگر اس وفت قاری کی آواز نه پنجی تو دوسرا قاری اس طرح تیسرا حدیث اور درس اورول تك پہنجاتا ايك ايك درس ميں جاليس جاليس بزارقكم دوات سي سي تو نه كھنے والے والله اعلم كتنى تعداد ميں مول سے \_

#### امام بخاري كاشوق حديث اورمجيرالعقول حافظه

مجلس میں ایک لا کھ افراد بھی شریک ہوئے تو امام بخاریؓ خود فرماتے ہیں کہ الله تعالی نے محص تعلیم حدیث کے لئے پیدا کیا تو بچین میں شوق پیدا کیا دس سال کے لگ بھگ کم عمر میں بخارا کے ایک محدث کے درس میں شرکت کرتے تھے ، نوعمر نیچے تھے طلبہ تعجب کرتے کہ کیا کرر ہے ہیں؟ دن بحر جان تھکاتے ہو، جاؤ کہیں کھیلو کودو ، چودہ پندرہ دن بہی حالت رہی ، سولہویں دن فداق کرنے والے طلبہ کوفر مایا کہ میں نضول وقت ضائع نہیں کرتا ان ایام میں کئی ہزار احادیث سنائی جا چکی تھیں اب ان کوآپ نے ایک ایک دن کے حساب سے پڑھنا شروع کیا بچر دوسرے دن کی مثلاً ایک ہزار حدیث ، الغرض پندرہ دن کی احادیث سنا دیں لوگ جیران رہ گئے بھر اپنے مسودوں کی آپ سے الغرض پندرہ دن کی احادیث سنا دیں لوگ جیران رہ گئے بھر اپنے مسودوں کی آپ سے تھیج کرنے گئے ، بیر ذبانت اور حافظ اللہ نے ان کو دیا۔

#### بخارى شريف كاجهدا كها حاديث سے انتخاب

صحیح مسلم کا انتخاب تین لا کھ احادیث سے ہوا ہے سنن ابو داؤد ۵ لا کھ سے
اور صحیح بخاری چھ لا کھ احادیث سے ہوا ہے اس میں تکرار بھی ہے تو حقیقاً تکرار نہیں کہ
ہو بہو کی فرق کے بغیر تکرار ہو بلکہ حدثنا حدثنی یا اس طرح کا کوئی فرق ضرور ہوتا
ہے مثلاً حضرت کعب کی حدیث دس دفعہ آئی ہے تو ہماری نظر میں تو تکرار ہے مگر
حقیقت میں ان سب مقامات میں فرق کے ساتھ ہے سند میں یا متن میں یا کسی اور
طریقہ سے فرق ہے۔

#### امام بخاريٌ اورا نتخاب حديث ميں اہتمام

پھراتنا اہتمام وعظمت حدیث کہ ہر حدیث کے ترجمۃ الباب کیلئے عسل فرما کیئے ، صاف کپڑے پہن لیتے عطر لگا لیتے مراقبہ فرما کر اور اگر جرم شریف میں ہوتے تو رکن و مقام کے درمیان مریند منورہ میں ہوتے تو روضۂ اطہر کے سامنے مراقبہ ہوجاتے پھر دو رکعت لفل پڑھ لیتے مکمل اطمینان کے بعد اندراج فرماتے تو اگر نو ہزار حدیث و تعلیقات ہیں تو ۹ ہزار دفعہ شل فرمایا اٹھارہ ہزار رکعت نفل پڑھے بیرعبادت اور عمل مدین اسل میں مدین اللہ میں مدین اللہ میں مدین اللہ میں مدین میں مدین اللہ میں مدین اللہ میں مدین اللہ میں تو اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدین اللہ مدین اللہ مدین اللہ میں مدین اللہ مدی

صرف تصنیف بخاری کے لئے تھا اب اس اخلاص سے جس کتاب کی تدوین فرمائی تو ب جاند تھا کہ اللہ تعالی نے اس کتاب کو اتنی مقبولیت دی کہ اصب الکتب بعد کتاب الله البخاری کا ورجدا کثریت نے اسے دیا۔

## صحيح بخارى اورامام مروزي كوخواب ميس بشارت

امام محمد بن احمد مروزي ايك عالم ومحدث بين فرمات بين كه مين ركن ومقام کے درمیان ایک دفعہ مراقبہ میں تھا کہ آنکھ لگ گئی دیکھا کہ حضورا قدس ﷺ کی خدمت میں دست بستہ کھڑا ہوں تو فرمایا: اے مروزی! کب تک امام شافعی کی کتاب بردھاتے ربول مے میری کتاب کیوں نہیں بر حاتے؟ آپ نے یو جھا آپ کی تالیف کون سی ے؟ فرمایا: الحامع الصحیح للبخاری توحضوراقدس الله نے اس كتاب كى نسبت ابی طرف فر مائی حضور عضائم انبیان میں نہ یقظة میں شیطان ممثل بشکلہ علیہ اسکا ہے نہ خواب میں ہوسکتا ہے ختم نبوت اور وحی کی حفاظت کی بنایر بیرانظامات ہیں تو امام مروزی کی رؤیائے حقد میں اسے حضور اللہ نے اپنی کتاب قرار دیا ،اس کے ساتھ جوز ہد وتفویٰ امام کا تھا جو قناعت تھی وہ بھی بے مثال ایک دفعہ آپ بیار ہو گئے ڈاکٹروں نے معائد کیا قارورہ طبیبوں نے دیکھا تو کہا بہتو کسی راہب کا قارورہ ہے کہ اس میں چکنا ہٹ کا اثر ہی نہ تھا معلوم کیا تو پہتہ چلا کہ امام ایک عرصہ سے صرف جو کی روٹی پر قناعت کررہا ہے بغیر تھی وغیرہ کے خشک روثی ۔

#### امام بخاری اور د نیوی معاملات

الله تعالی نے دولت بھی دی تھی مضاربت پر کارو بار چلاتے کسی مضارب نے مال فروخت کیا تو خرید نے والے نے بچیس ہزار روپے دہا لیے بھی نے کہا اس علاقے کے حاکم و گورز کولکھ دے وہ وصول کروالے گاوہ آپ کا شاگر دیا معتقد ہے مگر آپ نے

فرمایا آج تو وه مان کررقم وصول کرا دیگاکل اس کوکوئی ضرورت پر مره گئ توالا نسسان عبدالاحسان کل اس کی خاطر کسی نا جائز بات پر دستخط شکردول تو بیس دین کوحا کمول پر فروخت نبیس کرسکتا تو پر فروخت نبیس کرسکتا تو مقروض کی دیجا بر فروخت نبیس کرسکتا تو مقروض کی دیجا به حاکم کو گوارا ندی ۔

امام بخاری اور حاکم کے دربار میں حق گوئی اور کمال بے نیازی

برتو معمولی حاکم ہوگا خو د حاکم بخارا نے دربار میں طلب کیا کہ آکر بخاری شريف اوركتاب الثاريخ مجھے يڑھا ويں كہا نسعه الاميس عسلى بساب الفقير و بشس الفقير على باب الامير ش وربارش ثيوش يرهان آول آب كيل كراب وفد آيا ، آج امور مملکت میں مصروف بیں تو فرمایا میں ایسانہیں کرسکتا تھے حدیث کی طلب ہے تو میرے دربار میں آنا ہوگا ،امیر نے کہا کہ اچھا تو میرے شغرادوں کو جب آپ کے پاس آئين تو تنهائي مين يردها ديا كرين كه عوام اس مجلس مين شريك نه مون بسوات ملا باجوز ملا كوساته منه بشما كين اس پيريد مين تو جيسے كفار مكه كہتے تھے كه ہم بلال وصهيب وعمارً كساته آب كى مجلس من بين السين سكة -الله تعالى فرمايا: ولا تسطرو الدية ن يَدُعُونَ رَبُّهُمْ بِالْغَلُوةِ وَ الْعَشِيِّ الانعام: ٢٥) المام بخاريٌ في قرمايا كم بيس الركوني اس تجلس میں بیٹھنا جاہے تو میں حضور اقدس ﷺ کے انواروبر کات اور علوم و احادیث میں بخل نہیں کر سکتا کہ کسی کو محروم کر کے اٹھا دوں ایسانہیں ہو سکتا تو بادشاہ کو لگی کیٹی بغیر

مسئله خلق قرآن كاابتلاء اورامام بخاري كي استقامت

اختلاف ہوا کہ امام بخاری آجا کیں یا نہیں ، محد بن الذھیلی ایک عالم سے جوامام بخاری کوخلق قرآن کے قائل ہونے کی نسبت کرتے کہ ان کی رائے میں لفظی بالقرآن معلوق ہے حالانکہ امام کا مقصد بیتھا کہ ملفوظ تو قدیم مورود تو قدیم سے کلام نسی ہے جو غیر مخلوق ہے قدیم تو کلام نفسی ہے ، اللہ کی صفت ہے اور اس کا ظہور کلام نفظی میں جس پرآپ اور میں تلفظ کرتے ہیں وہ حادث ہے گر ملفوظ قدیم ہے ۔ مقابلہ کا دور میں باللہ کا دور دورہ تھا ،کسی نے ہنگامہ اٹھایا اختلاف کرنے والے ہر جگہ ہوتے ہیں ۔

#### فضلاء كوزرين نفيحت

اب آپ لوگ علاقوں میں جائیں گے تو اپنے بلا دو اوطان میں اجتماعات میں قبروں پر مجامع میں اختلائی مسائل ہے گریز کریں مسئلہ حیات انبیاء یا کلام اللہ حادث یا قدیم ہے ایسے مسائل کو عوام کیا سجھتے ہیں کہ آپ جا کر اسے چھیڑ دیتے ہیں نینجناً پر انے علاء مخالف بن جاتے ہیں، علاء مخالف بن جاتے ہیں، علاء مخالف بن جاتے ہیں، کہ بیہ نیا وہ اب کہاں سے آیا وہ مخالف بن جاتے ہیں، کو صحیح مسئلہ بھی اس کانبیں سنتے تو جہاں امام بخاری گئے غالباً نمیثا پور، تو لوگ ملا قات کیا ہے تو ہو اس کانبیں سنتے تو جہاں امام بخاری گئے غالباً نمیثا پور، تو لوگ ملا قات کیا ہے تو ہو کہاں ہام مخلوق ہے یا غیر مخلوق ؟ آپ خاموش رہے ، مال دیا، دوسرے دن پھر یہی مسئلہ چھیڑ دیا آپ پھر بھی خاموش رہے بیٹیں کہ حق ظاہر کرنے سے پہلو تبی کرنی تھی۔

### امام ابوحنيفة كاشا كردول كوحكيمانه نصائح

امام ابو حنیفہ سے طلبہ تھیجت کا نقاضا کرتے تو آپ نے من جملہ اور نصائح کے بیجی کہا کہ گاؤں اور علاقوں میں جاؤ گے تو لوگ مسئلہ دریافت کریں گے تو میرا قول اوّلا پیش نہ کریں بلکہ اور آئمہ اور علاومثلاً سفیان امام زہری جیسے اکابر کے اقوال پیش کر

دیں پھر اگر میرا قول پیش کرنا چاہیں تو اس کے ساتھ وہ بھی پیش کر دیں گر اولاً جھے ہدف نہ بنا کیں کہ اس پر بحث اور مناظر ہے چھڑ چا کیں امام اعظم کا تبحر علمی ظاہر ہے کہ کتناعظیم تھا گرکسی نے ایک مسئلہ میں دریافت کیا تو جواب آپ نے دے دیا، سائل نے کہا کہ سن بھرٹی کی تو بیرائے نہیں ،امام اعظم کے منہ سے لکلا کہ احسا کہ اکی رائے درست نہیں وہ خض گالیاں دینے لگا اور کہا یا ابن الزانیة اتنحطا الحسن طلبہ یہ د کھے کر جوش میں آگے ، آپ نے طلبہ کو روک کر اس معترض کو نرمی سے بلایا پاس بھلایا اور سمجھایا کہ حسن بھرٹی کے بید دلائل ہیں اور اس مسئلہ میں میرے بید دلائل ہیں ،اب تم خود اس میں فیصلہ کر لوتو نہ تو اسے ڈائنا نہ مارا نہ بیٹیا ، بلکہ سمجھا دیا تو جارے اکا بر نے خود اس میں فیصلہ کر لوتو نہ تو اسے ڈائنا نہ مارا نہ بیٹیا ، بلکہ سمجھا دیا تو جارے اکا بر نے ایسے کی اور اس مسئلہ میں دیا تو جارے اکا بر نے ایسے کی اور حلم سے کام کیا۔

شاه اساعيل شهيد كاصبر فخل

حضرت شاہ اساعیل شہید کی جلالی شان تھی مگر دیلی کے جامع مسجد میں کسی نے مسئلہ پوچھا تو آپ نے جواب دیا ،کسی نے کہا: یا ابن النزانیة تو الی بات کرتا ہے حضرت شاہ صاحب نے نرمی سے بلا کر اسے کہا کہ میر سے والدین کے نکاح کے گواہ موجود ہیں ، الحمد للد میں آئیس اب بھی حاضر کرسکتا ہوں ،ایسے جلالی ہستی کا اتنا تخل اور بردباری تو امام بخاری کا بھی ایسا ہی تخل تھا سمر قند نہ گئے حاسدین نے خر تنگ میں بھی پریشان کر دیا اور امام غزائی فرماتے ہیں کہ علاء پر شیطان نے حسد کا جمنڈا گاڑ دیا ہے اور تجار پرشیطان نے کذب اور وروغ گوئی کا۔

امام بخاری اور حاسدین کے ہاتھوں پریشانی سےموت کی تمنا

پیندچھوٹ گیا فرمایا اسے بستر پر لے جاؤ اسے کمرہ میں لائے گئے عیدالفطر جعد کی رات ۲۵۶ ه میں آپ کا انقال خرنگ میں ہوا جو پہلے جس نام ہے بھی تھا، مگر وصال کے بعد وہاں جانے والوں کا ایبا جوم ہوگیا کہ وہاں جانے کیلئے گھوڑا وغیرہ نہیں مل رہا تها ،خر کی سواری بھی اتنی بردھ گئی کہ خرکی سواری بھی نہ ملتی تو خرتک کہلایا۔

امام بخاری کی قبر سے خوشبو پھوٹنے لگی

وفات کے بعد قبر سے عالم برزخ کی خوشبو سے انے کی بیاحادیث رسول ﷺ کی خوشبوتھی ، دین کی خوشبوتھی ۲ ماہ تک اثرات نمایاں تھے لوگ مزار سے مٹھی بھر بھر کر لے جاتے ، دن بھر میں قبر گڑھا بن جاتی اور دوبارہ بھر دی جاتی پھرلوگوں نے دعا کی کہ یا الله! بيكرامت ابمستور بوجائے كه قبر كر هائنے سے محفوظ بو پھر الله تعالى نے اسے بجائے محسوس کے معقول بنادیا اکتفاء عالم برزخ پر کردیا.....

> جمال ہم تشین در من اثر کرد وگرنه من جا خاتم که مستم

ميرى كوئى خوبي نبيس ميس توويى خاك مول جوتفا خُلِق الْإِنْسَانُ صَعِيمًا كُلُهُ جمال ہمنشین کہ احادیث کی برکات ہے منور تھے بعد الموت اثرات قبر ہے بھی نمایاں ہو منے کہ اللہ تعالی امام کے درجات اسطرح نہایت عالی اور بلند فرمادے۔

فراغت کے بعد فضلاء کا دور آ زمائش اور بیثارت

دیکھئے! ہارے فضلاء اب تک تو بڑے اطمینان سے وقت گذار رہے تھے مگر اب جا کرمعاش کی فکر لاحق ہوگی ، رہائش قیام شادی کے مسائل سامنے آئیں سے اب تك مدرسه يرزور تفاتو يادر كھئے! جس الله نے مال كے پيك ميں رزق ديا و هائى سال ماں کے سینہ سے دودھ دلوایا پھراب تک اس جوانی میں کہ ہرطرح مہنگائی وغیرہ کا دور

بھی آیا گرطلبہ دین علاء وفضلاء کی زندگی اب بھی متوسط لوگوں کے برابریا اس سے بہتر ہے اب گاؤں جا کر ہفتہ دس دن بعد عزیز واقارب کہیں گے کہ تیار کب تک کھاؤ کے ،اب نکلوکھیتی باڑی کرو،کوئی کام سنجالولیکن اگر قرآن وحدیث کی خدمت کا دامن آپ نے تقام لیا اللہ کی رضا کیلئے دین کی خدمت کیلئے کمر بستہ ہو گئے تو اللہ تعالی جس طرح اب تک اطمینان سے رزق دیتا رہا پھر بھی وہی حفاظت فرمائے گا۔

امام ابوحنیفه کی منی میں صحافی رسول ﷺ کی زیارت اور ساعت حدیث

امام الوحنيفة ۱۵-۱۱ ايرس كى عمر عيل منى گئے اپ والد كے ساتھ تے وہاں ايک فض كود يكھا كدارد كر ديمكھ الگا ہے امام نے جاكر ديكھا نورانى بزرگ درميان ميں بيٹے بيل كى سے پوچھا يہكون بيل؟ كہا گيا كہ حضور اقدس السے كے صحابى حضرت عبداللہ بن جزء بيل اور حديث پڑھاتے ہيں ، والد جھے ميرى خواہش پرنزديك لے گئے تو كہل حديث ان سے جوسى اس كامفہوم بيتھا كہ جس كى نے اللہ كى رضا كيلئے تفقه فى اللہ بن حاصل كرلى تو فكر معاش اور طلب رزق سے اسے بو فكر كردوں كا تواللہ نے جو آپ پر مهريانى فرمائى كہ اپنے بندوں كے قلوب ميں ڈالديا كہ وہ تعاون كريں ، بو فكر بنا ديا كہ مهريانى فرمائى كہ اپنے بندوں كے قلوب ميں ڈالديا كہ وہ تعاون كريں ، بو فكر بنا ديا كہ بہنچانا ہے اور بغيركى لا في اور عزت كے ، تو انشاء اللہ اب طالب العلمى سے بھى بڑھ كر اطمينان و بو فكرى كى زندگى گھر ميں اور با ہر دنيا اور آخرت كى اللہ تعالى عطافر مادے گا۔

د لا اور كن كہنج ميں كوئى عار نہ جھو

میرے بھائیو! بیدا حادیث کا پڑھنا پڑھانا تو محض ایک ربط اور مناسبت پیدا کرنا تھا، ترجمۃ الباب اور حدیث میں ربط کیسے ہوا؟ ائمہ محدثین نے اس کے استباط کیسے فرمائے، ایسے طریقے سامنے آئے تو یہ ہیں کہ اب ہم فارغ ہوکر محدث بن مجلے کیسے فرمائے، ایسے طریقے سامنے آئے تو یہ ہیں کہ اب ہم فارغ ہوکر محدث بن مجلے

۲ ماہ بھی بمشکل دورہ حدیث پڑھ چے بول گے تو اسے احادیث محفوظ ہو جانے اور عالم بن جانے کا کیسے زعم پیدا ہو جائے نہیں محض ایک مناسبت اور تعلق قائم ہوا آپ نے اس درسگاہ میں اساتذہ کی تقاریر کی روشی میں پڑھانے کا مطالعہ و استنباط کا طریقہ دیکھ لیا، اب جاکر کامل مطالعہ کروگے اور جب تک حدیث کے فہم و تفہیم پریفین نہ آئے تو حدیث مت پڑھاؤ، لا ادری کہنا عارفہ محمویہ عین کمال ہے۔

مولانا قاسم صاحب کی اینعلم کے بارہ میں سرنفسی

ہمارے ججۃ الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوئ جس کے فیوضات سے یہ عالم فیض یاب ہورہا ہے فرمایا کرتے کہ واللہ العظیم قاسم اس دیوار ہے بھی جاہل ہے، اس سے بھی بڑھ کران پڑھ ہے اور بیاس لئے فرماتے کہ اس دیوار پر جوشعاع مشس پڑتے ہیں تو ظاہر بین اس کوروش اورسفید سمجھ گا مگر حقیقت بین کیے گا کہ بیں دیوار بیں پڑتے ہیں تو سورج کا کمال ہے ، اس کی کرنیں ہیں جواسے منور بنا رہی ہیں تو بیطم بھی من جانب اللہ ہے ، واتی کمال ہے ، اس کی کرنیں ہیں جواسے منور بنا رہی ہیں تو بیطم بھی من جانب اللہ ہے ، واتی کمال ہیں انسا انسا قسم ہی اس طرح فرماتے ۔

البحاری: ح ۷۷) تو مولانا قاسم بھی اس طرح فرماتے ۔

## امام ما لک کی مثال

امام مالک کنے عظیم عالم محدث اور جبہد ہے ، اسائل دریافت ہوئے تو ۲۳ مسائل دریافت ہوئے تو ۲۳ مسائل کے بارہ میں فرمایا لاادری (میں نہیں جانتا) صرف اک جواب دیتے ہیں اگر لاادری کہنائقص وعدم کمال تھا تو امام مالک آج امام مالک نہ ہوتے تو ہم اب حدیث کے عالم نہیں سنے بیرنہ جمیں کہ ہم حدیث کے عالم ہو گئے ہیں تو جب صحت واصابت کاکامل یقین ہوت ہیان کریں۔

اختلافات سے گریز کریں

پھر بیجی خیال رکھو کہ اختلافات سے حتی الوسع گریز کرو جہاں جاؤ کے تو کسی

عالم اور مولوی نے امام مسجد نے پہلے سے اپنا ایک حلقہ بنایا ہوگاتم نے گئے ہوں گے کوئی حلقہ بنایا ہوگاتم نے گئے ہوں گے کوئی حلقہ بھی نہیں ہوگا جاتے ہی اس سے الجھ جاؤ گے تو وہ آپ پر کیا تھم لگائے گا ،عوام میں اعتاد پیدا کیا نہیں تو اپنی بدنا می کراؤ گے تو اختلاف سے اجتناب کیا کرو۔

#### سيرحديث

میں نے بخاری شریف وتر ذری شریف دونوں شیخ العرب والعجم امام الجامدين مولانا وسیدنا حسین احمد مدنی قدس سرہ العزیز سے پرهیس قراء تا بعض مقامات ساعاً یر ہے،حضرت مولا نانے حضرت مولا نامحمود الحسن شیخ البند سے برھے (جن کا ترجمہ اردو میں مروج ہے اور افغانستان میں فارس میں مروج ہے کہ ایبا بہترین ترجمہ کم ہی ہوگا ، بہت بردامقام ہے شیخ البند کا اور ترجمہ کے کام پر ایسے خوش تھے کہ رو رو کر فرماتے تھے کہ ساری زندگی تو ویسے گذری البنہ میں نے حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی کے ترجمہ کو با محاورہ کر دیا اسے بغل میں کیکر اللہ تعالیٰ کے در بر حاضر ہوں گا کہ یا اللہ! اور تو پچھ نہ ہو سكا البت بيخدمت ميں نے كى تو اسے ذريعه نجات سجھتا ہوں حضرت شيخ البند جہاد و عزیمت کے امام تھے زندگی جہاد میں گذری) انہوں نے بیدامانت حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی قدس سرؤ سے حاصل کی (جوقاسم العلوم و الخیرات سے ان کی تصانیف آب حیات، قبلہ نما وغیرہ الی ہیں کہ متقد مین کے عہد میں ہوتے تو غزالی ورازی کا مقام و ورجہ یاتے کہ اس یابی کی جستی ہیں جرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالی نے کہاں کہاں سے بیہ فیضان علوم ان برفر مایا اب جو مدارس مندو یا کستان میں ہیں ان ہی کے اخلاص کا متیجہ ہے صرف بینہیں ہندوؤں سے عیسائیوں سے مناظرے دین کے لئے کئے ان کی خدمات بےنظیر ہیں )۔

حضرت نانوتویؓ نے حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؓ سے انہوں نے حضرت شاہ محمد اسحاق دہلویؓ سے جوحضرت شاہ عبدالعزیرؓ کے نواسے ہیں سے سند حدیث حاصل کی

ان کی سند ترفدی شریف کے آغاز میں درج ہے دسویں جمری تک حدیث کے علوم مصرو شام و عرب میں سے مگر مندوستان میں اسکی تروی آئی نہ تھی حضرت شاہ و لی اللہ دہلوگ دو دفعہ حدیث کا دورہ کیا پہلے اپنے والد ماجد سے پھر مدینہ و مکہ میں و مہاں سے آکر صحاح سنہ کی تروی و اشاعت مندوستان میں فرمائی موطا امام مالک کی دو شرصیں کھیں، یہ اشاعت حدیث شاہ ولی اللہ دہلوگ کا صدقہ ہے ،ان کے اساتذہ کا سلسلہ ترفدی کے آغاز میں ہے بخاری شریف کا سلسلہ بھی فرکور فی الکتب ہے ،امام بخارگ اورامام ترفدی کے اساتذہ کا ساتھ درکور ہے جو حد شنا حدثنی یا انجبرنا کیساتھ درکور ہے جو حضوراقدس کے تا تا ہوں ہے۔

#### حضرت مدنیٌ کی شفقت اوراجازت سند کی شرا نط

ہمیں بیاجازت اہلیت کی بناء پر نہیں بلکہ مخض شفقت کی بناء پر حضرت بھی عنایت فرمائی اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرما وے ، فرمایا مطالعہ کا حق ادا کرتے رہو اور شرائط کو کھوظ رکھواس طرح صحاح سند موطا کین اور طحاوی شریف کی اجازت بھی دیدی اور میں عرض کرتا ہوں کہ دریا ہے پانی نالہ اور پائپ کے ذریعہ آسکتا ہے ، حضور اقد س کی جبر کیل علیہ السلام کے وساطت سے اللہ تعالی نے بیعلوم عنایت فرمائے پھر آئ کے دن تک اساتذہ کا بیسلسلہ واسطہ بنا رہا میں حد سے زیادہ گنگار اور جاہل مطلق ہوں مجھ میں کچھ بھی نہیں بیتو شخ کی محبت تھی کہ اجازت دیدی مگر بیشر طبقی کہ محض مرور نہ کرو مجھ میں کچھ بھی نہیں بیتو شخ کی محبت تھی کہ اجازت دیدی مگر بیشر طبقی کہ محض مرور نہ کرو کے مطالعہ سے اور یقین حاصل کر کے پڑھاؤ، ہمارے شخ کے بجیب کرامات سنے ، ایک بیزندہ کرامت ہے کہ آج سارے انٹریا میں پاکستان اور کا ہل میں احادیث کے سلسلہ بیزندہ کرامت ہے کہ آج سارے انٹریا میں پاکستان اور کا ہل میں احادیث کے سلسلہ بیزندہ کرامت سے مالا مال فرماوے ۔ آئین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین (ائتی جولائی المحمد لله رب العلمین دوخان ان الحمد لله رب العلمین (ائتی جولائی المحمد لله رب العلمین دیونان ان الحمد لله رب العلمین دونوں ان کے علائے کا میان کی دونوں ان الحمد لله رب العلمین دونوں کان کے دونوں کا کہ جولائی المواء)

# افادبيت ختم بخارى شريف

۹راپریل ۱۹۸۱ء صبح دارالعلوم مین ختم بخاری کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں وارالحفظ کے ۲۲ طلبہ (جنبول نے اس سال قرآن مجید حفظ کیا) کی دستار بندی کی گئی اور حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے اپنے ہاتھ سے حفظ القرآن کی سندیں آئبیں دیں اس کے بعد حضرت مدظلہ نے بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیا اور مختفر خطاب بھی فرمایا جے احقر نے اسی وقت قلمبند کرلیا ،اب افادہ عامہ کی خاطر شامل خطبات کئے جارہے ہیں .....(س)

حفظ قرآن ایک عظیم نعمت محترم بزرگواور دوستو!

بہ ایک مبارک مجلس اور مبارک درس ہے ، دارالحفظ کے حفاظ سے آپ نے قرآن ساعر بی ، اردو مکا لے بھی سنے ، الحمد للہ! اس سال ۲۲ طلبہ نے قرآن مجید کمل حفظ کیا، یہ دارالتجو بدوالحفظ کے اساتذہ کی محنت کا ثمرہ ہے ، باری تعالی قبول فرمائے ، قرآن مجید کی شان اوراس کا بیان ، اس کے لئے طویل عمر اور وقت جا ہے ، ہمیں اور آپ کو اللہ تعالی نے قرآن مجید کی خدمت کی سعادت بھی عطا فرمائی ،ہم اللہ تعالی کے اس قدر

عطاوعنایت اور عظیم نعمت کے حد سے زیادہ شکر گذار ہیں، اللہ تعالی دارالحفظ کے ان سب حفاظ اور دنیائے اسلام کے تمام حفاظ قرآن کوعلم وعمل کی دولت سے نوازے بہ قرآن تن نویڈ پر سی سے اِنّه لَقُول دَسُولٍ گرِیْد (الحافة: ، ؛) اس نعمت عظیمہ کے تنزید کی میں خوائی نے بطور انعام کے پڑھے یا دکرنے ، اور پھیلانے اور خدمت کرنے کے مواقع اللہ تعالی نے بطور انعام کے عطافر مائے ہیں، اور اللہ کریم نے دارالعلوم کے خدام وابستہ گان، اس تذہ اور معاونین ومتعلقین پر ایک برااحسان بہ کیا ہے کہ آج آپ کے سامنے دورہ حدیث کے تقریباً دُیر مسوطلہ ختم بخاری کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔

#### حديث كامقام اور بركات

ایک حدیث کا پڑھنا ذریعہ نجات ہے اور جب ایک طالب علم بخاری شریف، مسلم شریف، ابوداؤدشریف، ترفری شریف، مؤطائین اورسنن نسائی کے احادیث بھی پڑھ لے تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا اور اس نے کتنی بڑی سعادتیں حاصل کرلیں، آپ کو مبارک ہوان بڑی سعادتوں میں آپ شریک ہیں۔

حدیث شریف کا بردا مقام ہے، اس کا بردا درجہ ہے، حدیث پڑھنے، سننے اور طلباء حدیث کی خدمت کرنے کی سعادتیں اللہ تعالی نے تمہیں بخشی ہیں ، یہ ایبا رتبہ اور اتی عظیم سعادت ہے کہ اسکی نظیر نہیں پیش کی جاسکتی ، آج احادیث کی برکت سے حضرت سیدالا نہیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ وارث بن رہے ہیں العلماء ورثة الا نبیاء (سنن ابی داؤد: ح ۱ ۲۲۶) دنیا کے حکمر انوں کی ، صدر کی ، وزیر اعظم اور امیر وزیر کی ، کوئی پوزیشن نہیں ، مان کی کوئی حیثیت نہیں ، علوم نبوت کی وارثت بہت بردا مقام ہے جواللہ نے تمہیں بخشا ہے۔

شرکائے درس حدیث ومعاونین کی سعادت مندی

ویسے بھی آج کی محفل کے سب شرکاء سعادت مند ہیں خوش نصیب ہیں ، اللہ

تعالی سرفرازیاں عطا فرمائے، آج کی مجلس ہیں وہ بھی ہیں جوعلوم وفنون ہیں مصروف ہیں، وہ بھی ہیں جواس گلشن کی آبیاری کرتے ہیں اس گلشن کے مالی بھی ہیں جدرداور بہی خواہ بھی ہیں، بعض حضرات اشاعت وین کی صورت میں مصروف خدمت ہیں آج کی ان سعادتوں اور برکتوں میں وہ لاکھوں حضرات شریک ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں گر ان کے دل دارالعلوم سے وابستہ ہیں ان کی جدردیاں یہاں کے طلبہ سے وابستہ ہیں ان کی جدردیاں یہاں کے طلبہ سے وابستہ ہیں ان کی جدردیاں یہاں کے طلبہ سے وابستہ ہیں اس میں دارالعلوم کے تمام بی خواہ اور معاونین برابر کے شریک ہیں۔

ایسے حضرات بھی ہزاروں ہیں جو ملک میں موجود نہیں ہیں اور ہزاروں میل دور بیٹے ہیں اور ہزاروں میل دور بیٹے ہیں اور ہزاروں غیر ملکی افراد ہیں جودارالعلوم کی ترقی پرخوش ہوتے ہیں اوراس کی معاونت کرتے ہیں، یہ قرآن وحدیث کے اسباق کی ایک جھلک بطور مشت نمونہ ازخروارے، آپ نے دیکھا اور سنا ایسے روزانہ کے اعمال اور کارہائے تواب میں وہ سب برایر کے شریک ہیں۔

آپ حضرات کا بہاں تشریف لانا دارالعلوم کے کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرنااور ان سب حضرات کا جو ملک و بیرون ملک رہتے ہیں اور ہم جیسے کزور ، گنهگار اورضعیفوں کے سر پرشفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں ، یہاں کے طلبہ کے مخصیل علم اور خدمتِ دین کا اجر وثواب سب کے اعمالناموں میں درج ہوتا ہے بغیر کسی اجتمام واطلاع کے آپ حضرات جو یہاں تشریف لائے ہیں اس سے بھی ہاری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، ہم خریب اور کمزور طالب علم سجھتے ہیں کہ آج ہم تنہانہیں بلکہ الحمد للدسینظروں اور ہزاروں غریب اور کمزور طالب علم سجھتے ہیں کہ آج ہم تنہانہیں بلکہ الحمد للدسینظروں اور ہزاروں سے عشاق رسول کی وعائیں ہمارے ساتھ ہیں۔

آپ حضرات میں کوئی پشاور ہے آئے ہیں بعض حضرات مردان ہے آئے ہیں، بعض حضرات مردان سے آئے ہیں، بعض چاب سے تشریف لائے ہیں ،اللہ کا

قرآن سننے کیلئے ، نی کی حدیث سکھنے کیلئے ، کویا آپ اللہ کی راہ میں چلے ہیں ،اللہ کی ذات غیور ہے جب بندہ اس کی راہ میں دوکان چھوڑ کر ، کاروبارٹرک کر کے ضرور بات سے بے نیاز ہوکر قدم اٹھا تا ہے تو اللہ کی رحمت اسے جنت پہنچا دیتی ہے۔ من سلك طریقا یلتمس به علماً سهل الله له طریقاً الی الحنة (مسلم: ح٢٦٩٩)

ہم طالبعلم ہیں علم کے نام سے ہمارا تعارف ہے اس نام سے کھاتے ہیں اور اس نام سے کھاتے ہیں اور اس نام سے زندگی گذارتے ہیں آپ سب حضرات طالب ہیں، آخر آ پکو یہاں کیا چیز کھنی اُل ، یہی طلب علم کا جذبہ صادق جس طرح با قاعدہ دورہ حدیث پڑھنا طالبعلمی ہے اس طرح دوردراز سے حدیث کے درس میں حاضر ہونا اور ایک حدیث سیار لینا بھی طالبعلمی طالبعلمی ہے، خداتعالی اس کی برکت سے سب پر جنت کے راستے آسان کردیگا، یہاں قرآن ہم کی پڑھایا گیا اور حدیث بھی پڑھی جارہی ہے، قرآن پڑھنے والوں پر شعاع میس کی طرح اور حدیث پڑھنے والوں پر شعاع میس کی طرح اور حدیث پڑھنے والوں پر شعاع ہیں۔ ختم بخاری اور قبولیت دعا اور حل مشکلات

ختم بخاری شریف کے موقع پر اللہ پاک دعا قبول فرماتے ہیں، مشکلات آسان فرماتے ہیں، یہ دارالعلوم حقائیہ اور اس میں درس حدیث اور ختم بخاری کی یہ سعادتیں ہزارہا اور لاکھول مسلمانوں کی خدمات کا بھیجہ ہے، سب اس میں شریک ہیں، اللہ کریم سب کی خدمات کو قبول فرمادے اور اجرعظیم سے نوازے ، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ ہارون الرشید کی ہیوی نے نہر زبیدہ بنوائی، بڑا کا رنامہ انجام دیا، مرنے کے بعد خواب میں دیکھا،خوش ہوار جنت کے مزے لوٹ رہی ہے۔ دیکھنے والے نے کہا کہ بیر سب نہر زبیدہ کی برکت ہیں زبیدہ نے عرض کیا نہیں ، بلکہ نہر بنوانے کا اجر ان کو میہ سب نہر زبیدہ کی برکت ہیں زبیدہ نے عرض کیا نہیں ، بلکہ نہر بنوانے کا اجر ان کو ملاجنہوں نے اس کے بنوانے میں دری تھی اور چندہ دیا تھا، میری مغفرت اللہ نے اس ملاجنہوں نے اس کے بنوانے میں مددی تھی اور چندہ دیا تھا، میری مغفرت اللہ نے اس

وجہ سے کردی کہ ایک روز میرے ہاتھ میں شراب کا گلاس تھا کہ ادھر مؤذن نے اذان دے دی، اللہ کا تام سن کرعظمت اللی کے تصور سے میں نے شراب کا گلاس مجینک دیا تو بہ کی ،آج اللہ کی رحمت نے اپنی آخوش میں لے لیا، حدیث میں ہے نہ سے الله امراً سمع مقالتی فحفظها فاداها کماسمعها (مسند البزار: ۲۲۱)

حضوراقدس على حدیث کے طالب علم کے لئے دعا کردہ ہیں کہ جس نے میری ایک حدیث سی پھراسے یاد کرکے اور ول تک پہنچا یا اللہ کریم اسے تروتازہ رکھ، آپ سب اس کے مصداق اور اس دعا کے ستحق ہیں، آپ سب بخاری شریف کی آخری حدیث سن رہے ہیں اسے یاد کرلیں اور اوروں تک پہنچا دیں تا کہ حضور کی دعا میں استحقاق پیدا ہوجائے۔

## بخاری شریف کی اہمیت

محد بن احمد مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے رکن اور مقام کے درمیان مراقبہ کیا، حضور کی زیارت نصیب ہوئی، آپ نے ارشاد فرمایا: ''کب تک فلال صاحب کی کتاب پڑھتے رہوگے، میری کتاب کیوں نہیں پڑھتے، میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی کوئی کتاب ہے، ارشاد فرمایا بخاری شریف۔

حضرت مولا نافضل الرحن سنخ مراد آبادی بیار تضزع کی گھڑی قریب ہوئی تو ارشاد فرمایا بخاری شریف کی احادیث کی تلاوت کرو کہ حدیث یار سنتے سنتے روح تفس عضری سے پرواز کرے، وجہ بیہ ہے کہ حدیث میں جمال ہے اور قرآن میں جلال ہے، حالیت نزع میں جمال کی ضرورت ہے، آپ حضرات کا اب حدیث سے تعلق جڑ گیا ہے، ہر جگہ ہر ماحول میں ایمنے بیلنے حدیث کی تلاوت واشاعت کریں۔ دولت اور پسے کی کوئی پروانہ کرواللہ کریم آسانیاں فرمادے گا، ہمارے استاذ حضرت مولانا محمد بیتھوب

صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میں نے رات کو تبجد کی نماز میں اللہ کریم سے بیمنوا چھوڑا ہے کہ فضلاء دارالعلوم کومعاشی تنگی پیش نہ ہے۔

بیددارالعلوم حقائیہ بھی ۳۰،۳ سال سے قائم ہے اور اس کے خدام اور روحانی فرزند مصروف کار ہیں، بیسب حضرات اساتذہ دارالعلوم دیوبند کی دعاؤں کی برکتیں ہیں کہ اللہ کریم سب کو کھلا رزق دے رہا ہے، آپ حضرات بھی تخواہوں کی کوئی پروانہ کریں، دین کی خدمت علم کی اشاعت اور تدریس وتعلیم کے شغل کورجے دیں اور اپنے مادیعلی سے بھی تعلق قائم رکھیں، اس کی بقاوا سی کام کے لئے بھی دعا کرتے رہیں۔

ضبط وترتیب: مولانا عبدالقیوم حقانی، (الحق ج۲۱،ش۸،ص۷،مئی ۱۹۸۷ء) خطبات مشاهير المعالمين الم

## **افا دات درس بخاری** درس بخاری شریف کے افتتاح کی ایک یادگارتقریب

موردہ کا تنہر ۱۹۸۱ء بروز جعرات جامعہ دیندا نک شہر میں حضرت مولانا قاضی محمد زاہد الحسینی صاحب دامت برکاتہم کی دعوت پر دارالعلوم حقائیہ اکوڑہ ختک کے مہتم اور شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے اور درس بخاری شریف کا افتتاح فرمایا، نماز ظہر کے بعد حضرت قاضی صاحب نے مخضر سا تعارف معززین شہراور حاضرین مجلس سے کرایا، بعد میں حضرت شخ الحدیث صاحب مدظلہ العالی نے نظیۂ مسنونہ پڑھا، آپ کے ساتھ حاضرین اور طلباء حدیث نے بھی خطبہ کے الفاظ دہرائے اور پھراسی انداز سے بخاری شریف جلد دوئم کی ایک حدیث کامتن بھی تلاوت کیا گیا۔ آخر میں حضرت شخ الحدیث مدخلہ نے الفاظ کیا گیا۔ آخر میں حضرت شخ الحدیث مدخلہ نے مختصر خطاب فرمایا اس پروقار اور یادگار تقریب کا قلی عدیث کامتن بھی تلاوت کیا گیا۔ آخر میں حضرت شخ الحدیث مدخلہ نے مختصر خطاب فرمایا اس پروقار اور یادگار تقریب کا قلی عکس پیش خدمت ہے۔

حضرت قاضی زامدالحسینی کا خطبه استفبالیه بعد از خطبهٔ مسنونه! الله تعالی نے قرآن تکیم میں سید دو عالم صلی الله علیه وسلم سے فرمایا:

> اَمًا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَرِّثُ (الضحیٰ: ۱۱) "آپ ﷺ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان فرماتے رہا کریں''

ایک ہے فرور، فخر، وہ تو اور ہات ہے، ایک ہے اللہ تعالی کی تعمتوں کو بیان کرنا، بیعبادت ہے، سب سے بڑی تعمت بیہ کہ اللہ تعالی نے آپ حضرات کو اور ہم جیسے گہاروں کو تھوڑی می دیر کیلئے اپنے گھر میں جمع ہو کر دین کی بات سننے کی توفیق بخش ہے۔

بخش ہے۔
اکا برکی شفقتیں

ہمارے اکابر، اللہ سب کوسلامت رکھے، ان حضرات کا بیمتاز وصف ہے کہ
وہ ہمیشہ اصاغر کی سر پرتی فرماتے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ اصاغر کی لغزشوں پر
سرزنش کریں، ان کو تنبیہ کریں یا سمجھا کیں، نہا بت شفقت کے ساتھ ان کے گندے
چہروں کو اسی طرح دھوتے رہتے ہیں جس طرح ماں اپنے بچے کے چہرے کو دھوتی رہتی
ہے بیجی اکابر کا خاصہ ہے اور میں دعوے سے کہ سکتا ہوں کہ بید وصف ہمارے اکابر
کے سوا اور کسی میں نہیں ہے، ہمارے اکابر کی اصاغر نوازی، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بیہ
امام الانبیاء کی میروی میں ہے۔
اکابر کی سر برستی

بعض احباب ہوچے ہیں کہ اسے ہوے ہوے کام کسے ہوتے رہتے ہیں؟
آپ کے پاس کون ساسر مایہ ہے؟ کون کی طاقت ہے؟ کس پر اعتاد ہے؟ کتابیں چھپ
رہی ہیں، رسالے نکل رہے ہیں، مدارس اور مساجد چل رہے ہیں، درس و تذریس کے
سلسلے جارہی ہیں، و بنی محافل کا انعقاد ہور ہا ہے تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مادی اسباب
پرنظر نہ رکھیں، سب سے بوی اللہ تعالی کی جوہم پر رحمت ہے، وہ اکا ہر کی سر پرست ہے۔
انکی دعا کیں ہماراسب سے بواسر مایہ ہے، ہمیں اللہ کی ان نعتوں کی قدر کرنی چاہئے۔

### مولا ناعبدالحق کی کرامت

آج کی بہتقریب کوئی معمولی تقریب نہیں ہے۔ ایک تو دینی مدرسے میں دین کی بات ہوگی پھراس دین کی بات کو بیان کرنے کے لئے جس کتاب کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سیجے بخاری ہے، جواللہ تعالی کی کتاب کے بعد اصح الکتب ہے، آج سے چند سال يہلے ہم نے اينے مدرے كتعليى سال كافتاح كيلئے حضرت فيخ الحديث مولانا عبداكحق صاحب دامت بركاحهم مهتم دارالعلوم حقائيه اكوثره خثك كوزحت دى تقى اورآب به كمال شفقت تشريف لائے تھے، انہوں نے جارے ايك طالب علم كواصول الثاثى كا درس برد ها کرابتداء کی تقی ،ان کی وه دعا اس وفت اتنی منتجاب بهوئی که الله تعالی کے فضل ہے آج ہارے مدرسے میں حدیث کی کتابیں بر حائی جاتی ہیں، درس قرآن ہے، درس حدیث ہے۔ پیچلے سال بخاری شریف جلد اول جب ہم نے شروع کی تقی تو ہارے علاقے کے علماء کے سر برست اور اس وقت کی بہت ہی بردی علمی شخصیت، متقی ، حیدر والےمولانا عبدالحکیم صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے بخاری کی جلداول کا افتتاح فرمایا تھا، اللہ تعالی کے فضل و کرم کے ساتھ پچھلے سال بخاری جلد اول بھیل پذیر ہوگئی الله قبول فرمائے۔ اس سال میرا ول بیر جابتا تھا کہ ہم حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت برکاتهم کو پھرزحت دیں بہتو آپ حضرات بھی جانے ہیں، بیں بھی جانتا ہوں کہ حضرت ایک تو عدیم الفرصت ہیں پھران کی عمر کا تقاضا، پھرامراض کا اتنا غلبہ ہے کہ بیہ ان کی کرامت ہے کہ اس حال میں بھی سارے کام نبھارہے ہیں، تو نہایت شفقت کے ساتھ انہوں نے ہاری سریرسی فرمائی اور یہاں تشریف لانے کی درخواست کوشرف قبول سے نوازا، ان کا یہاں تشریف لانا ہی ہاری خوش بختی کا ضامن ہے، ہم گنہگار انسان ہیں، اس بہتی میں آپ کے قدم آ گئے، انشاء اللہ کئی عذاب ہم سے مرتفع ہو جا کیں گے

اور پھر آپ حضرات تشریف لائے تو عالم ربانی کی زیارت بھی عبادت ہے ، ابھی حضرت حدیث کا سیق پڑھا کیں گے ایک منٹ لیں، دو منٹ لیں، جتنی آپ کی مرضی ہے، ہمارے لئے آپ کا آجانا بی بہت براشرف اور برکت ہے، حضرت کے ساتھ آپ بھی حدیث پڑھیں گے، پھر آپ کا سلسلۂ سند حضرت کے ساتھ مل جائے گا، حضرت کے واسطے ہے آپ کا سلسلۂ سند حضرت محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے مل جائے گا اور پھر جربل ہے اور پھر خدا و ثد تعالی سے مل جائے گا۔

#### سندكا درجه وابميت

بیسند کوئی معمولی بات نہیں ہے، بیصرف اسلام کا خاصہ ہے، کسی دین میں سند نہیں ہے، اس لئے حضرت کو تکلیف دی گئی ہے کہ آپ تشریف لا ئیں اور ہمیں اس شرف ہے مشرف فرما ئیں، ہم نے ایک فتم کی کو یا گتافی کی ہے لیکن مجمی ایک چیزیں برکت کے حصول کیلئے گوارا کر لی جاتی ہیں کیونکہ مقصد حصول برکت ہوتا ہے۔ حضرت نیٹنے الحدیث کی شخصیت

ان کا وجود اس برصغیر بی کیلئے نہیں بلکہ عالم اسلام کیلئے اللہ کے دین کا ایک محافظ ہے، اکلی تقاریر، آسیلی میں ان کی بحثیں آپ حضرات نے پڑھی ہوں گی ایک وہ مردفقیر جس نے ساری زندگی کتاب اللہ اور کتاب الرسول کی کے پڑھانے میں گذاری، وہ کس طرح آئین کے متعلق اپنی صائب رائے دے سکتا ہے اور پھر ایوان سے منواسکتا ہے کہ ہم بورید نشین بھی بیری کہ ہم بھی آئین کے متعلق کی کہیں اور پھر بتایا کہ اگر ہم بھی آئین کے متعلق کی کہیں اور پھر بتایا کہ اگر ہم بھی آئین کے متعلق کی کہیں اور پھر بتایا کہ اگر ہمیں ذرا سا وقت ملے اور پھورکا وثیل دور ہوجا کیں تو آئی بھی ہم اپنے اندر وہ طاقت رکھتے ہیں کہ اسلام میں اللہ کے نظام کونا فذکر سکیں۔

#### انتخابي مهم ميس حصه

آپ حضرات جانے ہی ہیں کہ گذشتہ انتخابات میں سرحد کی ایک بہت ہوی فخصیت جواس وفت صوبہ کے خود مخار وزیر اعلیٰ ہے، کیسا تھواس مر دِفقیر کا مقابلہ ہوالیکن اس کو حضرت نے الی فکست دی کہ وہ جگہ کہنے پر مجبور ہوا کہ میرے مقابلے میں انسان نہیں تھا بلکہ نی تھا (العیاذ بالله) میں کیسے جینتا اس ہے؟ ہم نے حضرت کو واقعی بردی تکلیف دی میں خودداس پرنادم ہوں۔

## حضور الماستيذان اورحضرت سعدكوبار بارسلام سننه كالالج

کیکن میرے سامنے حضورﷺ کا ایک واقعہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حفرت سعد کے بال تشریف لے گئے اور آپ اللہ نے باہرے استید ان فرمایا: السلام علیم، اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، حضور الےنے دوسری بار" السلام علیم" فرمایا کوئی جواب نہیں آیا، تیسری ہار فر مایا، کوئی جواب نہیں آیا،حضورﷺ واپس لوٹے کہ تین مرتبہ میں نے السلام علیم کہا ہے، کوئی جواب نہیں آتا تو اندر کوئی نہیں ہوگا اور شریعت کا تھم بھی یں ہے کہ ایک صورت میں واپس ہوجا کیں۔صحافی صفور اللہ کے پیچے دوڑتے دوڑتے آئے کہ "اللہ کے نی ﷺ! یس نے تو آپ شکا سلام س لیا تھا" فرمایا:"تم نے بیکیا كيا؟ جواب كيول نه ديا؟ عرض كيا: حضور الله عن في فينول بارجواب كها مكر ذرا آبسته كباتاكه جواب بهى موجائ اورآب الله كاسمع تك بهى ندينج تاكرآب الله جوجه ير بار بار كهدر ب بي السلام عليكم! بيركون كا كلام منقطع نه بوجائة وم في محلى الستاخي ضرور کی ہے کیکن انشاء اللہ ان کے قدوم سے جمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، آپ حضرات نے زیارت فرمالی اب حضرت کے ارشادات کوس لیں سے اور یادر تھیں، یہی لوگ ہیں میرے دوستو! دین کا دفاع کرنے والے، ہم مسلمان ہیں ہاری سب سے

بر می گرال مایہ جو متاع ہے وہ ایمان اور دین ہے، دین کے محافظ بہی لوگ ہیں، بہی دین کو محفوظ رکھنے والے ہیں اور ہر باطل نظریہ کا ہر جگہ دفاع کرنے والے ہیں۔ حدیثوں کی چھلنی

ہارون الرشید کے زمانے میں ایک زندیق پکڑا ہوا لایا گیا جس نے موضوع حدیثیں بنا کرا حادیث کے ذخیرے میں جمع کر دی تھیں ہارون الرشید کو پہنہ چلا تو اس کو بلایا تھم دیا کہ بیہ قابل گردن زدنی ہے اس کی گردن اڑا دو، اس نے کہا آپ جمعے ماریں کوئی بات نہیں ہے جو میں نے کرنا تھا وہ کرلیا ہے، میں نے کئی لاکھ ''حدیثیں'' بنا کر احادیث کے ذخیرے میں خلط کردی ہیں، اب کوئی تھے اور غلط حدیث میں اخیاز نہیں کر سکے گا لوگوں میں بے دینی پھیل جائے گی۔

تو کیا جواب دیا ہارون الرشید نے؟ کہا کہ بے ایمان! تجھے نہیں پہہ؟
ہمارے پاس ایک چھانی ہے وہ چھانے گی، تیری بنائی ہوئی موضوع ''حدیثیں' پنچ
گر جا کیں گی، صحح حدیثیں ہاتی رہ جا کیں گی اور وہ چھانی کون ہے؟ عبداللہ ابن
مبارک تعظیم محدث تو بہلوگ دین کی چھلنیاں ہیں یہ ہمارے دین کے محافظ ہیں،
مان کی نیند بھی عبادت، ان کے ویکھنے ہے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے بلکہ میرا ایمان
ہے، اللہ کے وایوں، علاء حق کی قبروں ہے بھی شیطان بھاگا ہے وہاں بھی رحمتیں
مازل ہوتی ہیں۔

اب ہمارا چھوٹا سا پروگرام ہے، ہمارے مدرسے کے طلباء ہیں، وہ ایک حدیث پردھیں گے، حضرت اس کوساعت فرمائیں گے۔ جتنا بھی آپ بولیں، ایک منٹ بولیں، دو منٹ بولیں، آپ بولیں گے اور پھر حضرت کی دعا پر بیجلس برفاست ہوجائیگی۔

خطيبات مشاهير المساهير المساهد المساعد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المساهد المسا

## ورس حديث ازشخ الحديث مولانا عبدالحق قدس سرة

## كِتَابُ الْمُغَازِى

بَابُ غَزُورَةِ الْعُشَيْرَةِ الْعُسَيْرَة وَقَالَ الْعُسَيْرَة وَقَالَ اِبْنِ اِسْحَقِ اَوَّلَ مَا غَزَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الْاَبُواءُ ثُمَّ بُواطُ ثُمَّ الْعُشَيْرة (وَبِهِ قَالَ) حَدَّنَنِى عَبُدُ اللَّهِ اِبْنِ مُحَمِّدٍ (قَالَ) حَدَّنَنَا شُعْبَةٍ عَنُ اَبِي اِسُحَقْ (قَالَ) كُنتُ الِي مُحَمِّدٍ (قَالَ) حَدَّنَنا وَهُبٍ (قَالَ) حَدَّنَنا شُعْبَةٍ عَنُ اَبِي اِسُحَقْ (قَالَ) كُنتُ الله حَنْ الله حَدْ الله عَنه مُ فَقِيل لَهُ كُمْ غَزَا النَّبِي صَلّى الله عَنْ وَيُد اِبْنِ ارْقَمَ رَضِى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنه مُ فَقِيل لَهُ كُمْ غَزَو تَ و اثْتَ مَعَهُ قَالَ الله عَسُرة قِيل كُمْ غَزَوْتَ و اثْتَ مَعَهُ قَالَ سَبُعَ عَشَرَة قَيل كُمْ غَزَوْتَ و آثَتَ مَعَهُ قَالَ سَبُعَ عَشَرَة قَيل كُمْ غَزَوْتَ و آثَتَ مَعَهُ قَالَ سَبُعَ عَشَرَ وَقَلْ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزُورَةٍ قَالَ الْعُسَيْرَة وَاللهُ الْعُسَيْرَة وَالْعُشَيْرَة وَاللهُ الله عَلَيْ وَسَلَّمَ مَنْ فَقَالَ الْعُشَيْرَةُ بَلا شَكِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَمْدَ وَاللهُ اللهُ الله

(حاضرین نے سبقا سبقا حدیث کا ایک ایک جملہ حضرت کے پیچھے کہ ہرایا) مولانا قاضی زاہد الحسینی کی دینی خدمات

میرے محترم بزرگو! بخاری شریف جلد ان کا بیافتتاح ہورہا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے ، حضرت مولانا قاضی زاہد الحسینی دامت برکاتہم اس افتتاح کیلئے زیادہ انسب تھے اور بیرزیادہ لائق ہیں، وہ حقیقت میں مجمع

البحرين بين علوم ظاہر يہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اُن کو وافر عطا فرمائے بين اور علوم باطنيہ ہے بھی اللہ نے ان کو نوازا ہے، حضرت لا ہوریؓ کے مجاز ظيفہ بين اور حضرت شخ مدنی رحمۃ اللہ جو ہمارے سب کے شخ بين، اُن کے شاگرد بين، ان سے بيعت بين اور پھر ان کی دينی خدمات جميں معلوم بين کہ يہ کوہائ، پشاور، واو، راولپنڈی، اسلام آباد، ايب آباد اور دوسرے شہروں ميں جاکر قرآن مجيد کے درس ديتے بين، يہ اللہ کی المداد ہيں کہ سکے گا کہ جميں دين کے مسائل معلوم نہ تھے کيونکہ اللہ تعالی ارشاد فرمائيں گے نہيں کہہ سکے گا کہ جميں دين کے مسائل معلوم نہ تھے کيونکہ اللہ تعالی ارشاد فرمائيں گے در کيوں زام السين تشريف نہيں لائے تھے، آپ کے ہاں؟ اور آپ کو بلخ انہوں نے بين کی تھی؟ "انہوں نے بين کی تھی؟ "انہوں نے بين کی تھی؟ "انہام جمت ہور ہاہے ومّا مُحنّا مُعنّا مُعنّی مُدّتی نَہُوں کے بین اسرائیل نور)

یہ ہرایک کی ہمت نہیں ہے ہم جیسے بوڑھوں اور کمزوروں کیلئے تو ایک قدم لیما ہمی مشکل ہے، حضرت مولا نا کو اللہ تعالی صحت اور عافیت اور عربی برکت عطا فرمائے اور ان کے صاحبر ادول کو اللہ تعالی ان کا جائشین بننے کی تو فیق عطا فرمائے اور آپ سب حضرات کو بیر فاقت (جودین اور دنیا کے فوائد سے مالا مال ہے) نصیب فرمائے۔

شركاء مجلس كيلئة بشارات

خدا کرے کہ پھے کلمات آپ کی خدمت میں عرض کرسکوں، سب سے پہلے دو
تین با تیں ہیں جو مخضراً عرض کرتا ہوں، اول تو یہ کہ آپ حضرات علم سکھنے کیلئے اس مجد
میں تشریف لائے ہیں کسی نے دس قدم لئے ہوں کے کسی نے سوقدم، کسی نے ہزار قدم،
کوئی اپنے کرے سے یہاں تک آیا ہو، ہم تقدیر مَنُ سَلَكَ طَرِبُ قاً يَطُلُبُ فِيهُ عِلْماً
سہل الله له به طریقاً الیٰ الحنة (صحبح مسلم: ح ٢٦٩٩) کا مصداق ہوجا تا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو محض بھی ایک طریقہ، ایک راستہ پر چلے اور اس
کا مقصد یہ ہوکہ علم حاصل کر بے قو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں جنت پہنچانے کا

راست آسان فرمادیے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو جنت عطا فرمائے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ سفر اختیار کیا جائے، میں نے عرض کیا ہے کہ اُس کمرے سے اس کمرے تک بھی دو تین قدم جو چلا ہو وہ بھی اس زمرے میں آتا ہے بہر تقدیر اگر جسمانی قدم نہ ہو، قلم کے ذریعے سے آپ نے بچی علمی وضاحت کر لی، زبان کے ذریعے سے بیب بھی اُسی زمرے میں شامل ہے تو اللہ تعالی ایسے شخص کا خاتمہ جنت میں جانے کا کر دیتا ہے، اس کے لئے جنت کا راستہ آسان کر دے گا مثلاً ایک شخص ہے کہ اس کو اللہ نے تو فیق دی درس میں شرکت کی درس میں شرکت کی جو تو اللہ اس کے سواکوئی وین کی خدمت نہیں، درس میں شرکت کی ہوتے اللہ اس کے لئے اس درس کی شرکت کی وجہ سے جنت کا راستہ آسان کر دے گا مثلاً آخری عمر میں اس نے تج کرلیا، حدیث شریف میں آتا ہے

اَلَحَج المبرُورُ لَيُسَ لَهُ حزَآءُ إِلَّا الْحَنَّةَ (صحيح البحارى: -١٧٧٣) " في مقبول كى جزاءاور بدله الله كنزديك سوائ جنت كاوركوئي نهيس."

#### جنت كاراسته

کتنی ہڑی ہات ہے! اُس کے لئے اللہ نے جنت کا راستہ آسان کر دیا ، یا
ایک اور مثال ہے کہ ایک فض آتا ہے نہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد کے
دوران ، اور عرض کرتا ہے کہ ' یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں اگر کلمہ پڑھلوں ، مسلمان
ہو جاؤں ، اور جہاد میں شریک ہو جاؤں تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ جھے بخش دے گا؟' مضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ' ہاں ضرور بخشے گا' اس فحض نے کہا: لاّ اِللہ اُس کی مخی میں چند چھوہار سے بنے ، ان چھوہاروں کو پھینکا اور جا
اللہ مَحَمَّدُ رَّ سُولُ الله اُس کی مخی میں چند چھوہار سے بنے ، ان چھوہاروں کو پھینکا اور جا
کر دشمن کی صفوں میں کھس گیا اور اُسی وقت شہید ہو گیا حضور اقد س کے نہم فرمایا اور
کہا کہ دیکھا آپ نے اس فض کو ، کلمہ پڑھ کرشہید ہوا ہے ، نہ اس نے نماز پڑھی ہے ، نہ
روزہ رکھا ہے ، نہ زکوۃ دی ہے ، نہ ج کیا ہے ، لیکن جوقر بانی تھی اُس نے کر لی ، اب بی

جنت كا راسته اس كيلئے آسان ہوگيا يا نہيں؟ جنت كيلئے جوراستے ہيں، ہزاروں كروڑوں راستے، وہ اللہ كے علم ميں ہيں، اللہ ہم سب كو جنت عطا فرمائے جس فخض نے علم كا طريقة اختيار كياعلم كے راستے پر روانہ ہوا، آپ حضرات يہاں جمع ہيں، اللہ تعالى اُس كيلئے جنت كا راستہ آسان فرما ديتا ہے۔

## مزيدخوشخري

دوسری چیز حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فرماتے بین نسخت الله امراً سمع مقالتي فحفظها فاداها كماسمعها (مسند البزار: ٣٤١٦) الشرتارك وتعالى تروتازه رکھے اس مخص کو جو بھی میرا کلام س لے جیسے آپ نے جلد دوم بخاری شریف کی ایک حديث آج سن لي، اورجلد اول يبلي ختم كرلي، كلام سن ليا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہان کواللہ تعالیٰ تروتازہ رکھے، وہ دنیوی واخروی دونوں لحاظ ہے تروتازہ ہوں ،حضرت مولانا زاہد الحسینی دامت برکاتہم نے ابھی آپ سے فرمایا کہ میرے دوست كتے ہيں يہتمام كام كيے چل رہے ہيں؟ ميں آپ سے عرض كرتا ہوكہ جوحديث شريف کی خدمت کر یکا الله نتارک و تعالیٰ ترو تازه رکھیں گے، دنیا میں بھی ، آخرت میں بھی ، نہ اس کے لئے پیپیوں کی کمی، نہ کیڑوں کی کمی، نہ مکانوں کی کمی، نہ باغوں کی کمی، نہ عزت كى كى، نەجلالت كى كى، كوئى بھى كىنبيى بوگى، رسول اللەصلى الله علىيەرسلم كى دعا بے نَصَّرَ الله إمراًسِمِعَ مَقَالَتِي جس في مير عمقالے كوسناء ايك حديث كوسناء اس كويا وكرليا چر اس صدیث کو پہنچا دیا اورلوگوں کے باس وَادًا هَا كَمَا سَمِعَهَا جس طرح أسے سنا تھا۔ تروتازگی کی ایک مثال مولا ناغور عشوی ّ

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى دعا قبول ہے يقيناً ، ميں بھى بھى اپنے طلباء سے كہنا ہوں حضرت مولانا صاحب غور عشوى آپ جانتے ہیں ، محدث تھے، كننى بردى

عزت بھی ان کی، کتا بڑا جلال اور جمال تھا اُن کا، اُن کے مقابلے میں اور بھی بہت سے
اجھے اجھے علاء بھی تھے، غور خشتی میں بھی تھے، چھچھ میں بھی تھے، ہزارے میں بھی تھے،
اُس زمانے میں کیکن جو تر و تا زگی اور جوعزت حضرت مولانا صاحب کو لی تھی وہ کسی اور کو
عاصل نہ تھی، یہ انعام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی ہی کا نتیجہ تھا کہ
نضر الله امراً سمع مقالتی فحفظها فاداها کماسمعها (مسند البزار: ٢٤١٦) حضرت
مولانا زامد السین کے جتنے کام بیں وہ دین کے لئے بیں اور حدیث کی اشاعت کیلئے بیں
اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی تر و تازہ رکھیں گے، کوئی کی انشاء اللہ کسی چیز میں نہیں آئے گے۔
علماء حدیث کا بلند مرتنبہ

اوراس كے علاوہ حديث ميں آتا ہے رسول الله الله فرماتے بيں: اللَّهُمَّ اَرْحَمُ مُعَلَّفَائِي "ياالله! ميرے خليفہ جو ہوں گان پررم فرما"

کتنا پڑا مشفقانہ لفظ ہے۔ بیااللہ! جومیرے نائب ہول گے، میرے فلیفہ ہول گے، اب
اللہ! اُن کے اوپر رحم فرما تو حدیث میں آتا ہے صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول ﷺ! آپ
کے خلفاء کون ہیں؟ فرمایا میرے خلفاء وہ ہیں جو حدیثوں کو پڑھ کر یاد کر لیتے ہیں اور پھر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، وہ ہیں میرے خلفاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،
دوسروں تک پہنچاتے ہیں، میرے قائم مقام ہیں اور دین کی اشاعت کرنے والے ہیں جودین بیر میرے خلفاء ہیں اور دین کی اشاعت کرنے والے ہیں جودین اور وی اور حدیث کوسیکھ کر پھر دوسروں تک پہنچائیں تو اللہ اس پر رحم کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بینینا مستجاب ہے اللہ متبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بینینا مستجاب ہے اللہ متبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بینینا مستجاب ہے اللہ متبارک و تعالی اس دعا کی برکت سے ہم سب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں شار فرمائے۔

كثرت دروداور حضور اكرم هكا قرب

حضور صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے قریب سب سے

زیادہ وہ خض ہوگا جوسب سے زیادہ درودشریف مجھ پر بھیجتا ہے تو علاء صدیث جو صدیث پڑھنے والے ہیں، ہر صدیث کی ابتداء میں بیضروری ہے کہ صحابی کا نام آئے تو رضی اللہ تعالیٰ عنداور تابعین بھی ساتھ ہوں تو رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عندا ور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب آئے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چا ہے تو دن میں اگر سو علیہ وسلم کا نام جب آئے تو اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چا ہے تو دن میں اگر ہو کی تو سو بار کم سے کم درود شریف پڑھیں گے، ہزار حدیثیں اگر ہو کی تو ایک ہزار دفعہ درود شریف پڑھ لیا بھر جو مکثر بن صلوق و سلام ہیں ہے وہ لوگ ہیں جو علم صدیث پڑھانے اور پڑھاتے ہیں جو درس میں شریک ہوتے ہیں، شریک ہونے والا اور پڑھانے والا دونوں ایک ہی تھم میں ہے۔

## امام بخاریؓ کے حالات

میرے محترم بزرگو! حدیث کی بڑی فضیلت ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے امام بخاری کو بہت بڑا شرف عطا فرمایا ہے،ان کا نام ہے ابوعبداللہ محمد ابن اسمعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردز بہ،۱۹۲ھ میں پیدا ہوئے،۱۳ شوال، جمعہ کی نماز کے بعد بخارا کے اطراف و جوانب میں اللہ تعالی ان کو عالم ظہور میں لے آئے اور کیم شوال بعد از عشاء ۲۵ ھیں ان کا انتقال ہوا تقریباً ساٹھ برس ان کی عرضی لیکن اللہ تبارک و تعالی فی ان کو جو حافظہ دیا تھا وہ بھی بلا کا تھا، امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں دس بارہ برس کا بچہ تھا کہ اس زمانے میں بخارا کے علاء مدارس میں درس حدیث میں شامل ہوتے تھے۔

یے مثال حافظہ

میں بھی جا بیٹھتا تو علماء جھے فرماتے کہ بچے! جاؤ جا کر کھیلو، میں نے ان سے کہا کہ آپ حضرات نے پندرہ دن میں پندرہ ہزار صدیثیں پڑھ لی ہیں، ہرروز ایک ہزار صدیث استاذ پڑھا تا رہا اب آپ لوگ آکر کے جھے سے سن کیں، پہلے دن فلاں صدیث،

فلال حدیث، فلال حدیث پڑھائی گئی، ایک ہزار حدیثیں گنوا دیں اور پھر دوسرے دن جو ایک ہزار حدیثیں گنوا دیں اور پھر دوسرے دن جو ایک ہزار حدیثیں یہ ہیں تو وہ عالم جو ناقل ہیں وہ سے ہیں، تیسرے دن کی حدیثیں یہ ہیں تو وہ عالم جو ناقل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم جیران ہو گئے کہ یا اللہ! اس بچے کو آپ نے کس طرح کا حافظ عطا فرمایا ہے۔

اتنا بڑا مافظ اللہ تبارک و تعالی نے ان کوعطا فرمایا کہ وہ ہرا یک دن میں ایک ہزار احادیث من کر محفوظ کر لیتے تھے ان کے پاس تقریباً چھ لا کھ حدیثیں ، چھ لا کھ اور جیسا کہ حضرت مولانا نے آپ کے سامنے اشارہ بھی کیا کہ ایک طحد نے بیکہا کہ میں نے اپنا کام کرلیا ہے ، میں نے حدیثیں بہت می گھڑ لی ہیں اور اس سے دین میں گڑ بیر ابواس سے دین میں گڑ بیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے طحد بن کی تذکیل کیلئے جیسے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، و کیج رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، و کیج رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا ان کام کیا ، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دین کا کام لیا، ان کو چھ لا کھ حدیثیں یاد تھیں ، اور ایک دن ان کے استاذ اسحاق ابن را ہو ہے کہا کہ ایسا کوئی کارنامہ بمارے طلباء کر لیس کہ خالص ، مرفوع حدیثوں کو جمع کر لیس۔

خواب میں حضور کی زیارت اور سیح احادیث کے انتخاب کا اشارہ

شکل میں بیداری میں یا خواب میں آسکے تو امام بخاری جیران ہو گئے کہ پیفیر ﷺ کے بدن پر تو کھیاں بیٹا نہیں کرتی تھیں۔ یہ خواب جو میں نے دیکھا اس کی تعبیر کیا ہے؟ پھر انہوں نے اپنے استاذ کے سامنے یہ خواب پیش کیا، انہوں نے کہا کہ مبارک ہوتمہارے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت لے گا اور وہ حدیثیں جو کمزور ہیں وہ الگ کر دو اور جو قو کی روایتیں ہیں، اُن کوتم جمع کر لو پھر اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں کہ میرا جذبہ برطا اور جھے مزید شوق پیدا ہوا تو چھ لا کھ حدیثیں ان کو یاد تھیں، اُن چھ لا کھ حدیثوں میں سے انہوں نے انتخاب کر لیا ہے یہ دونوں جلدیں جو ہیں ان میں سات ہزار دوسو چو ہتر حدیثیں ہیں (۲۷۷۷) اور کمر رات کو اگر نکال دیں تو چاں ان میں سات ہزار دوسو چو ہتر حدیثیں ہیں (۲۷۷۷) اور کمر رات کو اگر نکال دیں تو چار ہزار رہ جا کیں گی تو جو چھ لا کھ حدیثوں کا مغز اور نچوڑ ہے وہ امام بخاری نے بخاری شریف میں جمع کر دیں۔

#### انتخاب مين شدت ابتمام

اور کس طریقے پر؟ اس طریقے پر کہ ہر حدیث کو جو انہوں نے کتاب ہیں درج کیا ہے تو سب سے پہلے خسل کیا اور خوشبولگائی ، پھر دور کھتیں استخارے کے طور پر پرخیس پھر استخارے کے بعد جب انہیں اطمینان ہوا کہ بیحدیث صحیح ہے تو انہوں نے پھر اس کو کھمنا شروع کیا اور روضة من ریاض الحنه کے پاس، رسول اللہ کے دوخت اطہر کے پاس بیٹے کرتر اہم ایواب انہوں نے کصے مثلاً باب بدء الوحی الیٰ رسول الله صلی الله علیه وسلم، باب العلم قبل العمل وغیر ھا تراجم ہیں وہ کھے سولہ برس میں تقریباً انہوں نے ان حدیثوں کا انتخاب مسودے میں کیا ایک مسودہ انہوں نے تیار کیا اور پھر اس مسودے کو دونوں جگہ ترین الشریفین میں، مکم معظمہ میں مقام ابراہیم کے درمیان میں کھمنا شروع کیا یا مدینہ منورہ میں روضہ من ریاض الحدمہ کے پاس بیٹے کر کے کھمنا شروع کیا یا مدینہ منورہ میں روضہ من ریاض الحدمہ کے پاس بیٹے کر کے کاکھنا شروع کیا۔

## حضور المحاخواب میں صحیح بخاری کی اپنی طرف نسبت

علامہ محد ابن احمد مروزی فرماتے ہیں کہ میں نے خانہ کعبہ میں مقام اہراہیم میں مراقبہ کیا، نیند آئی وہیں تو کیا دیکتا ہوں کہ رسول اللہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں تو حضور اقدس کے فرمایا مجھے کہ اے مروزی! کب تک امام شافعی کی کتاب پڑھو گے؟ میری کتاب کیوں نہیں پڑھے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ کی کتاب کوئی ہے؟ میری کتاب کوئی ہے؟ فرمایا اللہ تعامِی فرمایا اللہ تعامِی فرمایا ہیہ میری کتاب اس کوبھی تو پڑھا کرو،اسے کیوں نہیں پڑھے ؟ حضور اقدس کے اور مرفوع اور مرفوع احادیث اس میں جمع کی گئیں۔

### جهاد كى حقيقت اورابميت

جواحتیاط امام بخاریؓ نے کی ہے جوتقوی اور زہد انہوں نے اختیار کیا اسکی تو کئی مثال اب تک نہیں ہے، یہ بھی ہیں آپ سے عرض کردوں کہ بخاری شریف ابتداء سے لیکر انتہاء تک تمام دین کے اوپر حاوی ہے، دین کا کوئی مسئلہ ایسانہیں ہے جسکی طرف اشارہ یا جبوت یا دلیل بخاریؓ نے نہ بیان کی ہو، یہ آج جو ہم نے عبارت پڑھی اس کو کئی المغازی کہتے ہیں، اس سے پہلے جلد اول ہیں باب الجہاد گذرا ہے، وہ تقریباً فرحائی پارے ہیں، جہاد کا تھم کیا ہے،؟ جہاد کب عنداللہ جہاد ہوگا؟ نیت کیسی ہوئی وحائی پارے ہیں، جہاد کا تھم کیا ہے،؟ جہاد کب عنداللہ جہاد ہوگا؟ نیت کیسی ہوئی چاہئے؟ تو جہاد کے جو مسائل ہیں وہ مسائل تو جلد اول ہیں گذر کے ہیں، جہاد نام ہے کہا دہو جہد کا دین کی حفاظت کیلئے اپنی طاقت اور اپنی مشقت کوش کرنا، یہ ہے جہاد ہو جہاد کے جو مسائل ہیں وہ جلد اول ہیں گذر کے ہیں۔

#### حضور ﷺ کے جہاد کی تفصیلات

اب اس باب میں یہ بتائیں گے کہ رسول اللہ ﷺ نی زندگی میں کتے فروے فرمائے آپ ﷺ نے کتے سرایا فرمائے؟ کتے جیوش بیجے؟ غروہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں خود نبی کریم ﷺ بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں اور جب خود شریک منہ ہوں اور جب خود شریک منہ ہوں اور حب بھود شریک منہ ہوں اور حب بھود شریک منہ ہوں اور حب بھود شریک ہوئے ہیں اور مخازی جو ہیں اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرمائے ہیں کہ مغازی کا ہیں، جن غرووں میں رسول اللہ ﷺ خود شریک ہوئے وہ ستائیس ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ الم غروات ہیں، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انیس غروات ہیں، بہر تقدیر تفصیل کہ چوہیں غروات ہیں، زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انیس غروات ہیں، بہر تقدیر تفصیل کے ساتھ جن لوگوں نے ذکر کیا ہے وہ کا ہیں۔

تو کاغزوات میں رسول اللہ ان شرکت فرمائی مثلاً غزوہ ہوک میں، غزوہ دندوق میں، غزوہ میں، غزوہ میں، غزوہ میں، غزوہ میں، غزوہ احد میں اور سرایا جو ہیں جن میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جو بھیجا وہ سرایا ہیں، ان میں انصار و مہاجرین کو بھیجا ہے، ایکے متعلق کم سے کم قول ہیہ ہے کہ چالیس سرایا ہیں اور ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ۵۲ سرایا ہیں تو جو جماعتیں نبی کریم اللہ نے جہاد کیلئے بھیجی ہیں، اسلام کی خدمت اور اشاعت کیلئے وہ ۵۲ ہیں اور خود بنفس نفیس جن میں حضور اقدس انے شرکت فرمائی ہے، وہ غزوات ستائیس ہیں، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس حساب سے حضور اقدس اور اور ساس پر بین، اس وجہ سے لوگوں نے کہا کہ اس حساب سے حضور اقدس کو چالیس سال پر نبوت ملی اور نبوت کے بعد، ۲۳ سال آپ اروے نرمین پر رہے، تو اس بنا پر حضور اللہ نبوت میں جہاد شروع کیا، ہر تین مہینے میں ایک بارغزوہ کیا، اب ہم لوگ تو سے ہیں ہی کو جو ہیں گئین آپ کہتے ہیں ہی ٹو شروع ہو گئے ہیں، کرور ہو گئے ہیں اور بے ہمت ہو گئے ہیں کین آپ

افادات د رس بینا ری

جانے ہیں، حضوراقدس ﷺ فتح مکہ کیلئے تشریف لے جارہے ہیں، یہود خیبر کے مقابلے کیلئے تشریف لے جارہے ہیں، یہود خیبر کے مقابلے کیلئے تشریف لے جارہے ہیں تو اُن غزوات میں جونٹر کت کی نبی کریم ﷺ نے اور سرایا کو جو بھیجا، ہر سہ ماہی میں ایک جہاد میں حضوراقدس ﷺ نے نثر کت فرمائی یا سریہ کو بھیجا۔ قریش مکہ کی جفا اور اہل مدینہ کی وفا داری

جہاد کیلئے نبی اکرم ﷺ نے اُس وفت تکوار اٹھائی جب مکہ معظمہ میں رسول اللہ ﷺ کونبوت ملی، تیرہ برس کفار کے ہاتھوں سے قتم قتم کی اذبیتیں پہنچائی گئیں، یہاں تک كريم الله ك ياس وى آئى كرآب الله جرت كرين، ان تيره برس بس ني كريم الله ني مسى كافركو جواب بيس ديافاصبر كما صَبر أولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ (احقاف: ٣٥) فَاعْفُوا وا صْفَحُوا (بقره: ١٠٩) بيالله كالحكم تقاء بيالله كي طرف عد تقريباً أس آيتي مبركي آئين، تیرہ برس مکہ مکرمہ میں گزارے اور پھراس کے بعد مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو کفار نے اہل مدینہ کو بھی خطوط بھیج، وفود بھیج اور یہ کہا کہ اے اہل مدینہ! تم نی کریم اللہ کو اینے بہاں تھہرنے کی اجازت مت دو ورنہ ہم تمہاری عورتوں کو باندیاں بنا دیں گے اور تہارے لڑکوں کو غلام بنا دیں کے اور تمہارے مردوں کو قتل کر دیں سے اور ہم تمہارے اویر چڑھائی کر دیں گے۔ چنانچہ اہل مدینہ جمع ہوئے، اُن میں بعض منافقین بھی تھے، جیسے عبداللد ابن أبی ابن سلول وغیرہ، تو أن منافقین نے تقریریں کیں کہ بھائی! بداہل مكه شجاع اور بہادر اور لزاك لوگ بيں اور بيصحابة جوتشريف لائے بيں، يہمى كے كے باشدے ہیں، اینے گاؤں والے آپس میں جو بھی کھے کریں، کریں، ہم ان کو جواب دیں گے کہتم چلے جاؤیہاں ہے، تا کہ لڑائی ہارے ہاں نہ آئے لیکن جونو جوان تھے

انہوں نے کہا کہ جب تک کہ جاری زندگی ہے، ہم رسول اللہ ظاور کسی صحافی کو بھی بھی مدینہ منورہ سے باہر جانے نہیں دیں گے، ہم بھی یہ یاداشت نہیں کر سکتے نہ کفار کی دھمکیوں برعمل کریں گے۔

#### فرضيت جهاد

أس وفت جب كافرول كو بيراطلاع ملى كدابل مدينه جوكاشت كارلوك بين انہوں نے بھی ہارا مقابلہ شروع کیا ہے تو پھر اُن کا فروں نے اس وقت سے تیاری شروع کی کہ جتنا ہو سکے، سامان اور غلہ جمع کروتا کہ ہم مدینہ منورہ برحملہ کر کے ان انصار کو بھی شہید کر دیں اور جومہاجرین ہیں ان کو بھی شہید کر دیں تو اس وفت پھرمسلمانوں کو عاره ندر ما بغير جهاد ك، نيز الله تارك وتعالى ففرمايا: أذِنَ لِلَّذِينَ يُعْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلِمُوْا وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى نَصْرِهِمْ لَعَدِيدُ (الحج: ٣٩) ابِتَهمين اجازت م، ويكمو اگرشیر، چیتا، یا کتا حملہ کرتا ہے تو کیا ہم کھڑے رہیں گے؟ یا اس کے حملے سے اپنے آب کو بھائیں ہے؟ اگر سانب یا بچھوسامنے آئے اور وہ ہم پر حملہ کرے تو کیا اپنے آپ کو بچائیں کے یانہیں بچائیں سے ۱۳ برس تک مکہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدافعت کی اور صحابہ ہے کہا کہ کچھ بھی نہ کرو، صحابہ زخی ہو کر بھی صبر کرتے ، کا فرلوگ ان كوتكيفيس پنجات ليكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمات صبر كرو دوسرے كا مارنا السان ب، ليكن خود يث جانا اور صبر كرنا بيد مشكل كام بينو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تربیت صحابہ وی کہ خود تکالیف برداشت کرو، ۱۲ برس کے بعد پھر مجبوراً براجازت جهاد كى لمى تقى الله كى طرف سے أَذِنَ لِلَّذِينَ يُعْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهِ عَلَى تَصُوهِمْ لَعُدِيدُ (الحج: ٣٩) اور بيفر مايا الله ن كمتم كوكم ول س تكالا كيا اور اكراب بھی تم کا فروں سے نہاڑ وتو بیہ مساجد ویران ہو جا ئیں گی ، بیدمارس ختم ہو جا ئیں گے ، بیہ

افادات د رس بخا ری

عبادت خم ہوجائے گی پھرکوئی بھی نہیں رہے گا، تم ان کے ساتھ اپنی مدافعت کر سکتے ہو اور یہ بیل نے آپ سے عرض کیا کہ مدافعت کر سکتے ہواور میں نے آپ سے عرض کیا کہ مدافعت کا مطلب ہی ہے جیسے کہ سانپ اور پچھوکو آل کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہ وہ کا ٹیس تو تب آل کرو بلکہ کا لئے سے پہلے آل کروتو یہ بھی جائز ہے کہ جس کا فر سے ہمیں خطرہ ہو جائے جیسے روس ہے کہ اب خداس کوطافت نہ دے کہ وہ پاکستان پر جملہ کرے، لیکن کیا ہم اس کا انظار کریں ہے؟ نہیں، اس کا انظار نہیں بلکہ ہمیں چاہئے کہ وہاں جاکراس کی گردن پر بیٹھ جائیں۔

بہر تقدیر تیرہ برس مکہ میں اور ایک برس مدینہ میں نبی کریم ﷺ نے صبر کیا،
صحابہ ہے صبر کیا اور کفار کی تکلیفوں کو برداشت کیا، پھر اُس کے بعد جب مجبور ہوئے اور
کافروں نے بھی ارادہ کیا کہ مدینے پر چڑھائی کریں ہے، پھر رسول اللہ ﷺ نے صحابہ والحادث دی کہتم بھی تیاری کروتو سب سے پہلے جس جماعت کو بھیجا اس میں ابوا، پھر
بواط، پھرعشیرہ، یہ تینوں مواقع میں اُن کو بھیجا گیا ہے پھر اُسکے بعد نبی کریم ﷺ غزووں
میں شریک ہوئے اور ان کی مدافعت کی ، تفصیلات بہت کمی چوڑی ہیں جن کے بیان
میں شریک ہوئے اور ان کی مدافعت کی ، تفصیلات بہت کمی چوڑی ہیں جن کے بیان

ابوطالب اورحضور كاوسيله

ریبھی آپ یادر کھیں کہ بخاری شریف کے افتتاح اور ختم کے موقع پر جو دعا ہو

اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی

چھوٹے تھے عمر کے لحاظ سے ابوطالب ان کے پچاہیں، ایمان اگر چہیں لائے لیکن اُن
کی وفاداری اور خدمت گاری بڑی ہے، قبط پڑا تو ابوطالب نے رسول اللہ ﷺ یعنی اپنے

سینیج کو لے کر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو ہلا کر اللہ سے عرض کیا کہ ..........

وابيض يستظى، الغمام بَوجههِ ثمال اليسامئ عِصْمَةً لِلْآرَامِل تمال اليسامئ عِصْمَةً لِلْآرَامِل تَكُودِ إِلَّهُ اللَّهُ مِنُ الْ هاشم تَكُودِ إِلَّهُ اللَّهُ مِنُ الْ هاشم في نِعُمَةٍ وَفُواصِل

(فوائد ابي الحسين بن المظفر: ٥٦)

🖈 وه سفيد چېرے والاجسكے چېرے كى بركت سے بادلوں سے يانى ما نگا جاتا ہے۔

🖈 💎 نتیموں کی پناہ گاہ اور بیواؤں کی دادری کرنے والا ہے۔

🖈 اس کی پناہ میں آ جاتے ہیں اولا دہاشم میں سے ہلاکت کی نہ میں پہنچنے والے۔

🖈 پس بیاوگ اس کے ہاں نعمت اور فضیلت والے ہیں۔

## ننتم بخاري اوراجابت دعا

شیخ جمال الدین صاحب ایک بردے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں میرے استادشخ اصل الدین نے کہا کہ جب بھی میں مشکلات میں پھنس گیا، ایک سوہیں وفعہ میں نے تجربہ کیا کہ ہرمشکل کے لئے ختم بخاری شریف کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کوحل کر دیا تو جہاں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہو جیسے یہاں اس مدرے میں ہورہا ہے اور حضرت تو جہاں بخاری شریف کا سبق ہوتا ہو جیسے یہاں اس مدرے میں ہورہا ہے اور حضرت مولا نا پڑھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس بستی کو، اس قصبے کو، اس علاقے کو، اس گاؤں کو زلزلول سے قبط سے وہائی امراض سے اور دیگرظامتوں، پریشانیوں اور مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، چند منٹ کیلئے آپ اس کوغنیمت مجمور جہاں بخاری شریف پڑھائی اس بناری شریف پڑھائی اس بناری شریف پڑھائی اس بناری شریف پڑھائی اس بناری شریف ہے اس بناری شریف پڑھائی اس بناری شریف پڑھائیں۔

جائے شرکت فرمالیا کریں تو اللہ تعالی بہ برکت حدیث ہر شم کی مصیبتوں اور مشکلات کو دفع کر دیں گے۔

## حديث قرآن كي تشريح

یااللہ! ہمارے ان ہمائیوں کو، ان طلباء کو، ان علماء کو، ان اساتذہ کو، ان مدارس کو، دین و دنیا کی ترقی عطافرما، یا اللہ! سب کو کتاب اللہ کا اور حدیث کاعلم عطافرما، اللہ ابوطنیقہ فرماتے ہیں اگر حدیث نہ ہوتی تو قرآن کو کوئی نہ بجھتا، ٹھیک ہے اب نماز کا قرآن میں تھم ہے کہ نماز پڑھو، اب معلوم نہیں گئی رکعتیں ہیں؟ کس وقت پڑھیں؟ یہ وحدیث قرآن میں ہے جج ادا کرو، لیکن یہ تو نہیں بنایا کہ طواف کیسا ہوتا ہے، سعی صفا اور مروہ کی کسے ہوتی ہے؟ تو حدیث کی برکت سے قرآن ہجھ میں آتا ہے اور امام شافعی فرماتے ہیں جو آئمہ کے اقوال ہیں یہ حدیث کی شرح ہیں اور حدیث شرح ہے قرآن شریف کی، تو اللہ تبارک و تعالی نہیں اور آپ کو کتاب اور حکمت کا، قرآن اور حدیث شرح مدیث کا علم عطافرمائے اور آپ سب حضرات جو یہ مساعی جمیلہ کر رہے ہیں ان کی برکت سے اللہ تعالی آ کی تمام مقاصد پورے فرمائے، آپ خدا کی کتاب، رسول اللہ صلی برکت سے اللہ تعالی آ کی تمام مقاصد پورے فرمائے، آپ خدا کی کتاب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب اور دین کی کتاب کی حفاظت کریکئے۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

(ر بورنتك: جناب محمرعثان غني مدير "الارشاد" الك مامنا مهالحق نومبر ديمبر ١٩٨١ء )

افادابت د رس بیغاری جیدرس

## تر مذی شریف سے افتتاح اسباق اور اُس کے وجوہات ترجیح

۲۵ شوال ۱۸۰ اه کودارالعلوم کے نئے تعلیمی سال کی افتتاحی تقریب دارالحدیث میں منعقد ہوئی دارالعلوم کے اساتذہ ومشائخ ، طلبہ اور قرب وجوار کے احباب وظلمسین اس میں شریک ہوئے ،حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے اس موقع پر جو مختصر افتتاحی خطاب فرمایا اب وہ تقریر شامل خطبات ہے ..... (س)

### جامعه حقائيه الولدسرلابيه كالمصداق

الحمد لله، الله پاک کافضل وکرم ہے کہ ہم مرکز علم وارالعلوم ویوبند کے اکا یہ
اسا تذہ کے فض قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں بھی تعلیمی سال کے آغاز میں تعلیم
کام کی افتتاح جامع تر ندی سے ہوتی ہے جو کتب حدیث میں پانچویں نمبر پر ہے یہ
بات میں نے اس وہم کے ازالہ کیلئے عرض کردی ہے کہ بعض مدارس میں تعلیمی سال کا
آغاز بخاری شریف سے ہوتا ہے اور ہم جامع تر ندی سے کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک
طالب علانہ اشکال ہے ممکن ہے کہ آپ کے اذہان میں بھی آیا ہوتو میں نے عرض کیا
الولدسر لابیہ صالح اولا واپنے والدین کے فش قدم پرچلتی ہے، ہم مادر علمی وارالعلوم
دیوبند کی روحانی اولا و ہیں وہاں کے اسا تذہ ہمارے روحانی آباہیں چونکہ وہاں تر ندی

شریف سے آغاز ہوتا ہے اس لئے ہارے یہاں بھی انہیں کے طریقہ کے مطابق ہم نے تر فدی شریف سے افتتاح کرنے کاعمل جاری رکھا ہے۔

> علم الحديث كى دواقسام علم الحديث كے دواقسام ہيں

(۱) علم الحديث بالرواية (۲) علم الحديث باللراية علم الحديث بالرواية كاتعريف بيرب.

علم يعرف به مايضاف الى النبى صلى الله عليه وسلم قولًا اوفعلًا اوتقريراً اوسكوتاً من حيث انه نبى ورسول صلى الله عليه وسلم يا علم يعرف به اقوال رسول الله عليه وسلم وافعاله واحواله من حيث انه نبى و رسول صلى الله عليه وسلم

علم الحدیث بالدرایه جونخیت الفکر میں آپ حضرات کو پڑھایا جاتا ہے، نخبت الفکر اس فن کی اہم اور بنیادی کتاب ہے ،موقوف علیہ کے سال میں پڑھائی جاتی ہے جس نے نہیں پڑھی تو بقینا وہ علم کے ایک بڑے جسے سے محروم ہے، اس کتاب میں علم الحدیث بالدرایہ کے مشت نمونہ خروارے اہم اور بنیادی مسائل بیان کئے گئے ہیں گویا سمندر کو کوزہ میں بند کردیا گیا ہے، علم الحدیث بالدرایة کی تعریف ہیں ۔

علم بقوانين يعرف بها احوال السند والمتن من حيث صحة وحسن وضعف وعلو ونزول وكيفية تحمل والاداء و صفات رحال(١)

صحاح سترمين ترفدي شريف كي ابميت

ہارے اساتذہ اور اکابرعلاء دیوبندنے جب ہمیں صدیث بر هائی تو درس

<sup>(</sup>۱) علام شمير احمع عثانى نے اصطلاحی تعربف يول نقل كى ہے متعلم المحديث المحاص بالدرايه علم يعرف من حقيقة الرواية شروطها و انواعها و احكامها و حال الرواة و شروطهم و اصناف المرويات ومايتعلق بها" (مقدمه اعلاء السنن ح اصم)

حدیث میں ائمہ احزاف کے سارے اصول بقواعد ،قوانین ، تفریعات اور جزئیات کے بارے میں آگاہ کردیا کہ وہ حدیث رسول است ماخوذ اور قرآن وسنت سے مستبط ہیں عین روح شریعت ہیں ، ائمہ فقہاء نے اپنے غداہب کا استدلال قرآن وحدیث سے کیا ہے، شوافع حضرات ، حزابلہ حضرات اور موالک حضرات اپنے اپنے غداہب اور فقہی مسلک کیلئے احادیث سے استدلال کرتے ہیں۔

آپ حضرات دورہ حدیث بیں حدیث کی دس کتابیں پڑھتے ہیں ان کتب حدیث بی مسائل واحکام او ران کے دلائل ، وجوہات ، قوانین اوراصول وکلیات فرکور ہیں جن حضرات مجتدین کواستنباط واستخراج مسائل کا ملکہ حاصل ہوتا ہے تو وہ ان پغور کرکے احکام ومسائل نکالتے رہتے ہیں، بخاری شریف کا بڑا مقام ہے، کتب حدیث میں درجہاول میں ہے اصح اکتب بعد کتاب اللہ بخاری ہے اس کے بعد دوسرے درجہ میں مسلم شریف ہے کم دونوں کتابوں کا آپ جب مطالعہ کریں گے توصراحت اور درجہ میں سائی سے کسی بھی فرمونوع احادیث ہوں کہ رائی کے دلائل آسانی سے معلوم نہیں کئے جاسکتے مسلم شریف میں خاص مجر دمرفوع احادیث ہیں جی کہ امام مسلم نے تراجم بھی اس کے خوذہیں کھے بعد میں متاخرین علاء نے لکھے ہیں امام نووی اس کے تراجم کا حق اوا

## تفهيم احاديث اورجامع نزمذي

بہر حال مسلم شریف ہو یا بخاری شریف ،عراقین اور حجاز کین کے دلائل آسانی سے معلوم نہیں ہوسکتے ، ان کے لئے دفت نظر کی ضرورت ہے مگر امام ترفدی نے اپنی جامع میں اس لحاظ سے سب کچھ آسان کردیا ہے گوتر فدی یا نچوں ورجہ کی کتاب ہے مگر

سہولت اور تفہیم حدیث اور مشدل ائمہ کے لحاظ سے سب سے بردھ کرہے امام ترفدی نے عراقین اور حجاز بین کے لئے علیحدہ علیحدہ ابواب قائم کئے ہیں، شوافع اور حنابلہ کے فااہب کی تقریح کرتے ہیں، ان کے مشدل دلائل اور شواہد بیان کرتے ہیں۔ معارف ومسائل کا بحر بے کرال

امام ترندی ایک مسئلہ میں دوباب قائم فرماتے ہیں ایک حنفہ کا اور ایک شوافع کا پھروجہ ترجع بھی ہیان فرماتے ہیں،امام ترندی نے اپنی جامع میں ۱۳ علوم کوجع کردیا ہے،ہم لوگ اگر ترندی شریف سے بے نیا زہوکر دس سال تک بخاری شریف اور مسلم شریف کا مطالعہ کرتے رہیں تو استنباط اور استخراج مسئلہ بہت مشکل ہے گر امام ترندی نے تمام ابواب اور ان کے مسائل اس لحاظ سے بھی آسان کردئے ہیں، حدیث کا مقام ، درجہ ، وجہ ترجیح اور دوایت کے بارے میں تفصیلات کیجا کردیے ہیں۔

ادلہ استخراج مسائل اور ابواب وتراجم اور وجو ہات ترجے وولائل کے لحاظ سے ترفدی شریف ویگر کتب حدیث سے نافع ہے، اس میں الیی خوبی ہے جو دوسرول میں ہیں، اس وجہ سے جمارے اکا ہر اساتذہ ویوبند، تعلیمی سال کا افتتاح ترفدی شریف میں جھوٹی ہے مگر علوم ومعارف اور مسائل واحکام سے کرتے ہیں، ترفدی شریف بظاہر جم میں جھوٹی ہے مگر علوم ومعارف اور مسائل واحکام کا بحریکرال ہے۔ (اس کے بعد حضرت شخ الحدیث مذظلہ نے سند حدیث بیان فرمائی، حضرت شخ الحدیث مذظلہ نے سند حدیث بیان فرمائی، حضرت شخ الحدیث مذظلہ نے سند حدیث بیان فرمائی، حضرت شخ

## يشخ الهند كي شخصيت

حضرت بیخ البندمولانامحود حسن ،استاذ الکل بین ان کا ترجمه وتفسیر بنظیر ہے آپ بردے بنجر اور عظیم علمی شخصیت تھے، تمام زندگی مجاہدہ وریاضیت اور جیل وجہاد بین گذاری، میرے استا داور بیخ العرب ،والعجم مولانا حسین احمد مدنی حضرت بیخ البند کے شاگرد تھے۔ (بیانِ سند کے بعد ارشاد فرمایا!)

محترم دوستو! میراجی چاہتا ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں پھیموض کروں مگر بدشمتی سے امراض ہیں عوارض ہیں اوروفت بھی تنگ ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کی ذات بردی غیور ہے:

يَايُّنَا الَّذِيْنَ امَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُعَيِّتُ اللَّهَ يَنْصُرُكُمْ وَيُعَيِّتُ الْفَامَكُمْ (محمد:٧)

''اے مومنو! اگرتم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو خداتمہاری مدد کرے گااور تم ثابت قدم رہو گے''

بیدد میکھے اس میے گزرے ہوئے دور میں اکوڑہ کی اس وادی غیر ذرع میں دارالعلوم حقائیہ کا قیام، خالص خداتعالی کی مدداور نصرت پر قائم ہے إِنَّا ذَحْنُ نَرِّلْنَا الذِّ حْدَ وَ إِنَّا لَهُ لَحُوظُونَ الحدر: ٩) کا وعدہ ایفا ہور ہا ہے، خداتعالی نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی جولوگ خدمت دین میں مصروف ہیں وہ بھی محفوظ ہوں گے۔

بہرحال ہم پر اللہ کریم نے برا احسان کیا، قرآن اور حدیث سے ہماراتعلق جوڑا، ہم نبی کی وراثت حاصل کررہ ہیں، خداتعالی سب کواس کا ادب واحر ام او راس کے حقوق اور تقاضے پورے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، (اس کے بعد دارالعلوم حقانیہ، اسا تذہ وطلبہ، عالم اسلوب، دارالعلوم کے معاونین ، سرپرست ، اراکین وخلصین، افغان مجاہدین اور جملہ سلمانوں کے لئے دعا فرمائی)۔

(ضبط وترتیب: مولانا عبدالقیوم حقانی، درالحق" ج۲۲،ش ۱۰، ص۸، جولائی ۱۹۸۷ء)

## التزام وانتاع شربعت نجات وکامیابی کی بنیادی شرط

الحمدالله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرحيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ وَلَا تَعْزَنُوا وَ آنْتُمُ الاَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُّوْمِنِيْنَ عمران: ١٣٩)

## كاميابي كاراز نظام اوراطاعت خداوندي ميسمضمر

حضرات! پچھلے جمعہ ہے آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اور عرض ہے کرنا تھا کہ قرآن وحدیث کی رو سے مسلمانوں کی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیا بی بغیر اطاعت خداوندی اور بغیر نظام خداوندی کے ناممکن ہے ،مسلمان جنتی بھی تد ابیر اختیار کر لیس کامیا بی حاصل نہیں کر سکتے ،مسلمان جو وعدہ کر چکے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں کامیا بی حاصل نہیں کر سکتے ،مسلمان جو وعدہ کر چکے ہیں خدا کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہیں لاالہ اللہ لللہ کہہ کر وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ کا ہر تھم جو حضور بھی کے ذریعہ سے اللہ تعالی نے بھیجا وہ بلا چوں و چراقطح نظر اس کے کہ اس تھم ہیں ہمارے لئے کیا خیرو بھلائی ہے کیا نقصان ہے؟ اس کلے کا مطلب ہے،کلہ اور ایمان کا مطلب اللہ اور رسول اللہ کی پیروی ہے کہ حضور بھی اللہ تعالی کے برحق نبی ہیں،ان کی ہر بات خدا کی طرف سے ہے بھیروی ہے کہ حضور بھی اللہ تعالی کے برحق نبی ہیں،ان کی ہر بات خدا کی طرف سے ہے

اور میں ان کے ہرتھم کی نفیدیق کرتا ہوں اور ان کا ہرتھم بغیر چوں و چرا مانوں گا اگر ان کے احکام کوہم نہ مانیں اور اس کا انتظام والتزام ہم نہ کریں اور اللہ ورسول کے تھم ماننے کے لئے آمادہ نہ ہوں تو ہرگزیدا بمان نہ ہوگا۔

## صرف زبانی اعتراف اور محبت کافی نہیں اتباع کی ضرورت ہے

صرف محبت صرف خدمت صرف زبان سے اعتراف کہ حضور اللہ تعالی کے بہت بوئے بیٹے بہت بوئے بیٹے اللہ تعالی اللہ بیاء ہیں،افضل البشر و المخلوقات ہیں، وہ سے تھے اور نبی آخر الزمان سے ،صرف اتنا کچھ کہنے سے ، مسلمان کہلانے کے سزاوار نہیں ہو سکتے اتنا کچھ تو ابوطالب بھی مانتا تھا اور جننی محبت تھی اور جننی خدمت ابوطالب نے کی جننی مشقتیں انہوں نے آپ کی وجہ سے جھیلیں اور کسی نے نہ کی ہوں گی، ابتداء سے آخر تک خدمت بھی کی محبت بھی کے برحم کو مانوں گا، نہزبان سے بیا قرار کی نہ دل سے تو اس کی خدمت و محبت نجات کے برحم کو مانوں گا، نہزبان سے بیا قرار کی نہ دل سے تو اس کی خدمت و محبت نجات کا باعث نہ بن سکی۔

## مرقل نے تقدیق کرایا مگراتباع نہ کرسکا

ہرقل کا واقعہ معلوم ہے، بخاری شریف میں بھی منقول ہے، ہرقل بہت بڑے

ہادشاہ تے اور بڑے عالم بھی اس نے بھی ابوسفیان کے سامنے اعتراف کیا کہ بیرتو وہی

نی ہیں جس کا ظہور کا مجھے یقین تھا گریہ خیال نہ تھا کہ وہ آپ لوگوں میں ظہور فرما کیں
گے اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ وہ اللہ تعالی کے پیٹیر ہیں اور کاش! میں ان کی خدمت
میں قدم ہوی کرنے مدینہ منورہ حاضر ہوسکتا تو میں تکلیف اٹھا کر بھی حاضر ہو جاتا اور
وہاں جاکر آپ کی کے پاؤں دھولیتا ، ادب واحترام کرلیتا ، بیسب کچھ ہرقل نے کہا
اوب واحترام کیا گر پھر بھی ہرقل کافر رہا ، زبان سے سب پچھ کہددیا کہ یہ نبی تو کتب

سابقہ کی بٹارت کا مصداق ہے،سب باتوں کے باوجود کہا کہ لو لاذلك لاتبعت ان سب بانوں کے اعتراف کے بعد بھی راہیوں سے ڈرتا ہوں کہ بیر حکومت سے معزول کر دیں مے اور مارڈ الیس مے ، مجھ سے تخت وسلطنت چھین لیس مے تو اس نے لو لا ذلك لصدقتة نبيس كما بلكه لو لا ذلك لا تبعته كما تقديق تو الوسفيان كمامن يهل ي کر دی کہ ان کے سارے خصائل و حالات تو نبی آخرالزمان ﷺ کے اخلاق ہیں دوسرے کے نہیں ہیں تو تقیدیق تو کرلی مکراتباع سے اٹکار کیا ،تقیدیق علم تو تھا مکر مانے كا التزام نبيل كيا وراور لا لي كى وجه سے ، تو معلوم ہو گيا كه ايمان اتباع سے عبارت ب تفس علم اس بات کا کہ آپ برحق نبی ہیں، اس سے بات بیس سے گی بلکہ جب تک تکم مانے پرایمان ندلائے کہ میں بغیر چوں و چرامانوں گامیرا الله اور رسول برایمان ہے اور حضور ﷺ نے شریعت کی جس بات کی رسی میرے گلے میں ڈال دی اس رسی سے تھینج کر شریعت مجھے جس گڑھے ہیں ڈالے گی جس سمندر جس کنویں میں ڈالے گی ، مجھے کوئی پس و پیش نه ہوگی بلکه سرتشلیم خم کروں گا۔

احکام خداوندی کی انباع مگر دل سے

اب خوداندازہ لگائیں کہ یہ کیفیت اور یہ چیز اگرہم میں نہیں ہے تو اسے اپنے اندر پیدا کرنی چاہئے تو خدا سے وعدہ کرلوننہائی میں کہ اے رب! تیرا ہر تھم بے چوں و چرا انوں گا، ویشیر کا ہر تھم بھی خوش سے مانوں گا اور یہ بھی ایک ضروری شرط ہے کہ تھم مانے تو دل سے مانے دل میں نگی اور بوجھ محسوس نہ ہو،ارشادر بانی ہے گلا و ربی لک لا گؤمِنُون حُتّی یُحیِّکُمُون فِیما شَجَر بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَایْجِدُوا فِلْنَهُ فُسِهِمْ حَرَجًا مِنْنَا فَر اللهُ تَعَالَى قَمَ لَایْجِدُوا فِلْنَهُ فُسِهِمْ حَرَجًا مِنْنَا فَر اللهُ تَعَالُ قَمَ مُعاتِ بِي كما سے درمیان واقع ہونے بالنے والی ذات کی قشم کہ بیلوگ لا یہ قِمِنُون جب تک کمان کے درمیان واقع ہونے بالنے والی ذات کی قشم کہ بیلوگ لا یہ قِمِنُون جب تک کمان کے درمیان واقع ہونے

النزام واتباع شريعت

والنزاع مسائل اور جھڑوں میں اپنے مقد مات میں تھے فیصل اور حاکم نہ مقرد کرلیں تیرے تھم کو جو شریعت ہے کے سامنے زانو نہ نہ کردیں سرسلیم خم نہ کردیں علی علی کے علی مقد مان لیں اس وقت تک مومن ہیں کہلا سکتے ، پھر اس فیصلہ پردل میں تکی نہوں کریں۔

شريعت كافيصله مرحالت ميس بخوشي قبول كرنا

آج حضور الله کی شریعت کوسب کی جگه حاکم بنانا ہوگا،شریعت نے مقدمہ میں ایک کوجنوایا اور دوسرا بارا تو ایک تو لازماً ظالم ہوگا جس کے خلاف شریعت نے فیصلہ کیا كر بھى ! بيزين اور بي فلال حق تونبيس لےسكتا، تم شريعت كى رو سے وارث نبيس مو، بے جا قابض ہو گئے ہواب جب شریعت نے فیصلہ دے دیا تو تمہیں کھلے دل سے اور خوشی سے اس فیصلہ کوشلیم کرنا ہوگا مگر بیتو اس جگہ شریعت کو گالیاں دینے لکتے ہیں کہ بیہ كيسى شريعت ہے؟ يدعجيب انصاف ہے كيا بيشريعت كا حكم ہے؟ مولوى صاحب اس شریعت سے تو رواج اچھا تھا اس سے تو فرنگیوں کا قانون اور تعزیرات ہندا چھے تھے (العياذ باالله) تو جومنه يرآئ بكما محرتا ب حالانكه اسلام توبيب كه جب خداكا فيصله معلوم مواتو خوشى سے اسكے سامنے منقاد موجاد فير كايج دُوا فيق آنفسهم (انساء:٥٠) کہ دل میں بھی تھی نہ آئے ،طبیعت بھی خفانہیں بلکہ بشاش بشاش ہے کہ یہی شارع کا تھم ہے اور الحمد للد کہ میں نے اس برعمل کیا۔ اور بداییا ہوجیبا کہ ایک نیک مسلمان ہے، نمازی ہے تو نماز براھ لے تو دل خوش ہوجا تا ہے، روزہ دار سخت گرمی میں روزہ رکھ كرخوش خوش اور باغ باغ موجاتا ہے، جج میں سات آٹھ ہزار لگا كرواپس آجائے تو دل باغ باغ موجاتا ہے کہ یا اللہ! شکر ہے کہ تیری عبادت کی توفیق ملی .....

ع شادم از زندگی خویش که کارے کردیم

ای طرح جب شریعت کا فیصلہ تیرے خلاف ہوا تو دل سے خوش ہوئے کہ

التزام واتباع شريعت جلدجهارم

یااللہ! شکر ہے کہ بے انصافی ہے، زیادتی ہے،ظلم سے تو نے بچا دیا، دوزخ سے بچا دیا، دوزخ سے بچا دیا، دوزخ سے بچا دیا، دل سے خوش ہے نہ کہ سلمان ہوتے ہوئے منہ سے بکواس کرتا پھر ہے، بھی مولوی پر رشوت کا الزام ہے، بھی بید کہ اس نے پر اجنبہ (جھ بندی پارٹی بازی کی رعایت) سے کام لیا ہوگا۔

### شری فیلے پر اعتراضات سے گریز

کوئی شریعت بر ہاتھ صاف کرتا ہے ،کوئی بیجارے مولوی برکہ بیاس زمانہ کی باتیں نہیں یہ کیا وقیانوس باتیں ہیں،آج بھی شریعت کی بات اینے اس ملک میں بیان كروتو بہت سے لوگ كہتے ہيں كه بيد قيانوى باتيں ہيں ، برانے زمانے كى باتيں ہيں ، شریعت کی بیہ باتیں عصر حاضر کے تقاضوں کو پورانہیں کرسکتیں، معاذ اللہ، تو ہنتے ہیں اور ساتھ ہی چر بیہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے تھیکدار بھی بن جاتے ہیں، دیکھوخدا کے حکم کو بہت خوشی سے مان لینا ہی اسلام ہے، سلیم ظاہری بھی کرلوگر دن نہاد بن جاؤ کہ بہت بہتر اے حقدار! آ کر اپناحق ، اپنی زمین ، اپنا گھر واپس لے لوتو میں شریعت کوسلیم کرتا ہوں بینہ ہو کہ شریعت کا فیصلہ س کر پھر بھی دیوانی مقدمہ لاتے پھرو اور دوسری عدالتوں کی طرف بھا گئے لگو اور اس کے خلاف وکیل اثراتے رہوتو بہتو اسلام اور تتلیم نه جوا اور آج کل کہتے ہیں کہ مسلمان فلاح ونجاح کیوں نہیں یاتے تو اتنا یا در کھو کہ اپنا ایمان تازہ کرتے رہودن کو یا رات کو تنہائی میں خدا کے ساتھ جیکے جیکے باتیں کرو اور کہا کرو کہ اے خدا! تو میرا مالک ہے میرا تھے یر ایمان ہے ، اے خدا! تو نے نبی ﷺ بھیجا ہے۔اے خد!اتونے وی بھیجی ہے جس میں میری بھلائی ہے، اے خدا! پیسب میں مانتا ہوں ،اے خدا! بے چون و چرا مانوں گا ،ضرور مانوں گا ،التزام کرلو کہ بھی اس کی مخالفت نہیں کروں گا ، اگر سمندر میں بھی کودنا بڑے تو انکار نہیں کروں گا۔

النزام واتباع ثريعت

## بدر کے موقع برصحابہ کی جان سیاری

بدر کے موقع پر حضرت قادہ نے حضور کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا حضور کا آپ تو کافروں سے جہاد کا کہتے ہیں ہم آپ پر ایمان لائے تو آپ کا ہر تھم بے چوں و چرا مانیں گے اگر آپ سمندر میں کودنے کا تھم دیں گے تو کونسا مسلمان ہوگا جو نہیں کودے گا اگر برک الغماد تک (لین بن میں دوری ایک جگہ ) تک جانے کا تھم دیں گئو ہم تیار ہوں گے تو کامیا بی اس وقت تک ہر گزنہیں ہو سکتی جب تک مسلمان کا تعلق خدا سے نہ ہو جب تک خدا پر بھروسہ نہ ہو جب تک خدا کا تھم مائے کے لئے تیار نہ ہوتو کمایا بی ناممکن ہے ، اگر دل میں بیگرہ ہا ندھا کہ خدا و ندھا تھا کہ اور اس کے ہر تھم کی تھیل بلا کمیا بی ناممکن ہے ، اگر دل میں بیگرہ ہا ندھا کہ خداوند تھا لی اور اس کے ہر تھم کی تھیل بلا کسی جبجک و تر دد کے کرتا رہوں گا بھر اگر آپ سے بہ مقتضائے بشریت کوئی غلطی ہو بھی می قوراً نادم ہو گئے کہ خطا ہوگئی ، یا اللہ! جمعے معاف کر دے دل میں وہی عقدہ اور عقیدہ ہے کہ تا بعدار رہوں گا۔

عمل میں کوتا ہی پرندامت مگر التزام طاعت

عمل میں کوتا ہی پر ندامت ہوئی مگر التزام طاعت میں فرق نہ لائے کہ خدا اور اس کے رسول کا تھم ضرور مانوں گا ،خوشی سے اسکی پابندی کروں گا ، خلطی ہوگئ تو پھر توبہ کی اور کہا کہ

رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنَفُسَنَا وَ إِنَّ لَمْ تَغْفِرُلْنَا وَ تَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَ مِنَ الْخُسِرِيِّنِ الاعراف: ٢٣)

"اے اللہ! ہم نے اپنے نفس پرظلم کئے اگرتم نے ہمیں نہ بخشا تو ضرور ہم خسارے میں پر جائیں گئے

توعمل کی کوتا ہی سے خلاصی کا ذریعہ استغفار ہے، بدشتی تو یہ ہے کہ آج مسلمان کا نظمل رہااور نہ عقیدہ۔

التزام واتباع شريعت

#### ظالم حجاج مكر عقيده بخته

مسلمانوں میں ایک ظالم بادشاہ گذرا ہے، جاج بن بوسف تقفی غالباً حسن بھریؓ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ہر چیز میں فضیلت دی کہ اس امت کے علماء کا بھی نظیر دیگر امتوں میں نہیں، اس کے اولیاء کی بھی دیگر امتوں میں مثال نہیں اس امت کے صحابہ کرام دیگر امم کے صحابہ سے بردھ کر ہیں ،سب فضائل کی پچھلی امتوں میں نظیر نہیں، جو بھی خوبی اور کمال ہے بے نظیر ہے، تو حجاج بن پوسف کا جوظلم ہے اسکی بھی نظیر نہیں ،کسی نے کہا کہ قیامت کے دن حجاج کاظلم تر از و کے ایک پلڑے میں ہوگا اور دیکرسارے ظالموں کا دوسرے پلڑے میں تو اس کا پلڑا بھاری ہوجائے گا تو اس امت کا ظالم بھی بےنظیر ہے، بوے سخت کیر مخص تھے، بہت زیاد نیال کیں ، مرعقیدہ درست تھا بقر آن مجید کے زیروز براعراب کی خدمت حجاج نے کی عراق میں حاکم تھا فارس و ہند اورسندھ میں اسلام پھیل رہا تھا، غیرعربی اعراب کے بغیر نہیں بردھ سکتے تھے تو ان کی خاطر یہ بڑی خدمت کی کہ قرآن کے اعراب شد و مدرکوع وغیرہ کو پھیلا دیا بہت بڑا ظالم مکرنماز روزے کا بابند روزانہ تلاوت کرتا قرآن کریم کو دنیا میں پھیلانے کی کوشش کی اور جب سنا کہ کراچی کے آس باس چندمسلمان مرداور عورتوں کی کشتی کوراجہ داہرنے لوث لیا ہے اور جارمسلمان گرفتار ہوئے ، جاج لرز اٹھا اور اب تو دو جار لا کھمسلمان بھی قتل ہوجائیں ، کافروں کے ہاتھوں نہ نیخ ہوجائیں مکرمسلمان حکران اس ہے مستہیں ہوتے، برواہ بی نہیں کہ کیا ہوا، جرانی ہوتی ہے کہان لوگوں میں اسلام کی آخر کونی نشانی باتی رہ گئ ہے؟ کوئی خوبی ہوتو ہم کہدریں کہ اسلام کی فلاں بات تو ہے ، جاج کو اطلاع ہوئی ، چونکہ عقیدہ درست تھا تو فوراً اینے داماد اور بھینے کوخطرات میں ڈال کر بھیج دیا کہ مسلمان قیدیوںکور ماکر دو، آج تک برصغیر میں اسلام کی بادشاہت و حکومت الی بی

کوششوں کی برکت ہے وہ لوگ آئے سمندروں کو پارکیا ،سندھ میں راجہ داہر ہاتھیوں کے ساتھ مقابلہ میں آیا، مسلمانوں کے پاس تھا کیا؟ انہوں نے جاج کو بے سروسامانی کا حال بھی لکھ دیا کہ گر گئے ہیں ،کامیا بی بڑی مشکل ہے،امداد کرواور ہدایات دو۔

حجاج كامحربن قاسم كوايماني بدايات

جاج نے خط کھویا کہ اے میرے بھتے اے جرنیل! ہم تہمیں تھیجت کرتے ہیں کہ دیکھو بھی تم سے اور تہمارے فوجیوں سے پانچ وقتہ نماز ہیں سستی نہ ہو جائے، دوسری بات یہ کہ اللہ اکبر کہو، تکبیر خداو شدی ، تو خدا کے سامنے روتے رہو، الحمد للہ پڑھو تب بھی خدا کے سامنے عاجزی کرو، بڑی عاجزی تب بھی خدا کے سامنے عاجزی کرو، بڑی عاجزی اور زاری سے پانچ وقت نمازیں پڑھنی ہوں گی ۔ تیسری بات یہ کہ اللہ کا ذکر بہت کیا کرو۔ ذکر اللہ کی برکت اور اہمیت

الله ، الله ، الله ، لا اله الالله ، لا اله الالله ، لا اله الالله مديث مين آتا ب که جو مجھے ياد کرتا ہے ميں اسے ياد کرتا ہوں اور الله تعالی فرماتے ہيں که جوکوئی ايک چوٹی سی جماعت ميں مجھے ياد کرتا ہے ، ميں اس بندہ کوفرشتوں ميں ياد کر ليتا ہوں ، تم الله کا نام کسی ایک گھر میں ایک مجلس میں لے لو ، الله تعالی عرش کے فرشتوں کے سامنے آپ کا نام کیکر کہتا ہے کہ میرے بندہ نے میرانام لے لیا ہے تو جنتی بھی زبان الله کے نام سے تر رہے تو فلاح ، ہی فلاح ہے جب کوئی ضروری بات نہ ہوتو الله الله زبان پر جاری رہے۔ عقيدہ ، ہی فتح و کا مرانی کی بنيا د

جاج کاسبق ایک پیرکاسبق نہیں ، ایک مولوی کاسبق نہیں زبر دست قاتل اور ڈیڈے مار ہے ، حاکم ہے مرعقیدہ مضبوط ہے ، سخت مرحلہ آیا تو دشمن پرفتے اور دنیا کے فتح کے خیال سے سہی مگرفتے کا ذریعہ اللہ کی رضا سجھتا ہے کہ وَ لَا تَهِنُوا وَ لَا تَحْزَنُوا وَ أَنْتُمُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوْمِنِيْنَ (ال عسران: ١٣٩)

مهیمان بی فتح واطمینان و کامیابی کا ذریعہ ہے"

جاج نے بہی لکھا کہ نماز کی باقاعد کی اللہ کے سامنے زاری والحاح ، سجدہ تھبیرو
قرائت میں رونا ہی کامیا بی کی ضانت ہے اور اللہ تعالیٰ تو عاجزی سے بہت خوش ہوتا ہے
اس سے نہ ماگوتو خفا ہوتا ہے اور انسان سے ماگوتو خفا ہوتا ہے، انسان سے قطعاً سوال
مت کرو کہ بابا پانچ روپے دیدوروٹی کپڑا دیدو ایسا ہرگز مت کرو بلکہ اللہ سے ماگواگر
جوتے کا ایک تمریجی ٹوٹ جائے تو اس سے مانگ لو، یا اللہ! سر میں درد ہے یا اللہ! مجھے
موک کی ہے ، یا اللہ! میں بیار ہوں مجھے شفا دیدے الغرض جتنی بھی تضرع کرسکو اللہ
تعالیٰ بی خوش ہوگا دعا سے اللہ کو ہڑی مسرت ہوتی ہے۔

الدعاء مخ العبادة "دعاعبادت كامغزے" دعا تو وہى كرے كا جس كاعقيده ہو كہ خدا ہى دينے والا ہے سب كھاس كے ہاتھ ميں ہے كى اور كے ہاتھ ميں بالكل نہيں اس لئے تو مائے كا اور اگر بيعقيده ہوكہ ميرا ہاتھ باؤں ميرى كاريكرى اور ہنر مجھے روئی ديتا ہے تو بھروہ دعا بھى نہيں كرتا اس كى نظر اسباب برمحدود ہوجاتی ہے۔ دعا رجوع الى اللہ برموقوف

جہاج کا بہی مطلب تھا کہ اللہ کے سامنے منقاد ہو جاؤ پھر کہا کہ شوکت وقوت دبد بہ اور فتح خدا کی مہر ہانی کے بغیر ہر گزنہیں ال سکتے ، خدا راضی نہ ہو اور سارا امریکہ پشت پر ہو ، سارا چین بھی آ جائے پھر بھی کچھ حاصل ہوگا ، ایک و بہ نام کونہیں قابو کر سکے گا ، مسلمان نہ دولت سے نہ شوکت سے عزت حاصل کر سکتے ہیں نہ چین سے نہ روس سے نہ دول ہے نہ دول ہے نہ دول ہے جہاں کہاں اور کن کن دروازوں پر جب

سائی کرو گے ،خدا کے پاس کیوں نہیں آجاتے ،خدا کا تھم کیوں نہیں مان لیتے کہ شوکت وعزت اللہ کی رضا وخوشنو دی اور مہر بانی پر منحصر ہے اور وہ طاعت گذار پر ہوتی ہے۔ خدائی برکت اور لعنت کے اثر ات سات پشتوں تک

امام احمد نے ایک روایت ذکر کی ہے کہ خداوند تعالی نے بنی اسرائیل سے کہا کہ جو بھی میری اطاعت کر بگا میں اس سے راضی ہوجاتا ہوں اور جس سے میں راضی ہو جاؤل اس براین برکتیس نازل کر دیتا هول اور میری برکتوں کا حدود حساب نہیں اور جو میری نافر مانی کرے میں اس سے ناراض ہوجاتا ہوں،اس پر مجھے عصر آجاتا ہے اور جس پرغصه آجائے اس پرلعنت نازل کر دیتا ہوں اور بھی تو اس لعنت کا اثر سات سات پشتوں تک رہتا ہے کہاس کے بیٹے اور نواہے بھی تھوکریں مارے مارے پھرتے ہیں اور فرمانبرداروں کی برکت سات پشتوں اورنسلوں تک باتی رہتی ہے، پوتے پر پوتے بھی مرے میں ہوتے ہیں، محمد بن قاسم نے جاج کی تقیمت برعمل کی ہدایات بر چلا تو ملتان تک فنخ کا جھنڈالہراتا چلا گیا،نہ ہاتھی تھے نہ داہر جبیبا سازو سامان مکر خدانے مدد کی، حدیث میں آتا ہے کہ میں راضی ہوتا ہول بندول برتو کاشت کے وقت رات کو بارش برساتا ہوں کہ دن کو کام میں بھی حرج نہ ہوفصل بھی اگ سکے اور جب ناراض ہوں تو فصل کا شنے وقت بارش برساتا ہوں کہ تیارفصل بھی ضائع ہوجائے۔

آ فات و بلیات کے اسباب اورعلاج

مسلمان اپنی حالت پر اگر آج غور کرے تو سمجھ سکتا ہے کہ خدا کے قہر وغضب کی لیبٹ بیس آ چکے ہیں۔ مگر خدا کا شکر ہے کہ اس کا علاج بھی ہے گذالے والگائے میں سین من الظّلیمین (الانبیاء:۸۷) رَبَّنَا ظَلَمْنَا آئَفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَ مُرْحَدًا لَانبیاء:۸۷) رَبَّنَا ظَلَمْنَا آئَفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَ تَدْحَمْنَا لَنَکُونَنَ مِنَ الْخُسِرِیْن (الانبیاء:۲۷)

اعتراف ظلم وگناہ اوراستغفار ہی علاج ہے

حفرت عمر بن عبد العزیر کے زمانے میں دائرلہ آیا جیسا کہ سوات میں پچھلے دوں آیا تو اس نے تمام ضلعوں بخصیلوں ، تھا توں ، حاکموں کو حکم بھیج دیا کہ بیزائر لے خدا کے قبر وغضب کی نشانی ہیں ، آپ سب فلال وقت باہر تکلیں خدا کے سامنے روئیں گر گرائیں قوبہ کریں ، آدم علیہ السلام کی دعا رَبَّنَا ظَلَمْنَا آنْفُسنَا وَ إِنْ لَّهُ تَغْفِرُ لَنَا وَ تَرْحَمُنَا لَنَّا مِنَ الْخُسِرِیْنَ (الاعراف: ٢٣) اور حضرت یونس کی تعلیم لَا الله اِلْاَانْتَ سُبْحُنَكَ إِنِّی لَنْکُونَنَ مِنَ الْخُسِرِیْنَ (الانبیاء: ٨٧) کا عاج کی سے ورد کریں کہ خدا! اس ملک کو عذاب سے کنت مِن الظّلِمِیْنَ (الانبیاء: ٨٧) کا عاج کی سے ورد کریں کہ خدا! اس ملک کو عذاب سے بچا کیں تو آج ہم بھی ایسے دور میں ہیں کہ عذاب خداوندی میں کر گئے ہیں تو علاج اب بھی یہی ہے کہ جتنی زاری و دعا ہو سکے ، استغفار ہو سکے ، کریں تو خداوند تعالی انشاء اللہ ہم پر رحمت فرمادےگا۔

وآخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

(خطبه جمعه المبارك ۱۹ رابر مل ۱۹۷۵ء، الحق ج:۲۱ش: ۷ رابر بل ۱۹۸۱ء)

ببلد جسيارم

# رجوع الى اللداور استغفار كى الميت

الاراپریل ۸۳ء دارالعلوم ربانیه شیدو کے ارباب انظام کی دعوت اور شدید اصرار پر حضرت شخ الحدیث مدخلئه دارالعلوم ربانیه تشریف لے گئے حضرت مدخلئهٔ کے آمد کی اطلاع علاقہ بھر میں جنگل کی آگ کی طرح بھیل چکی تقی علاقہ بھر میں جنگل کی آگ کی طرح بھیل چکی تقی علاقہ بھر سے عقیدت مندوں کا سیلاب اللہ آیا تھا حضرت مدخلہ شدید ملیل شے تقریر کرنا دشوارتھا دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے احقر نے وہی دعائیہ کلمات اس وقت محفوظ کر لئے متے جواب کاغذات کے ڈھیر میں مل گئے ہیں۔

# الله كريم كاب بإيال فضل وكرم

ہم دن رات نافر مانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو راستہ بتایا ہے اور اللہ کی اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ سکھایا ہے اس سے اعراض کرتے ہیں اپنے اعمال کی وجہ ہے ہم سزا کے ستحق ہیں گراس کے باوجود اللہ رب العزت اپنے فضل وکرم سے اپنے انعامات اور بے پایاں فضل وکرم سے ہم سب کونواز رہا ہے پانی برساتا ہے، طعام اور اس کے ذرائع سے استفادہ کے اسباب مہیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جا ہے تو سب کچھ بند کر دیں گراس کے فضل وکرم پر قربان جائے ہماری تمام گناہوں اور برے بردے جرائم پر پردے ڈال

دیتے ہیں آئے! آج اپنے مہریان خدا کے سامنے گر گڑا کر اور رو ، رو کر اپنے گناہ معاف کرالیں (اس وقت اہل مجلس پر عجیب کیفیت تھی آہ و بکا اور گریہ و زاری کا سال بندھا ہوا تھا اور لوگ چینی مار مار کر رور ہے تھے ) اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق پر کسی قدر مہریانی فرمائی کہ خود اپنے گناہ معاف کرانے کی تلقین بھی کردی اور ایبا کرنے والے کو بدی اور عظیم بثارتوں سے بھی نوازا۔

فَعُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْدَارًا قَيْمُدِدْكُمْ بِأَمُوَالٍ قَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنَّتٍ قَيَجْعَلُ لَّكُمْ آثِرًا (نوح:١٠ تا ١٢)

"اور میں نے کہا گناہ بخشواؤ اپنے رب سے بیشک وہ ہے بخشے والا ، چھوڑ دے گاتم پر آسان کی دھاریں اور بردھا دے گاتم کو مال اور بیٹے اور بنا دے گاتم ہارے واسطے باغات اور بنا دے گاتمہارے لئے نہریں"

#### الله کے سوا کوئی ماوی وطجاء ہیں؟

الله پاک کے ان مبارک کلمات میں کس قدر لطف ہے اور شفقتیں ہیں جیسے
ایک مشفق اور مہر بان والد اپنے سرکش اور نا فر مان بیٹے سے کہتے ہیں لخت جگرا تھے میں
نے پالا ہے تیری پرورش میں نے کی ہے اور اب بھی میرے گھر میں تمہارا بسیرا ہے اگر
لکال دوں تب بھی میرے در کے سوا تیرا دوسرا در نہیں جہاں تھے پناہ مل سکے بیٹے آجا
اپنے والد کے در پر اپنے مہر بان کے گھر میں ہمارا بھی اللہ رب العزت کے در کے سوا
دوسرا در نہیں یا اللہ! ہم تیرے نا فر مان بندے ہیں ہم نے بڑے بڑے بردے بردے جرائم کئے ہیں یا
اللہ! ہم سب اپنے گناہوں سے تو ہر کرتے ہیں میرے اللہ! ہم سب تیرے در وازے پر
حاضر ہیں تیری چوکٹ پر سجدہ ریز ہیں یا اللہ! اگر تو دھ تکار دے تو کون ہے جو تیرے
ماضر ہیں تیری چوکٹ پر سجدہ ریز ہیں یا اللہ! اگر تو دھ تکار دے تو کون ہے جو تیرے
ماضر ہیں تیری چوکٹ پر سجدہ ریز ہیں یا اللہ! اگر تو دھ تکار دے تو کون ہے جو تیرے

خطبات مشاهير .....

استغفاربي ذريعه نجات

عزیز بھائیو! آیے! آج اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں اور جرائم سے استغفار کرلیں اللہ پاک استغفار کرنے والوں کے گناہوں کومعاف فرماتے ہیں اور دینی و دنیوی رفعتوں اور شفقتوں کے ساتھ ساتھ دنیا و آخرت کی لازوال نعتوں سے بھی نوازتے ہیں۔

وَّيُهْدِدْكُمْ بِأَمُوالٍ وَّبَنِيْنَ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلَ لَّكُمْ اَثِرًا (نوح:١٢) سنت رسول الله كي اجميت

آپ حضرات نے جواجمای پروگرام بنایا ہے اور برے بردے علاء کرام کو مدعو

کیا ہے یہ حضرات جمیں قرآن پاک ، حدیث اور سرور دو عالم کی سنتوں کا سبق

پردھا کیں گے جو یقینا ہمارے لئے دنیا و آخرت کی فوز و قلاح کا ضامن ہے حضور

اقدی کے نیا ایک موقع پرارشادفر مایا: من تحسك بسنتی عند فساد امتی فله احر
ماثة شهید (الزمد الکیر للبیهنی: ح ۲۱۷)

شہید جب وفات پاتا ہے تو جنت کی حوروغلان اس کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے خصوصی لطف و کرم سے نواز تے ہیں ۔ افغان مجاہدین کیلئے وعا کیں

الله پاک ہمارے مجاہدین افغانستان کو بھی کامیا بی سے نواز سے اور ان کو اپنے عظیم مقاصد میں عظیم کامرانی عطا فرمائے الجمد للد کہ آج روی دغمن سے کارزار میں علاء بالخصوص دارالعلوم حقائید کے فضلاء برسر پہکار ہیں نہتے ہاتھوں مسلح افواج اور زبردست و طاقتور دغمن سے مقابلہ ہے تقریباً ساڑھے تین برس ہونے کو ہے کہ دغمن کے بمبار مبدع الی الله احد استفار کی اهیت

طیاروں ، ٹیکوں اور سلے فوجوں سے ہمارے بے سر وسامان مجاہدین اور ہماے وارالعلوم
کے فضلاء اور طلباء سلسل جنگ کر رہے ہیں جن میں سیکٹر وں شہید ہو بچے ہیں ہم سب
الله رب العزت کی بارگاہ میں تضرع وعاجزی اور اپنے گنا ہوں و جرائم کے اعتراف کے
ساتھ ندامت کا اظہار کرتے ہیں اور دست بدعا ہیں کہ یا اللہ! تو اپنے ان دین کے
سپاہیوں اور مجاہدوں کی اپنی غیبی قوتوں سے امداد فرما مجاہدین کیساتھ ہرفتم کی امداد ہمارا
فرض ہے آگر اور کچھ نہ ہو سکے تو کم از کم دعا تو کر لیا کریں اگر آج افغان مجاہدین نہ
ہوتے اور انہوں نے افغانستان میں روی اثر دھا کا مقابلہ کہ کیا ہوتا تو آج روس خدا
مدارس کا جو جال پھیلا ہوا نظر آر ہا ہے اگر افغان مجاہدین کی بات نہ ہوتی تو یہ مدارس اور
مدارس کا جو جال پھیلا ہوا نظر آر ہا ہے اگر افغان مجاہدین کی بات نہ ہوتی تو یہ مدارس اور
میرساجد بھی سمر قدو بخارا کی طرح حیوانات کے اصطبل بن بچے ہوتے۔

## شخ الحديث كى ميدان جهاديس جانے كى تمنا

ہمارے دلوں میں بھی ایک ار مان ہے، ایک تمناہے کاش! اس بڑھاپے میں بھی میدان کا رزار میں جانا نصیب ہوتا اور افغان مجاہدین کے شانہ بشانہ دشمن سے لڑنے کا موقع ملتا بظاہر ایسامعلوم ہوتا ہے کہ ہماری بیتمنا شاید تمنا ہی رہے

#### شهادت كامتيادل راسته

کیکن خداوند قدوس نے ہم کزوراورضیفوں کیلئے ایک دوسری صورت اورایک
آسان راستہ بتایا ہے کہ جناب حضرت جمد کی ایک سنت پرعمل کرنے سے سوشہیدوں
کے مراتب و درجات اوران کے برابراجرو تواب کے دینے کا وعدہ فرمایا مثلاً مجد میں
داخل ہوتے وقت دایاں پاؤں اندرر کھے اور '' انسلهم افتح لی ابواب رحمتك''
پڑھیں اور نگلتے وقت دایاں پاؤں باہر تکالیں اور '' السلهم انسی اسعلك من فضلك
رجوع الى الله احداد نفاد كى اهبت

ورحسمتك "جيماكه المخضرت الكامسنون طريقه يبى تفاتواس عمل (جوبظا برايك معمولی اور بے حد درجہ آسان عمل ہے) سے اللہ یاک ہم کوسو ۱۰۰ شہیدوں کا تواب دیتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم اور مہر بانیوں کے دروازے برے وسیج اور کشادہ ہیں اور ہر وقت کھے رہتے ہیں ایک سنت کے بدلے کتنی عظیم دولت الربى إور جب كمانا كماني بيضي اور "بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيمْ" بروه لين اور جب فارغ بوجا كين تو " السعمة لله الذي اطعمنا وسقانا و جعلنا من المسلمين "رولي اوراكركسي كويورى دعاياد بين تو فقط المحمد لله يرصين سيجى سنت ادا ہو جائے گی بظاہر معمولی اور بے حد درجہ آسان عمل ہے مکر بوجہ سنت رسول ﷺ ہونے کے اللہ یاک کے ہاں بے صدمقبول ہے اس لئے اللہ یاک نے سو ۱۰۰ شہیدوں ے برابراجروثواب عنائت فرمانے کی بٹارت حضور السے سنوا دی ہم براللہ یاک نے بہت بڑا احسان فرمایا ہے آج ہمیں دین کیلئے یہاں اکٹھا فرمایا اور اس بے آب و گیاہ علاقہ میں اس قدر عظیم دینی ادارے عطا فرمائے اور اس پھر ملی زمین اور کھنڈرات سے (دارالعلوم حقائي كى شكل) ميں علوم كے چشے بہاديئ اگرتمام زندگى سجدے كرتے رہيں تب بھی خدائے کم بزل کاشکر بیادانہیں کر سکتے۔

حضور ﷺ کی عجز وانکساری

عرصہ قید میں گزارا تھا اور بہترین محلات پر قدیم جیل خانہ کو اس اس لئے ترجیج دی تا کہ ابتدائی حالات باد ہواور اب خدائے پاک کافضل وکرم دیکھ کرتشکر وامتنان کی کیفیت پیدا ہو فتح اور کامرانی کے موقع پر برائی اور افتخار کی بجائے آنخضرت محمد ہو کو تضرع اور عاجزی توضع اور اکساری زیادہ مجبوب تھی آج ہم اپنے اندر جھا تک کر دیکھیں، قدرے دولت حاصل ہوجائے یا عزت و جاہ ال جائے یا کسی کمال کو حاصل کرلیں تو کیڑوں میں خبیں ساتے کمالات اور بزرگ جماتے ہیں اور ہر ممکن طریقہ سے اپنے آپ کو منواتے ہیں اور وزیا کو پدرم سلطان بود کا باور کراتے ہیں اس رویہ سے اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ محمود غر نوی سے ایا زکی قربت کی وجہ

محمود غرنوی بہت بڑے ولی تھے غرنی سے آئے تھے ہندو پاک کو فتح کرکے سومنات کے مقام تک پنچے ان کو اپنے ایک غلام ایاز سے بے صدمجت تھی ایاز شاہی در بار میں مرصع تاج اور لباس پہنتا تھا جس میں بیش بہا موتی اور لعل وجوا ہر بڑے ہوئے تھے وزراء اور دیگر شاہی مقربین کو اس سے حسد تھا اور محمود غرنوی کی ایک غلام سے محبت پر تجب بھی تو جب وزراء نے ایاز سے اس قدر محبت اور خصوصی تعلق کی وجہ دریافت کی تو محمود غرنوی نے فرمایا اس کا جو اب کل دوں گا دوسرے دن جب در بار برخاست ہوا اور سارے وزراء جانے گئے تو محمود غرنوی نے سب کوروک لیا اور سب وزراء کو ساتھ لے کرا جانے کی تو محمود غرنوی کے سب کوروک لیا اور سب وزراء کو ساتھ لے کرا جانے کی تو محمود غرنوی نے سب کوروک لیا اور سب وزراء کو ساتھ لے کرا جانے کی ایز کے گھر جا پنچے سب نے دیکھا شاہی لباس اور قیمتی مرصع تاج اتارا ہوا ہوا ہوا در پرانا مردوروں والا لباس پہن کر آئینہ کے سامنے کھڑے ہوکر خود کو کہ در ہا ہے کہ ایاز قدر خود بھنا س۔

بزرگوں کا مقولہ ہے شریف آدمی جس قدر بلند مراتب پر پہنچتا ہے اس قدر اس میں تواضع اور عاجزی پر پہنچتا ہے اس قدر اس میں تواضع اور عاجزی پر پہنچتا ہے اور ذلیل آدمی جوں جوں او نیچ درجات پر پہنچتا رجوع الله اور استفاد کی اهبیت

ہے توں توں اس میں دنائت، کمینگی اور ذلالت پیدا ہوتی جاتی ہے بہر حال عرض بیرکر رہاتھا کہ اللہ رب العزت کواپنے تینجبروں کی سیرت اور سنت ہر درجہ محبوب ہے۔ موسیٰ سے مشابہت نے جادوگروں کے ایمان کا راستہ کھولا

حضرت موسیٰ " جب فرعون کے ساتھ مقابلہ میں تھے تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر کہا کرتا تھا اس لئے ملک کے تمام جادوگروں کو بلایا جب حضرت موسیٰ سے مقابلہ کرنا جاہا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ کل جب میدان میں مقابلہ ہوگا اورجس سے مقابلہ ہوتا ہے ہم نے ابھی تک اسے دیکھانہیں ہمیں کم از کم اس قدرتو معلوم ہوجائے کہجس سے مقابلہ کیا جا رہا ہے وہ بیہ ہاوراس شکل وصورت کا انسان ہے تو فرعون نے جادوگروں کے لئے حضرت موی علیہ السلام کو دیکھ لینے کا انتظام کر دیا حضرت موی کو د مکھ لینے کے بعد جادوگروں نے فرعون سے بیدورخواست کی کہ جب کھلاڑی اور مقابل میدان میں آتے ہیں تو عام طور برائلی وردی اور لباس ایک ہی قتم کا ہوتا ہے اس لئے آپ بھی ہارے لئے بدانظام کردیں کہ ہارالباس بھی حضرت موی ا علیہ السلام کی طرز کا لباس ہو جیسے حضرت موسی علیہ السلام کی مکڑی ہے، ٹوبی ہے، جوتے ہیں ویسے ہی ہارے بھی ہونے جائیس فرعون کیلئے بیرکوئی مشکل نہیں تھا راتوں رات فرعون نے تمام جادوگروں کا لباس حضرت موی علیہ السلام کے لباس کی طرح بنوا دیا۔ صبح جادوگر جب حضرت موی علیہ السلام کے مقابلہ میں نکلتے تو سب کا لباس حضرت موی علیہ السلام کی طرح تھا اور گویا لباس وردی کے لحاظ سے سب موسیٰ علیہ السلام کے رنگ میں رسکتے ہوئے تھے جب مقابلہ ہوا تو جادوگروں نے حضرت موی ل علیہ السلام کی نبوت کی گواہی دے دی اور اسلام قبول کرلیا مکر فرعون اس سعاوت سے محروم رہا۔

فرعون نے جادوگروں کو دھمکیاں دیں مگروہ اس قدر دین برمضبوط ہو گئے تنے کہ ان کے لئے فرعون کی کوئی دھمکی اور شدید ترین ساز بھی لغزش کا باعث نہ بن سكى وه استقامت كا يهار بن يحك تصاور انهول في فرعون سے كهدويا فاقص ما آنت قاض (طد: ۲۷) تو حضرت موی علیه السلام نے خلوت میں خدا کے حضور میں عرض کی یا الله! بيسارا انظام اس لئے كيا كيا تھا كه فرعون ايمان لے آئے ميں بھى دن رات اس کی اصلاح و تبلیغ کی کوشش کرتا ہوں مگر اس نے تو اسلام قبول نہ کیا سینکروں جادوگر اسلام میں داخل ہو گئے آخر اس میں راز کیا ہے تو اللہ یاک نے ارشاد فرمایا ا موسیٰ علیہ السلام! آپ کا لباس نبی کا لباس ہے اور نبی کا لباس اور اس کی شکل و صورت مجھے محبوب ہے تو جادوگروں نے جب میرے محبوب کے لباس کو پہن کرنی کے ساتھ مقابلہ کیا تو میری رحت یہ گوارا نہ کرسکی کہ ایک مخص پیغبر کے لباس میں ہواورجہنم میں جایزے اس لئے میں نے نبی کی شکل وصورت اور اس کا لباس اختیار كرنے كى وجد سے سب كو اسلام اور اسلام كى دولت سے مالا مال كر ديا تو ہمارے سامنے ایک بہت بوی گھاٹی (موت) ہے جس کوسب نے عبور کرنا ہے جو بار ہو گیا كامياب موكيا جوراسة من لزهك كياوه برباد موكيا\_

امام زین العابدین اورگالی دینے والے

امام زین العابدین کوکسی نے گالیاں دیں تو امام صاحب ان کیلئے کھڑے ہو گئے اور فرمایا خوب جی بھر کر دو مرگالیاں دینے والا جب گالیاں دینے تھک گیا اور خاموش ہو گیا تو امام زین العابدین نے ان سے فرمایا عزیز! میرے سامنے موت کی ایک بہت دشوار گزار گھٹائی ہے اگر میں نے وہ عبور کرلی تو پھر تیری گالیوں کی جھے پروانہیں

اور اگر راستہ میں لڑھک گیا تو پھر ان گالیوں سے زیادہ کامستی ہوں اصل چیز خدا کے ہاں مقبولیت اور اس کی رضا ہے ، اگر ایک مخص بادشاہ کی نگاہ میں عزیز ہے تو اسے کسی جعدار اور عوام کی گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر شاہ کی نظروں سے گر گیا تو وزیروں اور امراء کی نگاہ میں اس کی مقبولیت بے سود ہے۔

(الحق ج ۲۰، ش ۱۱، اگست ۱۹۸۵م)

خطيبات مشباهد

# علوم نبوت کی فضلیت برکات اورثمرات

جامع مسجد دارالعلوم میں تعلیمی سال ۸۸ء کے اختتام برختم بخاری شریف کی تقریب منعقد موئی، حضرت شخ الحديث دامت بركاتهم نے اس موقع ير جو مخضر خطاب فرمايا، اسے شيب ریکارڈ سے قل کر کے افادہ عام کے پیش نظرشال خطبات کیا جارہا ہے (ادارہ)

### ايك لا زوال نعمت حصول علم حديث

محترم بزرگو! آب حضرات كومعلوم ہے كه ميں اس سال علالت ، بيارى ، نقابت اور کمزوری کی وجہ سے کماحقہ آپ کی خدمت کرنے سے محروم ہوگیا ہول، دعا فرمائيں كەاللەتغالى مجھےعلوم حديث كى خدمت كيلئے صحت وعافيت سےنوازے اورآپ كو بھیعکم نافع نصیب فرمائے۔

محرم بھائیو! بیم مدیث سے تعلق بہت بری سعادت ہے جس سے اللہ تعالی نے آپ کوشرف بخشا ہے، اس برفتن زمانے میں اور مادہ برسی کے دور میں کہ لوگوں کے دل ودماغ اس فانی اور زائل ہونے والے مال ودولت کے حصول کیلئے یریشان رہتے ہیں ، دنیا اور دولت کمانے کے لئے دوڑ دھوپ کو مقصودزندگی بنالیا ہے مکرآپ کواللہ نعالی نے علوم حدیث حاصل کرنے کی لا زوال نعمت سے سرفرا ز فر مایا۔ علوم نبوبت کی فضیلت برکابت اور شرابت

جلد چرچارم

خطبات مشاهير خطبات مشاهير

### احیاءسنت کے ثمرات ونتائج

الله کریم اس کے برکات وشمرات سے بھی سرفراز فرمائے ،آپ کا بیعلم حدیث میں کمال درجہ محنت مطالعہ بڑی نیک بختی ہے،حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

دخسر الله امرأ سمع مقالتی فحفظها فاداها کماسمعها
"تروتازه رکھ الله تعالی اس آدی کوجس نے میری بات سی ، پھر یاد کیا، پھر
پنچایا جیسا کہ سنا تھا" (مسند البزار: ۲۶۱۳)

#### نيز ارشاد فرمايا:

من احيا سنتى فقد أحبنى ومن أحبنى كان معى فى الحنة (مشكوة: ح١٧٠)

"جم نے میری سنت زندہ کی تو اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی تو وہ میرے ساتھ جنت میں اکھٹا ہوگا"

#### طلبه دين خلفاء رسول ﷺ بيس

آپ ﷺ نے فرمایا: میرے خلفاء وہ بیں جواحادیث پڑھتے ہیں پھراس کی اشاعت میں مشغول رہنے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بیمشغولیت مبارک بنادے اور پوری امت کے لئے خیروفلاح کا باعث ہو۔

### دارالعلوم حقائيكى دارالعلوم دبوبند يفسبت

محترم بزرگو! اللہ تعالی ہم اور آپ کو اپنی خصوصی توجہات سے نوازے کہ ہمیں بہاں دارالعلوم حقائیہ میں جمع ہونے اور علوم ومعارف کی مخصیل وتعلیم کے گراں قدر

مشغلہ میں وقت لگانے کی توفیق عطافر مائیں، وارالعلوم تھانیہ نے اپنے تعلیمی، تربیتی، تدریکی خدمات، تبلیغی فرائف انجام دینے ،خداکی راہ میں تن گوئی اور تن شای کا جذبہ پیدا کرنے، ہروفت وہرمحافہ میں باطل تو توں سے تکرانے والے، بے پناہ ،ایمانی قوت، ہرفن کی ہرمشکل ترین کتاب میں سیر حاصل بحث و تحیص حاصل کرانے کی صلاحیت او راستعداد مہیا کرنے میں وارالعلوم دلو بند ہی کے طرز وطریقتہ کو اپنا محور بنایا ہے، یہی وجہ ہے کہ اکا ہر علاء دلو بند بالخصوص علیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب نے اسے دیو بند فائی ، اور پاکستان کے دیو بند کے لقب سے نوازاہے، خداتعالی بزرگوں کے حسن ظن کا صحیح استحقاق عطافر مائے کو یا دارالعلوم تھانیہ دارالعلوم دیو بند کا پر تو ہے، درحقیقت بیرشخ العرب والحجم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدئی کے فیوش وعلوم کے بیرگات بیں اورائیخ اسا تذہ کی توجہات اورشفقتیں ہیں۔

#### دارالعلوم كافيضان عام

محترم بزرگوا بھر اللہ دارالعلوم تھائیہ نے بھی دارالعلوم دیوبند کی طرح یوم
تاسیں سے لے کر آج تک ہزاروں فضلاء، علاء تھائی ، مدرسین ، مفتیان عظام بہلغ ،
پاکھوص مجاہدین فی سبیل اللہ بیدا کئے اور خدا کا فضل ہے اور بداس کی خصوصی عنابت
ہے کہ آج خدمت دین متین کے جتنے بھی شعبے ہیں اس میں دارالعلوم تھائیہ کواپنے ابناء
کے ہمتوں اور مختوں کے ذریعہ ایک بہت بڑا مقام ملا ہے، تعلیم وتعلم کے میدان میں ،
دارالعلوم کے فضلاء کو صفِ اول میں جگہیں مل رہی ہیں، دعوت وتبلنخ کے سلسلہ میں
دارالعلوم کے فضلاء بہت بڑی تعداد میں کام کررہے ہیں اور ملکوں ملکوں بینچ رہے
دارالعلوم کے فضلاء بہت بڑی تعداد میں کام کررہے ہیں اور ملکوں ملکوں بینچ رہے
ہیں، تدریسی خدمات کے حلقوں میں پاکستان، افغانستان اوردیگر بیرونی مما لک کے
ہیں، تدریسی خدمات کے حلقوں میں پاکستان، افغانستان اوردیگر بیرونی مما لک کے

اورآج افغانستان کے کارزار میں حق وباطل کے درمیان عظیم جنگ لڑنے اور جہاد فی سبیل اللہ میں پوری بلند ہمتی اور کمال اخلاص کے ساتھ شریک ہونے والے بھی فضلائے حقائیہ ہیں جن کو بحد اللہ قیادت حاصل ہے جس میں مولوی محمد بونس خالص حقانی اور مولوی جلال الدین حقانی کے نام سرفہرست ہیں۔

دارالعلوم حقائیہ کواللہ تعالی نے اساتذہ بھی ایسے عطا کے ہیں جونہایت قابل،
بے حد مختی اور ہرفن میں مہارت رکھے والے متی پر بیز گار جنتیاں ہیں اور ہمارے
سر پرست ہیں، ماہراساتذہ کا حسین گلدستہ ہے جواللہ نے دارالعلوم کومرحمت فرمایا ہے۔
شیخ الہند کی فضلاء کوزرین تصبحت

محترم بھائیو! حضرت شیخ الہندمولانامحود الحن سے دورہ حدیث کے طلباء نے نفیحت کرنے کا مطالبہ کیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا:

''کرونت وعظمت اور وقار کی گرئی آپ کی وجہ سے ہمارے سر پر رکھی گئی ہے۔ یعنی لوگ جو ہمیں عزت کی نگاہ سے ویجے ہیں بیرآپ کی برکت ہے ، اتو خدا کے لئے اس پکڑی کو ہمارے سروں سے نہ چھینیں السلھ انسی اعو ذبك من الحور بعدالكور اتو اگر آپ نے اپنے اوطان اور بلاد میں جا کر کبر وخوت ، بغض وحمد ، نازیبا افعال ، اقوال اور نامناسب اخلاق كامظاہر ہ كیا تو آپ کی ناشا كستر كات ، سكنات سے وہی عزت جو امر نامناسب اخلاق كامظاہر ہ كیا تو آپ کی ناشا كستر كات ، سكنات سے وہی عزت جو اور نامناسب اخلاق كامظاہر ہ كیا تو اس کی ناشا كستر كات ، سكنات سے وہی عزت ہو اور ایس الحالی ہو اور ایس الحالی میں جو اور ایس کی اور ایس کی اور ایس کی وجہ اللہ ہوگ۔ سے آپ کے مشائخ واستا تذہ دار العلوم اور دیگر ختظمین کی عزت دو بالا ہوگ۔

# بركات وثمرات عِلم وين

مورخہ المئی ۱۹۸۳ء بروز جمعہ حضرت بیخ الحدیث مظلہ دارالعلوم حقائیہ کے تین فضلاء موان المجار المحتی ۱۹۸۴ء بروز جمعہ حضرت بیخ الحدیث مظلہ دارالعلوم حقائیہ کے تین فضلاء مولانا سیدعبدالبعیر شاہ ومولانا عطا الرحمٰن ومولانا عزیز الرحمٰن کی تقریب دستار بندی میں شرکت کیلئے هبقد رتشریف لے گئے۔حضرت نے اس موقع پر جو پرمغز خطاب فر مایا وہ شامل خطبات کیا جارہا ہے۔

الحمدالله وكفى والصلوة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطن الرحيم بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمٰن خفيفتان على الله عليه وسلم كلمتان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان العظيم (بحارى: ح ٢٦٨٦) نضرالله امرة سمع مقالتى فحفظها فادّاها كما سمعها (سند بزاز: ح ٣٤١٦)

#### حاجی صاحب ترنگزئی سے ملاقات کا ذکر

محترم بزرگوابیری بہت بڑی خوش شمق، سعادت اور نیک بختی ہے آگر چہ امتدادمرض کی وجہ سے تقریبا تین چارسالوں میں میرا جلسوں وغیرہ میں شرکت بہت کم ہے ، میر شبقدر کا علاقہ اللہ تعالی اس کو آباد رکھے، اس دور میں جب کہ حاجی صاحب

ترنگزئی مجاہد اعظم کا اگریز کے ساتھ مقابلہ تھا، اگریز نے کہا تھا کہ اگر مرغ اذان دے یا نہ دے لیکن صح ضرور ہوگی، اس کا مطلب بی تھا کہ بیس اس علاقے پر قبضہ کروں گا گرخدا کی قدرت ہرایک پر غالب ہے، اللہ جل جلالہ نے اگریز اس کے پلٹن اس کے رسالے بتاہ و ہرباد کئے، ان ایام بیس جب کہ حاتی صاحب بقید حیات تھے، اللہ نے ہمیں ان کی ملاقات سے مشرف فرمایا اور ہم نے بیعلاقہ هبقدر دیکھا، اب اللہ تعالی نے بیمبارک وقت دوبارہ لوٹایا، وہ دور ہمیں یادآیا کہ مجاہدین کے گڑھ مرکز مجاہدین اور باطل شکن قوم کیساتھ ایک زمانہ بعد ملاقات ہوگئی، یہ میری نہایت خوش قسمتی ہے۔، بیس آپ کو کیا حض کروں میرے بارے بیس جوعظیم الثان کلمات ان ہزرگوں نے فرمائے، اللہ تعالی انکے درجات بلند فرمائے کہ جمھ جیسے گنا ہگار کے متعلق اس حسن ظن کے کلمات تعالی انکے درجات بلند فرمائے کہ جمھ جیسے گنا ہگار کے متعلق اس حسن ظن کے کلمات بیان کئے۔

#### دین کی حفاظت غرباء سے نہ کہ امراء سے

ير حقيقت بكر الله تعالى في دين نازل فرمايا الله فرمات بين: إِنَّا نَحْنُ نَزُّلْنَا اللِّهِ حَرَدُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُو لله حدر:٩)

'' بیرذ کرمیں نے نازل فر مایا ہے اور میں ہی اس کی حفاظت کروں گا''

بی خدا کی شان ہے، ابتداء تاریخ کا آپ مطالعہ کریں، خلفاء راشدین کے دور کے بعد دین کی خدمت کا ضعفا و کمزور اور مجھ سے بوڑھوں اور نابیناؤں کو (جوراستہ پر بھی نہیں جاسکتے) موقع بخشا، بی خدمت اللہ نے بادشاہوں سے نہیں کی ، امراء سے نہیں کی ، اسلئے کہ کل لوگ بیزیں کہ اسلام دنیا میں برورسلطنت بھیلا ہے ، کوئی بینہ کے کہ اسلام دنیا میں طاقت کے بل بوتے پر بھیلا ہے نہیں بھائیو! بی عاجزوں اور مسکینوں ، فقراء اور ہم جے لو لے لنگروں سے بھیلا ہم دین کی حفاظت نہیں کرتے بلکہ دین کی

حفاظت خداوند تعالی فرماتے ہیں لیکن اسکی برکت سے ہم بھی محفوظ ہیں، بالفرض اگرایک و شمن هبقدر کے علاقے پر اعلان کرے کہ میں اس پر بمباری اور گولہ باری کروں گا اور عکومت وقت اعلان کرے کہ ہم نے آلات حرب اور آلات مدافعت اردگرد پھیلائے ہیں، یہاں پر بم نہیں پھینک سکتے تو اگر کوئی بہ چاہتا ہے کہ میں فیج جاؤں تو اس کوچاہئے کہ اس جگہ کو بھی پرامن ہوگا۔
کہ اس جگہ کو بھی چائے جب وہ اس محفوظ مقام میں پناہ لے تو وہ بھی پرامن ہوگا۔
قرآن کی حفاظت کے لئے مختلف جماعتیں

میں آپ کو کیا عرض کروں ۔ قرآن مجید کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی حفاظت اللہ رب العزت نے کی حفاظت ہے، قرآن کے الفاظ کی حفاظت کے لئے اللہ نے حفاظ پیدا کئے، لب و لیجے کی حفاظت کے لئے قراءاس کے مفاجیم ومسائل کے استنباط کیلئے فقہاء کرام ، اس کے اعراب و بناء اور حرکات کے لئے تحوی حضرات ، صیغے کی تفصیلات کیلئے علاء صرف اللہ نے پیدا کئے ہیں، آپ بیں، الغرض اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی خدمت کیلئے مخلف جماعتیں پیدا کی ہیں، آپ لوگ خوش قسمت ہیں اللہ آپ کو اجر دے، یہ جمارے بھائی جن کی وستار بندی کی گئی ودیگر فضلاء کرام جو یہاں موجود ہے یا ملک کے دیگر حصوں ہیں تقسیم ہیں، یہ اللہ کی مہر بانی ہے، جماری حفاظت وین کی برکت سے کررہے ہیں، دین کی حفاظت ہم نہیں کررہے بیل، دین کی حفاظت ہم نہیں کررہے بیکہ دین کی حجہ سے ہمورہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات

میرے بھائیو! بیاللہ کافضل ہے کہ پروردگار جل جلالہ نے ہم اور آپ کو دین کی خدمت کا موقع میسر فرمایا ، اللہ تبارک و تعالی ان تمام علاء ان تمام فضلاء اور ان تمام رہنمایا نِ قوم کی عمر میں برکت فرمادے۔

محترم بھائیو! اللدتعالی کا بہت برا احسان ہے کہ ہمیں اس نے بہ شکل انسان بد کات و تعدات علم دین پیدا کیا اور پھر بصورت مسلمان اور نبی کریم کی امت میں محسوب فرمایا، الله کا بردا کرم ہے۔ اگر ہم کوگندی نالیوں کے کیڑے مکوڑوں کی شکل میں پیدا کر دیتا تو ہمیں بیدی نہ پنچتا کہ ہم شکایت کرتے کہ ہمیں کیوں کیڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، بیالله کی مہر بانی ہے کہ ہم شکایت کرتے کہ ہمیں کیوں کیڑوں کی شکل میں پیدا فرمایا، بیالله کی مہر بانی ہے کہ ہم اور آپ کو دین کی خوشی میں اور علماء کرام کی دستار بندی میں شرکت کا موقع دیا۔ امام بخاری کی قبر سے خوشبو

محترم بھائیو! دستار بندی جن فضلاء کی کرائی گئی اور بیددوسرے اکابرین بیدوہ لوگ ہیں كما سمعها (مسند بزاز: ح ٣٤١٦) اللدتعالى تروتازه اورسرسبر وشاداب ركهاس مخض کوجس نے میراکلام اورمقالہ سناء اس آ دمی کو اللہ تعالیٰ دنیا میں قبر میں آخرت میں اور ہرمنزل ومرحلہ میں تروتازہ رکھے، میں آپ کوعرض کروں کہ قرآن وحدیث کی برکات ہیں کہ امام بخاری جب انتقال فرما سے تو انکی قبرے مشک وعبرے زیادہ خوشبوآرہی تھی، زائرین آپ کی قبر ہے مٹھی بھر کرمٹی لے جاتے تو عصر تک وہ قبر کافی حد تک خالی ہوجاتی ،اللہ تعالی نے انہیں قرآن وحدیث کی خدمت کی بدولت یہ مقام عطا فرمایا، زندگی میں تو چھوڑو بعداز مرک بھی ان کی قبرمعطرتھی اور لوگ اس سے خوشبو حاصل كرتے چروہ لوگ جوان كے خادم تھے انہوں نے دعاكى ،كة اے خداوند! امام بخاری کی بیکرامت مخفی فرما کیونکہ ہرروز بیقبرخالی ہوجاتی ہے اور ہم اسے بھرتے ہیں اس واسطے انہوں نے جھ ماہ بعد دعا ما گئی۔ میں آپ کوعرض کروں کہ قرآن وحدیث کی خدمت جن لوگوں نے کی ہےتو حضور کی ک دعا ہے اور وہ یقینا مقبول ہے کہ نظرالله امراً سمع مقالتی بروردگارتروتازر کے، دنیاش، قبریس، برزخ می اور آخرت میں، یہ جماعت علاء ومحدثین، الله تعالی جمیں اس دعا کا مصداق بنادے، میں جمعی جمعی اینے

طالب علموں سے کہتا ہوں کہ دیکھو! متوسط درجے والے لوگوں سے آپ کے کپڑے
سفید ہیں ، ان سے آپ کی خوراک معتدل اور بہتر ہے ،یہ س چیز کی برکت ہے یہ
برکت ہے اس دعا کی ، جوحضور اللہ نے فرمائی ہے ،علماء کی خوراک ان کی لباس ،طلباء کی
خوراک و پوشاک دنیا ہیں بھی با رونق و باعز ت اور قابل فخر ہے اور آخرت ہیں بھی۔
علماء اور حفاظ کی شفاعت قبول ہوگی

میہ جن فضلاء کی ہم نے دستار بندی کرائی جب بیدلوگ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں بلکہ آپ کے ساتھ جولوگ آپ کے پہند بیدہ ہوں ، میدان حشر میں آپ ان کا انتخاب کریں اور اپنے ساتھ لے جائیں، اب جو یہاں تشریف لائے ہیں انشاء اللہ ہمارایقین ہے کہ ان کی معیت میں جب بیلوگ جنت جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائیں گے کہ آپ اکیلے جنت میں نہ جائیں بلکہ وہ لوگ وہ جماعت جنہوں نے آپ کی قدر کی ہے ، وین کے ساتھ ان کی حجیت تھی ، آپ ان لوگوں کو بھی اپنے ساتھ لے جائیں اور جب قبر سے اٹھیں تو سورہ بقر اور سورہ آل عمران ان پر سابی آئین ہوں گی اور لوگوں پر دھوپ ہوگی لیکن وہ شاخ جنہوں نے سور تیں یا دکی ہیں ، قرآن یا دکیا ہے ، مدیث پر ھی ہے بیلوگ عرش کے ساتھ لے جائیں گے بلکہ اپنے رفقاء کو بھی ساتھ لے جائیں گے بلکہ اپنے رفقاء کو بھی ساتھ لے جائیں گے بلکہ اپنے رفقاء کو بھی ساتھ لے جائیں گے بلکہ اپنے رفقاء کو بھی ساتھ لے جائیں گے ، اللہ ان کو فرمائیں گے کہ ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔

علماءاور حفاظ كے متعلقین كا اكرام

اگر اس دنیا میں کوئی مخص کمشنر بنے ، گورنر بنے ، وزیر بنے تو وہ ایک مخص کو پھانسی کے سختے سے اتارسکتا ہے؟ گورنر بھی اس کو اتار بیں سکتا ، بشرطیکہ قانون ہولیکن یہ اصحاب جن کی اب دستار بندی ہوئی ہے ان کے والدین کے سر پر تاج رکھا جائے گا ، برکان و ندان علم دین مدر بیدہ مدر ب

اس تان کا ایک ایک موتی سورج سے زیادہ چک دار ہوگا اور اکیلے نہ ہوں گے بلکہ ہم اورتم ، تمام سامعین وحاضرین مجلس کے بارے میں بیلوگ کہیں گے کہ یا خدایا بیہ ہمارے ساتھی تھے ،دوردور سے ہمارے وصلے بلند کرنے کے لئے آئے تھے خدا بیان کو جنت میں داخل فرما،اللہ تعالی ان کو فرما کیں گے کہ آپ آگے ہوجا کیں بیرتمام جنت میں جا کیں گے اللہ ہمیں ان فضلاء اور علاء کی برکت سے جنت میں داخل فرماوے۔ وستار بندی ایک اعز از اور ایک عہد

میرے بھائیو! بیددستار بندی جوہم نے کی ،بیکوئی معمولی شے نہیں ،بیرنی علیہ السلام کے وارث شہرے اور جن مدسین نے ان کی دستار بندی فرمائی انہوں نے ان کی قابلیت پراعماد کیالین ان میں ہے تل گوئی کی قابلیت موجود ہان کے مواعظ ان کے مسائل برہم نے اعتاد ظاہر کیا یہ درجہ جوان کو ملا بدنہ وزارت ہے نہ صدارت ہے ،نہ مورنری ہے نہ جرنیلی ہے تو پھر یہ کیا ہے؟ بھائیو! گر ایک فخص مال ودولت کا مالک بن جائے تو زیادہ سے زیادہ بیکہیں گے کہ بہ قارون کا دارث ہے اگر کوئی وزیر بنا تو بہ بامان کا وارث ہوا، اس کے درجہ کو پہنچا کیونکہ مامان فرعون کے زمانہ میں وزیراعظم تھا اگر کسی کوصدارت یا بادشاہی طے تو ہم کہیں سے کہ بینمروداور فرعون کا قائم مقام ہے لیکن بیلم جس نے حاصل کیا تو بہ کیا چیز ہے؟ بہ پنجبروں کا وراث تھبرا جوعلم انبیاء سے مخصوص ہے تو وحی کاعلم ہے پیغیبر کو جو وحی آئی ، متلووجی ، وغیر متلووجی تو بید دستار بندی جو ہوئی ، بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے بیروحی سیکھی ہے وہ علم وحی انہوں نے مدارس میں علماء سے سیکھی ، کتابوں سے سیمی ،اب میہ بردا تاج ہمارے اور ان کے سروں پر رکھا گیا کہ میہ پینجبروں کے وارث ہیں پھر جوخصوصیات پیغیبروں کی ہیں ان کی پیروی ہم کریں سے جیسی زندگی پیغیبروں

نے گزاری ہے ،اس طرح زندگی ہم گزاریں گے ، پینجبروں نے جتنا بخل سے کام لیا تھا اتنا ہم بھی برداشت کریں گے اوران کے نقشِ قدم پر چلیں گے۔

ابی بن خلف کاحضور الے کے ہاتھوں قبل بھی رحمت کی وجہ سے تھی

محرم بھائیو! حضور ﷺ نے تمام عرکس سے اپنا انقام نہیں لیا سوائے ابی ابن خلف کے جوکا فرتھا اس نے بھوک ہڑتال کی تھی کہ میں رسول ﷺ کوشہید کروں گا اس وقت تک میں کھاٹا بینا اور سابیہ میں نہیں بیٹھوں گا جب بیہ میدان احد میں سامنے آیا توحضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا اسے چھوڑ دویہ کب تک بھوکا بیاسا دھوپ میں پھرے گاجب بی قریب آیا توحضور ﷺ نے نیزہ اپنے ہاتھ میں لیا، اس سے ابی بن خلف کو مارا جس سے معمولی خراش اس کی گردن میں آئی ، اس نے چیخ ماری اور تڑ پنے لگا، لوگوں نے جس سے معمولی خراش اس کی گردن میں آئی ، اس نے چیخ ماری اور تڑ ب رہے ہو، اس نے کہا کہ تم جیب آدمی ہو ذرای خراش پر دھاڑیں مارکر رود ہے اور تڑ ب رہے ہو، اس نے کہا کہ تم جیب آدمی ہو ذرای خراش پر دھاڑیں مارکر رود ہے اور تڑ ب رہے ہو، اس نے کہا کہ تم جیب آدمی ہو ذرای خراش پر دھاڑیں مارکر رود ہے اور تڑ دول اللہ ﷺ کا تھا آگراس پر میں نہ رود ک تو تو کون روئے گا؟

موسیً اورعز رائیل کا مقابله پینمبروں کی طاقت اور قوت کی ایک مثال

پینجبروں کو اللہ تعالی نے بڑی طاقت عطا فرمائی ہے، حضرت موسی علیہ السلام کا قصہ بخاری شریف میں آیا ہے کہ ان کے پاس عزرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں، وہ اس وقت پھر مراقبے میں تھے اور قانون ہیں کہ جب پینجبروں کے پاس حضرت عزرائیل جاتے ہیں تو پہلے سلام کہتے ہیں پھر اجازت چاہتے ہیں بعد ازاں آئیں اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا پند کرتے ہیں یا آخرت تو بیل اس کے کہ حضرت موسی علیہ السلام آئیں اجازت دیدیں، اللہ تعالی ملائکہ کو انبیاء کی شان وکھا تا ہے انہوں نے موسی علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں، بدین دند ان علم دین

باس طرح جس طرح مم پھان ایک جگہ بیٹے موں ،ایک آدمی لینی رحمن آجائے اور وہ کے کہ میں تہیں قتل کرتا ہوں،آپ کو مارتاہوں تو تم اسے کہتے ہوکہ جاؤتم مجھ کو کیا مارو کے؟ توانہوں نے موی علیہ السلام سے کہا کہ بیں آپ کی روح قبض کرتا ہوں توحفرت موی علیہ السلام نے کہا کہتم میری روح قبض کرسکتے ہو؟ اسے ایک مکا مارا جس سے ان کی ایک آنکھ پھوٹ گئ تو عزرائیل خدا کے باس سے اورعرض کیا کہ آپ نے مجھے ایسے مخص کے یاس بھیجا کہ اس نے میری آئکھ نکال دی ہے تو اللہ یاک نے فرمایا کہاے عزرائیل ائم خود اولوالعزم فرشتہ ہوہتم نے قانون کی خلاف ورزی کی تم پہلے اس کے باس جاؤ اورسلام کہو، پھر اجازت مانگواس کے بعد اس نے جو پچھتہ ہیں کہا تھے معلوم ہوجائے گاچنانچہ حضرت عزرائیل علیہ السلام دوبارہ ان کے پاس محے اور حضرت موی علیہ السلام سے عرض کیا کہ خدانے مجھے آپ کے یاس بھیجا ہے پھر انہیں سلام کیا اوركها كه آپ ونيا مين رهنا پيند كرتے بين يا آخرت مين؟ اگرونيا مين رهنا پيند موتو اينا ہاتھ دنے کی پیٹے رکھیں ، جتنے بال آپ کے ہاتھ ہیں آئیں تو ہر بال کے مقابلہ ہیں آب كى عمر ايك سال بره جائيًا أكرايك لا كه بال مون تو آيكي عمر ايك لا كه سال بره جائیگی ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت عزرائیل نے کہا موت كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَة (القصص: ٨٨) كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ (الرحلن: ٢٦) توموى عليه السلام في فرمايا: الآن جب پرمرنا بيتواس وقت بهتر ب-موسیٰ کاعمل اورشاه ولی الله کی توجیهه

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت مراقبہ میں مشغول تھے اورعز رائیل نے آکر کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرتا ہوں تو انہوں نے خصہ میں آکر ایک مکا رسید کیا انہوں نے خیال کیا کہ بیکوئی ویمن ہے جس

ے ان کی آنکھ پھوٹ گئی تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ بیتو حضرت عزرائیل عظیم جن کی آنکھ پھوٹ گئی واللہ العظیم اگر بیروارسات آسانوں اورزمینوں پر کرتے تو بیہ تمام آسان وز بین کلا نے کلا نے ہوجاتے ، بیل آپ سے کیا عرض کروں ، پینجبروں کوخدا نے کتنی قوت دی ہے لیکن حضور اللہ نے تمام عمر کسی سے انتقام نہیں لیا سواتے ابی بن خلف کے کیونکہ اس نے بھوک بڑتال کی تھی تو اس کی تکلیف کی وجہ سے حضور اللہ نے جلد از جلد واصل جہنم کردیا۔

میرے محرم بھائیو! ان علاء فضلاء کی دستاربندی جوہم نے کی ، اللہ اس میں برکت ڈالے، میرے بزرگو! آپ کو بخو بی علم ہے ، علم کی خدمت جس طرح حضور اللہ نے کی ہو دھیں ہے ، علم کی خدمت جس طرح حضور اللہ کی ہوں آچید" اے لوگو! میں آپ سے تخواہ وغیرہ کی ہے وہ فرماتے تھے۔ لاالہ نگر تھ گلیہ مِن آچید" اے لوگو! میں آپ سے تخواہ وغیرہ نہیں لیتا ، اجرت نہیں لیتا ، صرف یہ کہتا ہوں کہ قدول و لا اللہ الااللہ ہم اور یہ فضلا حضور کے تقی قدم پر چلیں گے۔

#### بے اجر مزدوری خدمت

حضور الله الله (النصر: ۱) جب فتح محرات میں ورقاء کوئ نہیں دیا اور فرمایا: بیصد قد ہے تو میراث نبی علیہ السلام نے اپنے وارثوں کوئیں دی تاکہ کوئی بیدنہ کے کہ میراث بیہی ایک منفعت ہے اور فائدہ صرف ایک خاندان کو پہنچا ، زکوۃ اسلام میں ایک بڑا شعبہ ہے لیکن نبی علیہ السلام نے اپنی اولا دیر زکوۃ منع فرمائی تاکہ کوئی بیدنہ کے کہ اس زکوۃ سے نبی علیہ السلام نے اپنی اولا دکی حفاظت کا سامان مہیا کردیا ،اسی طرح میراث کو بھی بند کردیا تو نبی علیہ السلام صحابہ وتا ایعین رضوان الله علیہم اجمعین نے کس طرح کن کوشوں سے کہ ہم اس کی حفاظت قیامت تک کریں افکا کہ میں الله دانصر: ۱) جب فتح مکہ واقع ہوئی تو اللہ نے انہیں فرمایا اب آپ ہمارے

دربار میں آئیں جس طرح کہ ایک کرال ایک جرنیل بہادری کرے تو اسے وزیر بنایا جائے تو رسول اللہ کوفر مایا گیا کہ آپ ہمارے دربار میں تشریف لائے فسیٹے بسک فی میں دیا ہے فسیٹے بسک فی میں کا میں فوج ہے ہم اور آپ اسلام کو پھیلا کیں گے۔ علماء نے وراثت وخلافت کا حق اوا کرنا ہے

اب اس هبقدر اور دیہات میں جواسلام پھیلاہے، ہم اس کی حفاظت کی کوشش کریں ہے، اس کوشش کیلئے اکا ہرین ویوبند نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اگریز کے دور میں امر تسرے لے کر دبلی تک ہر درخت کے ساتھ ایک عالم یا اس کا ساتھی پھائی پر لئے یا تارہا وہ ایسے تشدد کے دور میں اسلام کی حفاظت کیلئے سینہ سپررہے تو جب ہم ان کے وارث ہیں تو نہ دولت ، نہ تخواہ ، نہ اور کوئی دنیا دی لا کی اور نہ نام ونمود کا لحاظ رکھیں گے، ہم حضور کے کفش قدم کے مطابق اللہ کے دین کی اشاعت اور اسلام پھیلانے کی کوشش کریں گے، ورافت و انبیاء اور خلافت کا عہدہ اللہ نے دیا ، ہم کو اس سے شرف کوشش کریں گے، ورافت و انبیاء اور خلافت کا عہدہ اللہ نے دیا ، ہم کو اس سے شرف یاب کیا، خداوند قد وی حضور کی دعا نضر اللہ امراً کا مصداق ہمیں بنادے۔

### تواضع اور بے نفسی

محترم بھائیو! میں نے چند ٹوٹے بھوٹے کلمات آپ کے سامنے عرض کئے، میں خود بھاراور معذور ہوں لیکن ان بھائیوں نے جھے دعوت دی، یہ میری خوش قتمتی ہے معلوم نہیں کب موت کا بلاوا آ جائے بھر ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے درجات بلند فرمائے، یہ جتنے معاونین ہیں جتنے اس علاقے کے رہنے والے ہیں، جتنے جاہدین کے پشت پناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کودنیا وآخرت میں ترقی وخوشحالی فیسب فرمائے، ناچیز سے بھی قامل نہیں، یہ محض آپ کی شفقت ہے کہ آپ لوگوں نے سپاسنا مے کی شکل میں اشعار میں اور استقبال کے ذریعہ میری عزت افزائی کی، میں اس کا اہل نہیں یہ آپ کے دل کے آپ کیوں۔

#### ظرف میں جومظر وف ہوگا وہی ملیکے گا

حضرت عیسی علیدالسلام راستے پر جارہے تھے تو بعض لوگوں نے انہیں گالیاں وين توحضرت عيسى عليه السلام رك محية انبيس كها آپ خوب كيتے بين، آپ كاليال وين، جب انہوں نے گالیاں ختم کیں تو حضرت عیسی علیہ السلام نے ان کیلئے دعا سے کلمات استعال کے، شاگردوں نے حضرت عیسی علیہ السلام سے کہا کہ جناب ان لوگوں نے آپ کو گالیاں دی بیں اور برا بھلا کہا ہے اور آپ ان کو دعا کیں دے رہے ہیں ، تو جس طرح ظرف ہواس طرح مظروف ہوتا ہے،ظرف میں جو پچھمظروف ہووہی لیکےگا، اگر دوده موتو دوده، پیشاب موتو پیشاب، به آیکے اینے ظروف طاہر طیب اور مزکی ہیں كه آب نے محم ناچيز كوعزت اور فخركى تكاه سے ديكھا ، ان علماء وفضلاء ،بزرگان وا كابرين وديكر فضلاء سابقين كے علم عمل ميں الله تعالى خير وبركت اور ترقى عطا فرمائے، آپ کی سمع خراشی میں نے کی ، دعافر مائیں کہ دین کی خدمت کیلئے اللہ تعالی ہمیں صحت دے دے اور تمام مجاہدین ومبلغین جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں اللہ تعالی انہیں ای جدوجهد میں کامیاب فرمائے۔

# ایے علم کی لاج رکھنا

حضرت القمان اپنے بیٹے کوفر ماتے ہیں وائمٹر بسال معید وفو وائے عن الم فی کوفر ماتے ہیں وائمٹر بسال میں طالب علم آئے اور اللہ فی کے رائے اللہ فی کے رائے اللہ بھی کے السیاس کے اللہ کہ جمیں کچھ تھیمت فر مایئے حضرت شیخ الہند نے دوالفاط بتائے، انہوں نے فر مایا ''دیکھویہ جو پکڑی آپ لوگوں نے ہمارے سر پررکھی ہے اسے ندا تاریں مانہوں نے فر مایا کہ دیو بندتو ایک گاؤں ہے اسے کون پیچانتا ہے ، لیکن فضلاء دیو بندتمام ملک میں پھیل گئے، انہوں نے علم کانمونہ پیش کیا ، لوگوں نے کہا بہتو شاگر و ہیں ، ان کے بریک دیو بندتو ایک گائوں پیش کیا ، لوگوں نے کہا بہتو شاگر و ہیں ، ان کے بریک دیو بندتو ایک کانمونہ پیش کیا ، لوگوں نے کہا بہتو شاگر و ہیں ، ان کے بریک دیو بندتو ایک کانمونہ پیش کیا ، لوگوں نے کہا بہتو شاگر و ہیں ، ان کے بریک دیو بندانہ علیہ دین

اساتذہ کا برارتبہ ہوگا، جب شاگردوں کی بیشان ہے تو لوگوں نے جھے شخ البند بنایا ،
آپ اگر چلے گئے اور خدانخواستہ شرع کے خلاف کاموں میں مشغول ہوگئے یا ایسے امور
میں جو غیر مناسب ہوتو لوگ کہیں گے کہ بیتو شاگردوں کے کرشے ہیں ان کا استاد کیا
بلاہوگا تو یہ جو پکڑی آپ لوگوں نے ہمارے سر پردکھی ہے بین اتاریں۔

میرے بھائیو! بیاللہ کی مہر ہانی ہے کہ بیہ خطہ علاء سے معمور ہے ،تمام لوگ النے پشت بناہ ہیں ،فرشتوں نے جن لوگوں کے قدموں تلے اپنے پُر بچھائے ہیں اور آپ لوگوں نے اللہ تعالی بیفضلا اپنے خاندان آپ لوگوں نے اسکے سروں پر دستِ شفقت بھیرا ہے ، اللہ تعالی بیفضلا اپنے خاندان کیلئے باعثِ برکت بنادے ، جب تک علم رہے گا قیامت بریا نہ ہوگی جب علم ختم ہوجائیگا تو قیامت بریا نہ ہوگی ۔

جب تک اللہ تعالیٰ کے نام لیوا موجود ہو قیامت نہیں آئیگی لیکن جب خدا کے نام لیواختم ہوجا کیں گے تو قیامت آجائے گی، آپ لوگ ذکر تبلیخ وقد ریس کی کوشش کریں ، اللہ آپ کو کامیا بی سے جمکنار کرے اور یہ خالص لوجہ اللہ ہو، اس میں دنیاوی لالج واغراض کا دخل نہ کیونکہ تھے وار ٹانِ انبیاء تب ہوں گے، جب ہم ان کے نقش قدم پرچلیں۔

ضبط وتر تیب: مولانا محمد ابراجیم فانی " (الحق ج ن ۱۹ مثر ۱۱ م ۱۹۸۷ء)

# ذكرالله،قرآن كريم، مدارس اورجهاد

مولانا حافظ محمد ابوب صاحب فاضل ومدرس وارالعلوم حقانیه اور ان کے رفقاء کے شد بداصرار پرحفرت شخ الحدیث مدظلہ 'نے مدرسہ'' ریاض العلوم'' ما کی ضلع صوابی کی افتتا می تقریب ۱۹۸۵ء میں شرکت کی ، سنگ بنیا در کھا اور مخضر خطاب بھی فرمایا جسے اسی وقت محفوظ کرلیا گیا ، ذیل میں بیافادات شامل خطبات کیا جارہا ہے (س)

#### ذاكرين كي مجالس برنزول سكينه

محرم بزرگواور دوستو! تقریر کی اہلیت مجھ میں نہیں، ضعف اور کمزوری ہے، بہر تقدیر،
آپ حضرات کا شکرگذار ہوں کہ مجھ ناچیز کواس مبارک اجتماع اور بابرکت افتتاح میں
شرکت کا حصد دیا لایقعد قوم یذکر ون الله عزو حل الاحفتهم الملئکة وغشیتهم
الرحمة ونزلت علیهم السکینة وذکر هم الله فیمن عنده (مسلم: ۲۷۰۰)

جب بھی اور جہاں بھی بیٹھ کر پچھ بندگانِ خدا اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو لازی طور پر فرشتے ہر طرف ہے ان کو گھیر لیتے ہیں اور رحمت الی ان پر چھا جاتی ہے اور ان کو اپنے میں اور ان پر سکینہ کی کیفیت نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالی اپنے مارید میں ان کا ذکر فرماتے ہیں۔

خدا کے دین کی اشاعت کی غرض سے بیاجہا گیا ہایا گیا ہے، یہاں ایک دینی ادارہ قائم کیا جائےگا، قوم کے بیچ قرآن مجید اور احادیث رسول ﷺ اور دینی اور علمی ضروریات یکھیں گے، خداتعالی اس ادارہ کی پیکیل میں آپ سب کا حامی ہوبھش لوگ کہتے ہیں کہ ان دینی مدارس کی کیا منفحت ہے؟ آج دنیا کی ریل پیل ہے، بھش لوگ کارخانے قائم کرکے دنیوی منفحت حاصل کرتے ہیں ، بھش سرمایہ اور دولت اکھا کرنے تائم کرکے دنیوی منفحت حاصل کرتے ہیں ، بھش سرمایہ اور دولت اکھا دارالعلوم حقائیہ اور علماء حضرات جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور ادارہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور ادارہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور آپ ہیسے خلصین اور معاونین جو یہاں جمع ہوئے مقصد قرآن پڑھنا، پڑھانا اور اسکی اشاعت کرنا ہے، یہ درحقیقت جنت کیلئے کلٹ اور ویزا حاصل کرنا ہے۔ قرآن عالم آخرت کا ویزا

آپ بہاں سے سعودی عرب کو جاتے ہیں تو پاسپورٹ اور ویزا حاصل کرنا ضروری ہوتا ہے، بدونیارہ جانی ہے سب نے یہاں سے جانا ہے گ من عکیھا فان قیبٹلی وَجُهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلاَلِ وَالْاِحْرَامِ (الرحس: ٢٧١٦) یہاں سب جانے والے یہ تمنار کھتے ہیں کہ خداان کو جنت دے اور جنت میں ان کا داخلہ آسان ہو۔

تو بھائیو! جب بیتمنا رکھتے ہوتو ابھی سے پاسپورٹ اور ویز ابنوا وَ اور جنت کے دروازے پر اللہ کے سپابی ( ملائلہ ) چیکنگ کرتے ہیں کہ جس کے پاس قرآن سے تعلق ، قرآن کی خدمت ، قرآن کی تعلیم واشاعت کا پاسپورٹ ہوگا ، اس کو جنت کا داخلہ مل جائے گا پھر جنت میں مختلف درجات ہیں ، سب سے اعلی اور بلند درج کا نمبر ۱۲۲۲ ہے بیاس خوش نعیب کو ملے گا ، جس کو سارا قرآن ۲۲۲۲ ہیات یا دہوں ، اس پر مل کیا ہو، اس کے تقاضے پورے کئے ہوں ، اشاعت وتعلیم میں حتی المقدور سرگرم رہا

ہو پھر درجات اس سے کم ہوتے جاتے ہیں، جس نے جتناعمل کیا ہواور قرآن کی آیات کواپنایا ہے اس نسبت سے اس نمبر کا اس کو مقام دیا جائے گا۔

بعض ایسے بھی ہوں مے جنہوں نے قرآن سے کوئی شغف نہیں رکھا تو انہیں رکھا تو انہیں روک دیا جائیگا، ہم جیسوں کوتو بھم اللہ بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی ، اللہ سے درخواست ہے کہ ایٹ مخصوص فضل سے چشم پوشی فرمادیں ورنہ قانو نا تو روک دیے جانے کے قابل ہیں۔ دنیاوی تگ ودو دنیا تک محدود

دنیا کا کاروبار کرناممنوع نہیں، بنگلہ بناناممنوع نہیں، موٹروں پرسواری کرنا اور جہاز میں اڑاناممنوع نہیں مگر یادر کھتے بیرساری چیزیں اگر چہ عارضی طور پر نافع بیں مگر پائیدار اور وفادار نہیں، بیدرسہ اور اس سے تعلق اور اسکی خدمت بیروفا دار بھی ہے اور پائیدار بھی ۔

#### مدارس دیدیہ غیر سلح، برامن جنگ کے ادارے

محترم بھائیو! آپ جانتے ہیں کہ ان دینی مدارس کے کیافا کدے ہیں؟ ہندوستان پر اگریز کا تسلط تھا بلکہ تمام کفر مسلمانوں کو نگل جانے کے لئے ایک قوت بن چکا تھا اللہ خدم ملہ واحدہ اس وقت دیندارمسلمانوں نے اورعلاء کرام نے غیر ملکی تسلط سے ہندوستان کوآزاد کرانے کی تحریک چلائی سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے امرتسر سے دلی تک علاء کو درختوں کے ساتھ لئکا کر بھانی دی گئی، اس وقت مولانا محمد قاسم نانوتوی اور ان کے رفقاء جمع ہوئے مشورہ کیا کہ مسلمانوں کے مستقبل کی حفاظت کی جائے اور بی دی بی مندبی اور سیاسی اقدار کا شخط کیا جائے، مغربی سامراج اور انگریز تسلط سے جان چھڑانے کے لئے چھند کی مسجد میں انار کے درخت کے بیچے ایک مدرسہ کا افتتاح ہوا،

بظاہر یہ کوئی مسلح جنگ نہیں تھی اور نہ ہی کوئی تنظیم تھی لیکن در حقیقت یہ

انگریزوں کے خلاف ان سے نجات حاصل کرنے اور ان کے توپ وتفنگ کے مقابلہ کرنے کا پیش خیمہ تھا، آپ کو بیرن کر جیرت نہیں ہونی جاہئے۔

#### روس کے بھاگ جانے کی پیشنگوئی

آج افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، روس جو قوت اور فوجی طافت کے لحاظ سے پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے گر چند مٹھی بجر مجاہدین (جن میں دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء اور طلباء کی ایک بہت بڑی تعداد قائدانہ کردارادار کررہی ہے) جو کم عدد بھی ہیں اور کم عدد بھی ، پانچ سال سے روس انیاب الاغوال کا مقابلہ کررہے ہیں اور آج روس پریٹان ہوگیا ہے اور انشاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب روس بریٹان ہوگیا ہے اور انشاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب روس بریٹان ہوگیا ہے اور انشاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب

#### مدارس دیدیہ کے برکات

آن آپ کو جو قرید قریداورستی بعنی علاء اور دین مدارس کا جال پھیلانظر آتا ہے اور آپ بزاروں روپوں کی صورت بیس چندہ اور اس جنگل بیس جوآپ کا یہ جم غفیر جمع ہے اور آپ بزاروں روپوں کی صورت بیس چندہ دے دہے ہیں اور یہ سلسلہ دن بدن بردھتا جارہا ہے ، اسلام پھیلتا جارہا ہے دین جذبہ اجرا بحر کر سامنے آرہا ہے ۔ اگریز اور مغربی تہذیب کی بلغار دین اسلام کونہ دہاسکی یہ سب ان دینی مدارس کی برکات ہیں جس نے مدرسہ بیس چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی چندہ دیا ہے اس نے جنت بیس اپنا گھر بنالیا، اور اب جو پاکستان بیس اسلام کا نعرہ بلند بوتا ہے یہ جس کی مدارس اسلام کے قلع ہیں جن کی بوتا ہے یہ بھی ان دینی مدارس کی برکات ہیں، دینی مدارس اسلام کے قلع ہیں جن کی حفظت ہماری ذمہ داری ہے، اگریز نے اسلام کوختم کرنا چاہا گرزمانہ گذرتا ہے، اسلام کی اشاعت ہوتی ہوتی ہوتا ہے، اسلام کو تو پاکستان بھی باقی رہے گا اگر خدانخو است دینی تعلیم فراموش کردی گئیں تو نہ ملک باقی رہے گا اور نہ ملک والے اورا گرہم دین کی خدمت کریں فراموش کردی گئیں تو نہ ملک باقی رہے گا اور نہ ملک والے اورا گرہم دین کی خدمت کریں فراموش کردی گئیں تو نہ ملک باقی رہے گا اور نہ ملک والے اورا گرہم دین کی خدمت کریں گراموش کردی گئیں تو نہ ملک باقی رہے گا اور نہ ملک والے اورا گرہم دین کی خدمت کریں فراموش کردی گئیں تو نہ ملک باقی رہے گا اور نہ ملک والے اورا گرہم دین کی خدمت کریں

# و بنی مدارس کا تاریخی بیس منظر قیام اوراستهام کی ضرورت اور برکات وثمرات

مور خد ۲۳ شوال ۱۹۸۸ ه برطابق ۱۹۸۸ بروزجمعرات دارالعلوم کے نے تعلیمی سال کے افتتاح کے موقع پر حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مرظلہ نے درس ترندی سے مختصرافتتا حی تقریر فرمائی ،اسکے چند ماہ بعد حضرت کا وصال ہوا ، ذیل میں وی خطاب شیب ریکارڈ سے من وعن قال کر کے شامل خطبات کیا جارہا ہے (س)

#### آغازتن

میرے محرم برر گوا بر شمتی سے بیل بیاری کی وجہ سے، جیسا کہ پہلے عادت تھی تفصیل سے معروضات بیش کرنے سے قاصر ہوں ، تبرکا آپ حضرات کے قبیل ارشاد کی فاطر حاضر ہوں اور اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو ہمیشہ کیلئے صحت نصیب فرمادے تا کہ آپ سب کی خدمت بیل اور دین کی خدمت بیل اپنا وقت صرف کروں اور یہی میرے لئے موجب سعادت ہے اور خدا تعالی کسی کو بھی اس سعادت سے محروم نہ رکھے اس وقت دوبا تیں آپ کی خدمت بیل عرض کرنا چاہتا ہوں ، سند کا کچھ حصہ تو وہی ہے جو بیل نے حضرت شاہ ولی اللہ تک بیان کیا اور باقی حصہ تر ندی میں موجود ہے ، ہرحد یہ کی سند بیل روا ق کے اسائے گرامی مرقوم ہوتے ہیں۔

#### الكريز سے دين كے تحفظ كيلئے اكابر كاطريقه كار

مہلی بات بیر کہ ہم مدرسہ کو آئے اور دین کی تعلیم وتعلم براینا قیمتی وقت خرج کرتے ہیں، آپ کوشاید بیرایک معمولی چیز نظر آئے لیکن حقیقت میں بیرایک بہت اہم چیز ہے،جس وقت یا کتان بناتو ہارے چند مخلص علماء جمع ہوئے اور بیمشورہ کیا کہاس یرفتن دور میں اسلام کے تحفظ کیلئے کوئی راہ اختیار کرنی جائے توان کی رائے بیتھی کہ ہارے بزرگوں اور اسلاف نے جوراہ اختیار کی تھی ہمیں بھی وہی راہ اختیا رکرنی جاہیے اور وہ طریقہ بیہ ہے کہ ۱۸۵۷ء کی جنگ آزادی جو ہوئی تھی جس کو جنگ غدر کے نام سے مشہور کیا گیا جس میں ظاہری فتح اللہ تعالیٰ نے کفاروں کو دی تھی ، اللہ تعالیٰ کو پچھ ابیامنظور ہوا کہ اہل حق واہل دین علاء کثیر تعداد میں شہید ہوئے ، قتل کئے گئے، قید ہوئے اور معدود سے چند علماء جو باقی تھے وہ جمع ہوئے اور بید خیال کیا کہ اب اسلام کی خدمت كسطريقد سے كرنى جا ہے؟ توان بزرگول نے بيرائے بيش كى كه بم كواسلاف کے نقش قدم پر چل کردین اسلام کی خدمت کرنا ہوگی توانہوں نے بد فیصلہ کیا کہ اب تو ان لا کھوں کی فوج کے ساتھ مقابلہ مشکل ہے لیکن اب اس کا مقابلہ دوسرے طریقہ سے کرنا جاہیے، وہ بیر کہ ایک مدرسہ کی بنیاد رکھی جائے جس میں مجاہدین اسلام تیار کئے جائیں ،فکری اورنظریاتی اساسات کا تحفظ کیا جائے۔

#### مدرسه ديوبندكا قيام

بیدرسدانہوں نے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں جویز کیالیکن مدرسہ کے لئے طلباء اور اساتذہ کی ضرورت تھی تو اولا ایک شاگرد اور ایک استاد نے بیام شروع کیا، استاد کا نام بھی محمود تھا اور شاگرد کا نام بھی محمود تھا جو آئندہ کے لئے حضرت شیخ البند "بن گئے، ان دونوں استاد اور شاگرد نے دارالعلوم کا افتتاح مسجد میں ایک انار کی درخت کے بنی مدرس کا تاریخی بس منظر

سایہ میں کیا اور یوں ایک عظیم انقلائی پروگرام کی ابتداء دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہوئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم ان غریب الدیار مسافر طالبعلموں سے ہمیشہ کیلئے ان باطل قو توں کا مقابلہ کریں گے۔

#### لوگوں نے تمسخراڑایا

اس زمانے کے لوگوں نے جب یہ بات سی تو انہوں نے ان کی ہنسی اڑائی اور
کہا کہ ان کے دماغ خراب ہیں، اتنی ہوی طاقت سے بھلا کون مقابلہ کرسکتاہے، ایک
طالب العلم اور ملا کی کیا مجال ہے کہ اتنی ہوی طاقت کا مقابلہ کرسکے، ان کے ساتھ شخر
کیا، لیکن علاء اور طلباء نے اپنا کام نہ چھوڑ ااور اشاعت علم میں ہمہ تن مصروف رہے۔
مرز اسکندر کو ہر چگہ دیو ہند نظر آیا

ایک وقت آیا کہ پاکستان کے ایک صدر جس کا نام مرزاسکندر تھا ،یہاں مردان کے ایک گؤں اتمان زئی آئے شے تو حاجی مجمد امین سمیت چند علاء اس کے پاس آئے اور کہا کہ دین اسلام نافذ کریں ، اللہ نے آپ کوقوت اور حکمرانی عطا کی ہے تو وہ بہت غصہ ہوئے اور اپنی انظامیہ کو شخت ڈائنا کہ آپ نے ان علاء کو کیوں میرے پاس آنے کو چھوڑا ہے ، ان طلباء کو کیوں چھوڑا ہے؟ پہلے تو ہم خوش ہور ہے تھے کہ دیو بندایک مدرسہ ہاور وہ ہندوستان میں رہ گیا، اب ہر جگہ دیو بندنظر آتا ہے ،یہ دیو بندی تو اللہ بی مدرسہ ہاور وہ ہندوستان میں رہ گیا، اب ہر جگہ دیو بندنظر آتا ہے ،یہ دیو بندی تو اللہ بی جانتا ہے کئنے ہی زیادہ ہیں ہمیں تو ان سے چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا ہے بہر حال میں یہ عرض کرر ہا ہوں کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ دارالعلوم کے علاء اور طلباء کے ساتھ لوگ تشخر اور ہندی کیا کرتے تھے اور ٹھیک ہے ظاہر میں ایک عالم اور طالب علم کی آتی ہوئی طاقت کا ایک آدمی ہے وہ سر پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ ان ملاؤں سے تو چھٹکارا حاصل نہیں ہوتا ہے۔

#### روس بھی علماء بطلباء کے ہاتھوں ٹالا ں

موجودہ وقت میں آپ دیکھیں رُوں چینی مارتا ہے، واپس بھا گئے و تیار بیٹھا ہے،
یہ بھی علاء اور طلباء سے تک ہے اور واضح نظر آرہا ہے، پہلے اگر ہم کسی کو یہ بات کہتے تو کوئی
نہیں سنتا لیکن اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ روس جیسی بڑی طاقت کا حشر دیکھ لیں اور ہمار ب
ضعیف ، بے سروسامان ، بے مال ودولت انہی کو اللہ تعالی فتح نھیب فرما تا ہے ، ارشاد
رہانی ہے اِنْ تَنصرُوا اللّٰه یَنصر کھوٹو میں بیم ض کررہا تھا کہ بیمدرسہ اور بیدوار العلوم
دیو بند بھی تحفظ دین کے لئے ایک بنیادی اقدام تھا ، اور اب بھی ملک میں یادیگر مما لک
میں جو دین آپ دیکھ رہے ہیں، یہ اُس ایک طالب علم اور استاذکی کوششوں کا شمرہ ہے
اور انہی کی خدمات ہے۔

#### جامعہ حقانیہ کے ہاتھوں روس کی شکست کی بشارت

آج آپ نے جس مدرسہ میں افتتاح کیا تو آپ بینہ کہیں کہ اس ہے ہمیں کیا فاکدہ ملے گا کہ تھوڑی مدت بعد روس جیسی کیا فاکدہ ملے گا کہ تھوڑی مدت بعد روس جیسی سپر طاقت آپ سے فکست کھائے گی اور کہیں گے کہ ان طلباء اور علماء کے ساتھ جنگ کرنا مشکل ہے آگر چہوہ فالی ہاتھ ہیں لیکن اللہ کریم ان کی امداد کرتے ہیں۔ انگریز فوج کا مقابلہ اور جہاد کا کارگر طریقہ

ایک توبیہ بات ہوئی کہ اس موجود ہ وفت میں ہم نے جو بیہ کتاب سامنے رکھی ہے تو بیاس زمانے بعن کے ۱۸۵۷ء کو توپ اور فوج کے مقابلہ میں آئی تھی تو آپ بھی خوش رہیں کہ ہم نے جہاد کیلئے ایک عظیم طریقہ اختیار کیا ہے اور حسول علم کاعظیم طریقہ اختیار کیا جو کہ مدرسہ میں پڑھنا ہے اور اس موجود دور میں جو دین آپ کونظر آتا ہے بیان کیا جو کہ مدرسہ میں پڑھنا ہے اور اس موجود دور میں جو دین آپ کونظر آتا ہے بیان

مدرسوں کے برکات ہیں تو بہر حال آپ کی بیا فتتاح اور دینی مدرسہ میں تعلیمی شروع کرنا نہایت ضروری اور بہت فائدہ مندہ۔

#### صحاح ستہ کے درجات اور جامع تر مذی کی اہمیت

اور دوسری بات بیعرض کرتا ہول کہ آپ نے اپنے سامنے تر فدی شریف کھولی ہے اور تر مذی شریف ہم نے شروع کرلی ہے تواب کے ذہن میں یہ بات آئی گی کہ بخاری شریف مسلم شریف ، نسائی ابوداؤداور ترندی شریف،علائے دیوبند نے ترندی شریف کوتو شروع کے لحاظ سے ترجیح دی ہے حالانکہ بخاری اور مسلم کا مرتبہ اس سے زیادہ ہے، کیونکہ بخاری اُس راوی سے روایت کرتاہے جومتفق علیہ فی التعدیل وطویل الملازمة مع الشيخ مواورمسلم اس راوى سے روایت كرتا ہے كمتفق عليه في التعديل مو اگرچه طویل الملازمه مع الشیخ نه بو بلکه امکان لقا کافی ب توایک تو وه طالبعلم ب جس نے استاد کے ساتھ دس سال گذارے ہیں اور ایک وہ طالبعلم ہے جس نے ایک سال مكذاراب توكون ساقوى موكا توضروروبى زياده قوى موكا جواستاذ كے ساتھ زياده مدت ر ہا ہو، بار بار دورہ حدیث بر ها ہوتو معلوم ہوا کہ بخاری کا مرتبمسلم سے بھی آ گے ہے۔ بھر ابوداؤر اور نسائی میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ نسائی کا ہے کیونکہ نسائی کی شرط یہ ہے کہ شیخ مختلف علیہ فی التحدیل ہواو رطویل الملازمه مع الشیخ ہواور بعض کہتے ہیں کہ تیسرا مرتبہ ابوداؤد کا ہے اور ابوداؤد کی شرط میہ ہے کہ شخ متفق علیہ فی التحديل ہويا نه ہوامكان اللقاء بھى ضرورى نہيں ہے اور ترفدى أس راوى سے روايت كرتاب جومتفق عليه في التعديل مويا مختلف عليه في التعديل اور امكان اللقاء بهي ضروري تہیں ہے۔

TOL .....

# پانچویں مرتبہ مگروجوہ ترجیح

بیرتر فدی صحاح سنہ میں پانچویں مرتبہ میں ہے البتہ اس تر فدی میں چودہ پندرہ علوم ہیں جبیا وہ کہتے ہیں حدیث حسن ،غریب وغیرہ اور راوی کے قوت اور ضعف کی نشاندہی کرتے ہیں۔

چونکہ اس میں چودہ پدرہ علوم ہیں، طلباء کو اس میں زیادہ فاکدہ ہوتا ہے تو جو ترذی پڑھتے ہیں تو وہ چودہ پدرہ علوم بیک وقت پڑھتے ہیں تو ہمارے اساتذہ اور بزرگان دیو بند تدریس کے لحاظ سے ترفدی کو ترجیح دیتے ہیں تو ہم ان کی تقلید میں افتتاح ترفدی شریف سے کرتے ہیں اگر چہمرتبہ کے لحاظ سے پہلے بخاری پھرمسلم پھر نسائی اور ایوداؤد کا ہے ترفدی کا مرتبہ ان سب سے پیھے ہے۔

#### جہاد کا سلسلہ مدارس کی برکت

آخر میں میں بیعرض کروں گاکہ بید دارالعلوم علاء، طلباء، مخلصین وجبین، معاونین، عامة المسلمین نے چلایا ہے اور اس کی بنیا د بزرگوں نے اگر بزاو راس کے نظام کے مقابلہ کی خاطر رکھی ہے اور آج ہم کومعلوم ہے کہ بزرگوں کے نیک مشورہ کی برکت سے جو جہاد کا سلسلہ چل رہا ہے بیرسارا اس مدرسہ کی برکت ہے اور اس کی خدمات ہیں، اللہ قبول کرے۔

## محسنین دارالعلوم کے لئے دعا

میرے محترم بررگوا تبرک حاصل کرنے کی غرض سے میں نے افتتاح کیا ،
میں بہت ضعیف ہو چکا ہوں ، آپ میرے لئے دعا کریں میں آپ کیلئے دعا کرتارہوں
گا۔اس کے طلباء اور اساتذہ بڑے مخلص ہیں ، جن کی دین کے سواکوئی غرض نہیں ہواور
اس کے مخلص معاونین جن میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو محنت ومزدوری کرکے اپنے
دینی مدرس کا تاریخی ہیں منظر

لئے دووقت کا کھانا پیدا کرسکتے ہیں اور پھر ایک وقت کیلئے اپنے آپ کو بھوکا رکھ کر دارالعلوم ہیں چندہ دیتے ہیں تا کہ طالبعلم روٹی کھالیں، ایک مرتبہ ایک فوتی میرے پاس آیا تھا اور ایک روپیہ چندہ دے کررو پڑا اور کہا کہ زیادہ چندہ کی طاقت نہیں، میں مزدوری کرکے دو وقت کی روٹی پیدا کرسکا ہوں تو ایک وقت کی روٹی نہ کھائی اور یہ چندہ دارالعلوم میں دیتا ہوں تو اس تخلص کا ہم پر تی ہے کہ اس کو اور اس جیسے ہزاروں تخلصیان کو دعا کن میں یا درگیس کہ اللہ تعالی ان کی سعی وکوشش قبول فرمالیں، میرا تو دل چاہتا ہے کہ ان تمام ہزرگوں کے نام لے لے کران کیلئے دعا کرلیں لیکن یم کمن نہیں، البتہ جن لوگوں ان تمام ہزرگوں کے نام لے لے کران کیلئے دعا کرلیں لیکن یم کمن نہیں، البتہ جن لوگوں نے ان قریبی دنوں میں دعا وی کہا ہے یا ابتدائے روز سے دارالعلوم سے وابستہ ہیں، فات پاچھے ہیں ،یا زندہ ہیں ،معاونین ہیں، چندہ دہندگان ہیں ،سر پرست ہیں، اس تذہ ہیں یا طلباء ہیں ان سب کو دعا وَں میں یا دکرتے ہیں اور بہت سے بیار ہیں ان

### يشخ الحديث كاتشكروالحاح

میں آپ کے سامنے ایک مریض بیٹھا ہوں ، جھے جتناافسوں ہے، جتنی ندامت ہے اور اللہ کے دربار میں اتنی ہی زاری والحاح ،منت وساجت ہے کہ یا اللہ! جھے بھی اس نعمت خدمتِ دین میں حصہ عطافر ما دے اور اس نعمت میں جمعے کی اس نعمت خدمتِ دین میں حصہ عطافر ما دے اور اس نعمت میں جمعے کی اور این جمائیوں کے ساتھ شریک رکھے اور اس میں موت دے (آخریں تفصیلی دُعافر مانی)

صبط وترتیب: مولانا شیر بهادر حقانی شریک دورهٔ حدیث، (الحق ج ۲۳،ش ۹،ص ۲ جون ۱۹۸۸ء)

# علم عمل فارغ انتصیل طلباسے خطاب کا ایک اقتباس

سلسله اسناد بخارى وترمذى اورحضرت مدنى كاكمال شفقت

میں نے آپ کو ابتداء میں ذکر کیا تھا کہ میں نے شخ العرب والعجم شخ الاسلام و المسلمین حضرت علامہ مولا ناحسین احمد مدنی سے یہ بخاری شریف اور تر فدی شریف قرائنا وساعتاً پڑھ لیس ، انہوں نے یہ دونوں کتابیں حضرت شخ البند سے پڑھی ہیں اور حضرت شخ البند نے یہ کتابیں بانی دارالعلوم دیو بند حضرت مولا نا محمد قاسم نا نو تو گئے سے پڑھی ہیں اور حضرت مولا نا محمد قاسم صاحب نے یہ کتابیں حضرت شاہ عبدالغتی مجددی ہے پڑھی ہیں اور شاہ عبدالغتی مجددی نے حضرت مولا نا شاہ عبدالعزیز سے پڑھی ہیں، تر فدی کا سند ابتداء کتاب میں فدکور ہے اور بخاری شریف کا بقیہ سند ابتداء میں فدکور ہے اور میں نے ابتداء کتاب میں فدکور ہے اور بخاری شریف کا بقیہ سند ابتداء میں فدکور ہے اور میں نے آپ کو بالنفصیل ذکر کیا ہے، آپ اس کو یا در کھیں۔

درس احادیث کی اجازت بشرط مطالعه

حضرت مدنی نے اپنے کمال شفقت و محبت سے ہمیں آخر سال میں تمام احادیث کے پڑھانے کی اجازت دی تھی، بشرطیکہ آپ مطالعہ کریں اور ملہ دعد

من كذب على متعمدًا فليتبوّا مقعد ه من الناّر سے الله آپ كو بچائيں بيردين بهت برئى امانت ہے اور امانت كے ضياع كے بارے ميں آپ كومعلوم ہے لا إيسمان لمن لا امسانة لة بيردين امانت ہے اور آپ كے سروں پرسند اور ختم بخارى كى پگڑى جو باندهى گئ بير آپ كو عظيم امانت سپر دكر دى گئى، آپ بيرامانت محفوظ ركيس جبيا كراللہ نے دين نازل فرمايا ہے ، صفرت جرئيل نے حضور الله كے سامنے بيان فرمايا ہے اور آج تك ہم كو اكابرين نے پہنچايا ہے ، بيرآپ اپنى زندگى كے آخرى سائس تك بغير ترميم و تحريف بغير زيادت و نقصان كے بغير د نيوى اغراض كے لوگوں تك پہنچائيں سے اور آپ المى نمونہ بہلے زيادت و نقصان كے بغير د نيوى اغراض كے لوگوں تك پہنچائيں سے اور اپناعملى نمونہ بہلے نائيں سے۔

مجھ میں ضعف کی وجہ سے زیادہ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ، اللہ تمام حاضرین کے درجات بلند فرمائے خصوصاً تمام اساتذہ کرام تمام عملہ اور تمام طلبہ و فضلاء کو اللہ اجرعظیم عطافر مائے اور دارالعلوم کے وہ تمام معاونین و محسنین ہر ملک کے لوگ جو مالی جانی قولی المداد کرتے ہیں اللہ تعالی ان کے مال ، اولا د اور عمر میں برکت ڈالے ، جنہوں نے دعاؤں کے ہارے میں لکھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دعاؤں کے ہارے میں لکھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دعاؤں کے ہارے میں کھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دعاؤں کے ہارے میں کھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دعاؤں کے ہارے میں کھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دعاؤں کے ہارے میں کھا ہے ، اللہ ان کے مقاصد کو پورا فرما دے امین دولان کے مقاصد کو پورا فرما دے ایس کے مقاصد کو پورا فرما دیا دولان کے مقاصد کو پورا فرما دیا دولان کے دولان کے مقاصد کو پورا فرما دیا دولان کے دول

علم وعبل جلد چهارم

# قرآن اور حدیث قال الله، قال الرسول کی عظمت خاتعلیم سال کی افتاحی تقریب سے شخ الحدیث قدس سره کا خطاب

طالب علمی بردی شرف وعزت

محترم بزرگو! حضرات اساتذه كرام اورمعز زطلباء كرام!

ہم اللہ کی حمد وثنا اور شکر ادانہیں کر سکتے ، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، جبیہا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ الْأَكُمُ مِّنَ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوَا إِنَّ تَعُنَّوا نِعْمَتَ اللهِ لَاتُحُمُّوْمَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَطَلُومٌ كُفَّا رَّابِراهِمِهِ: ٣٤)

الله نے ہم پراحسان کیا کہ انسان کی شکل میں پیدا فر مایا پھر علم کا خادم بنایا، دیکھو! نالیاں صاف کرنے والے بھٹکی بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں مگر اللہ نے ہمارے لئے پاک حالت، باوضور ہے کی زندگی اور قرآن وحدیث سے وابستہ رہنے کے ہمارے لئے پاک حالت، باوضور ہے کی زندگی اور قرآن وحدیث سے وابستہ رہنے کے ہمارے بہمیں اپنے اساتذہ ، علماء اور کتاب وسنت کے سامنے زانو کے تلمذہ ملحات پسند فر مائے بہمیں اپنے اساتذہ ، علماء اور کتاب وسنت کے سامنے زانو کے تلمذہ

کرنے کا موقع بخشا، بیر عزت بہت بردی عزت ہے اس شرف کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں پہنچ سکتی، بیخوبیاں نہ صدارت میں ہیں نہ وزارت میں اور نہ جرنیلی میں ہے، دنیا و مانیہا کی نعتیں اس کے برابر نہیں پہنچ سکتیں، بادشاہی ملی تو فرعون ونمرود کی نیابت ملی، وزیر ہوا تو ہامان کے قائم مقام ہوا، فوجی جرنیل ہوا تو رستم کی جانشنی ملی لیکن اس سے نبوت کی نیابت اور حضور کی سنت کی سعادت حاصل نہیں ہوسکتی اور نہ بیر عہدے اور مناصب سنت رسول کی کے مقام وعظمت تک پہنچ سکتے ہیں۔

ہمیں نہ عہدوں کی ضرورت ہے ، نہ تاج وتخت کی ضرورت ہے ، نہ وزارت اور بنگلوں کی ضرورت ہے ، نہ وزارت اور بنگلوں کی ضرورت ہے ، ہمارے خدا نے ہمیں تاج علم کا جواعز از بخشاہے ہم اس پر خدا کا شکر اواکرتے ہیں۔

قال الله وقال رسول الله كا درجه ومرتبه

خدا کی قتم ! اگرتمام دنیا اور جنت و مافیها کی فعتیں ایک طرف کردی جائیں اوردوسری طرف قال اللہ و قال الرسول کی فعت کورکھا جائے توبیساری فعتیں اس کے رتبہ کونہیں بیٹے سکتیں ، آئندہ اسباق میں اسا تذہ کو دیث آپکو بتا کیں گے کہ کتب صدیث میں صحاح ستہ کا مقام کیا ہے، صحاح میں جرایک کتاب اور اس کا درجہ کیا ہے، بخاری و مسلم کا درجہ کونسا ہے؟ جرایک کتاب کا اپنا طرز ہے، اپنے شرا لط بیں جرمصنف کے بخاری و مسلم کا درجہ کونسا ہے؟ جرایک کتاب کا اپنا طرز ہے، اپنے شرا لط بیں جرمصنف کے اینے اصول بیں۔

#### افتتاح جامع ترندی سے کیوں؟

آج ہم وارالعلوم کی تعلیمی سال کی افتتاح ورس ترفدی سے کررہ ہیں، یہ پانچویں ورجہ میں ہے اس سے قبل بخاری مسلم ، ابوداؤد اور نسائی کا درجہ ہے گراس قدر یادرہ کے بیار مسلم ، ابوداؤد اور نسائی کا درجہ ہے گراس قدر یادرہ کے بھارے اکابر ، علماء دیو بند ، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی طرز پرتذریس

حدیث کرتے ہیں، ہارے اساتذہ ، تدریس حدیث میں طلبہ کے فائدے اور علمی استفادہ کو طوظ رکھتے ہیں اس وجہ سے علم حدیث کی تدریس میں مرکز اور محور کے طور پر ترفی کومباحث علمیہ ودرسیہ میں خصوصیت دی جاتی ہے، وجہ ظاہر ہے کہ امام ترفی نے اپنی تصنیف میں بخاری اور مسلم کی نسبت تسہیل اور تفصیل کی ہے، شوافع ، احناف ، موالک اور حنابلہ بلکہ عراقیین اور حجاز بین کے لئے علیحدہ ابواب قائم کئے ہیں، موالک اور حنابلہ بلکہ عراقیین اور حجاز بین کے لئے علیحدہ ابواب قائم کئے ہیں، ترجمتہ الباب قائم کرکے اس کی دلیل لاتے ہیں، بیان مسائل کے لحاظ ہے جس قدراختلاف فراہب ہے اس کا اکثر حصرتر فری میں بیان کردیا گیا ہے۔

#### جامع ترندى كى خصوصيات

سوسن ترفری کا جم چھوٹا ہے لیکن علوم کا سمندر ہے، بعض اوقات تمیں تمیں صحابہ یا اس سے زائدراویوں کو اشارہ کردیا جا تاہے گویا علوم اور مرویات حدیث کا خزانہ ہے، ایک دلیل کی جگہ و فسی الب سے کثیر دلائل کو یکجا کر دیا گیا ہے، ترفری سے قبل کے درجات کی چاروں کتابیں اپنی ترجیحات کا ذکر کرتی ہے، امام ترفری بھی اپنی ترجیحات بیان فرماتے ہیں لیکن بیان کا بردا احسان ہے کہ ہمیں معلوم ہوجا تاہے کہ شوافع مصرات ، مالکیہ حصرات ، حنفیہ حضرات کے علاوہ سفیان ، احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کے مفرات ، مالکیہ حصرات ، حنفیہ حضرات کے علاوہ سفیان ، احمد بن حنبل اور دیگر ائمہ کے فراجب ودلائل کیا ہیں، علاوہ از بی ترفری میں حدیث کا درجہ حسن صحیح اور ضعف وقوت کی تصریح کی کردی گئی ہے، جس سے دلیل کی حیثیت معلوم ہوجاتی ہے۔

تخصیل علم اور ذاہب ودلائل کی وسعت کے پیش نظر تر ذی کو ترجیح حاصل ہے، تر ذی میں حدیث کے چودہ علوم بیان کردیئے گئے ہیں، افہام وتفہیم کے لحاظ سے بھی تر ذی اسان کتا ہے ، سند کی قوت اور فضلیت ور تبد کے لحاظ سے لاریب چاروں کتا ہیں سب سے بڑھ کر ہیں محر تفصیل و تسہیل اور سیرت و تفہیم کے لحاظ جو مقام چاروں کتا ہیں سب سے بڑھ کر ہیں محر تفصیل و تسہیل اور سیرت و تفہیم کے لحاظ جو مقام

ترندی کو حاصل ہے وہ اس کی اپنی امتیازی شان ہے کہ خدا تعالیٰ اس کی آسانی کے پیش نظر، جھے جیسے نجی طالب علم کو بھی پھے بھے جھے لینے کی توفیق ارزانی فرماتے ہیں، دراصل اس تفصیل سے اس وہم کا ازلہ کرنامقصود تھا کہ جب بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ ہے تو اس سے تعلیمی سال کی افتتاح ہونی جا ہے تھی ، البندا اب جب تفصیل آپ کے سامنے آسی سے تعلیمی سال کی افتتاح ہونی جا ہے تھی ، البندا اب جب تفصیل آپ کے سامنے آسی تو وہم کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی۔

#### حضور السكے خلفاء كون بي ؟

حضوراقدس کے دعافر مائی رحم اللہ خلفائی یا اللہ! میرے خلفاء پردیم فرماہ جابہ نے سنا تو خوش ہوئے اور عرض کیا من خلفائك؟ آپ کے خلفاء کون ہیں؟ تو حضوراقدس کے نے فرمایا علاء میرے خلفاء ہیں، آپ سب علم کی تحصیل کیلئے گھروں سے نکے ہیں، خدانے علم کی عزت بخش ہے، دعا ہے کہ باری تعالی سب کواس کا مصداق بنادے، حضور کی خلافت یمی ہے کہ یہاں وارالعلوم میں حدیث رسول کی تعلیم حاصل کرلی جائے اور پھر فراغت کے بعد اپنے علاقہ اور اپنے وطن میں جا کر بلکہ پوری دنیا میں اس کی اشاعت کا اہتمام کیا جائے، ہمیں ایسے کوتا ہیاں نہیں کرنی چاہئیں کہ حدیث پڑھیں اور جھڑ ہے جمی کریں اور ایسے حدیث پڑھیں اور جھڑ ہے حدیث بھی پڑھیں اور جھڑ ہے کہ کی کریں اور ایسے مدیث پڑھیں اور جھڑ ہے۔ حدیث بھی پڑھیں اور جھڑ ہے۔ حدیث بھی ہوسی اور جھڑ ہے کہی کریں اور ایسے مدیث پڑھیں اور نازیبا حرکتیں کریں جوشر بعت میں حرام ہیں۔

حدیث رسول کے ہم پر بڑے حقوق ہیں ، ہم اس کے حقوق کب ادا کرسکتے ہیں ، خود آپ و کیھتے ہیں کہ اللہ نے ساری عمر جھے حدیث کے ساتھ خدمت کا تعلق بخشا ہے مگر میں بغیر کسی تواضع کے واقعتا یہ حقیقت کہتا ہوں کہ میں گذرگار ہوں ، میں جر لحاظ سے قصووار ہوں ، میں حدیث رسول کا کا حق ادا نہیں کرسکا اور اگرسینکڑوں سال عمر بھی ال جائے تب حقوق حدیث میں ہزارواں حصہ بھی ادا نہ کرسکوں گا۔

اصل علوم قرآن وحديث علوم آليه وسائل

آپ قاضی پڑھتے ہیں جمسِ بازغہ پڑھتے ہیں، صدراپڑھتے ہیں میدراپڑھتے ہیں ہیسب بالطبع ہیں اصل علم عدیث ہے کھر ہواوراس میں عسل خانہ نہ ہوتو ناقص رہتا ہے، علم حدیث میں کمال اورمہارت اور فہم کی جلاکا فائدہ منطق سے حاصل ہوتا ہے۔

سرسبر وشاداب رہے، کون؟

علاوہ اذیں حضوراقدس کے طبہ علم صدیت کیلئے سرسبزی وشادابی اور خوشحالی وخوش بختی کی دعا کی ہے نہ ضرالله امرء سمع مقالتی فحفظها فادّاها کما سمعها (مسند بزاز: ح ٢٤١٦) مگر بیسعادتیں خوش فعیبوں کو حاصل ہوتی ہیں ادب اور کمال ادب اس سے حاصل ہوتی ہیں،ادب میں وجدان چاتا ہے بجب چلتی ہے بھل اور منطق نہیں چلتی مثلاً کتاب پر روٹی رکھنا ہے ادبی ہے اور اگر کوئی منطقی ایسا کرے اور آگر ہوئی مثلاً کتاب پر روٹی رکھنا ہے ادبی ہو وہ منطقی انداز میں کہ سکتا ہے کہ ارب اس سے کہدویں کہ بھائی ہے ادبی کیوں؟ تو وہ منطقی انداز میں کہ سکتا ہے کہ ادبی ہوتی ہے بدادبی کیا سوال؟ کیاروٹی پاک چیز نہیں ہے، ہے ادبی تب ہوتی ہے جب ناپاک چیز کو کتاب پر رکھ دیتا ،اصل چیز اوب وتو اضح ہے ایک واقعہ جو مضرت امام ابو حنیف گامشہور ہے اور اسی نوعیت کا ایک واقعہ امام زین العابدین سے بھی منقول ہے۔

ادب وتواضع امام ابوحنيفة كأتخل

واقعہ بیکہ امام ابوحنیفہ راستہ پر چل رہے تھے کہ کسی نے گالیاں دینی شروع کردیں، مغلظ گالیاں، امام ابوحنیفہ سرجھکائے گالیاں سنتے جارہے تھے جب گھر کے دروازے پر پہنچے تو چوکھٹ پر بیٹھ کرگالیاں دینے والے سے کہا، بھائی! لوبیٹھ گیا ہوں،

جنب سیر ہوجاؤ تب گھر جاؤں گا اور پھر بعد میں چنداشر فیاں بھی اپنے غلام کی وساطت سے اس کے گھر بھیجوادیں کہتم نے میرے عیوب فلا ہر کرکے میرے گناہ کم کردیتے اور مجھ براحسان کیا۔

ایک مرتبہ امام ابوحنیفہ سے دورانِ درس کہا گیا کہ حسن بھریؒ کے مسلک پر آپ جو یہ اعتراض کررہے ہیں سراسر غلط ہے کہنے والے نے جوآپ کے درس میں شریک اور آلمیذ تھا آپ کواس موقع پر ولدائر نا تک کی گالیاں دیں گرامام اعظم ابوحنیفہ نہ اشتعال میں آئے، نہ گالیاں دیں اور نہ خصہ کیا بلکہ فرمایا، بھائی! آپ کا جھے والدائر نا کہنا ہے جا ہے کہ میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب بھی موجود ہیں، اسی نوعیت کا ایک واقعہ شاہ اسلیل شہید اور حضرت شخ العرب والحجم مولا ناحسین احمد مدئی کا بھی بیان کیا جا تا ہے، بہر حال بیلم جو پھیلا ہے اخلاق اور حضور کے گی دعا سے پھیلا ہے۔ وائی میں بڑے گی

یدوارالعلوم حقانیہ آپ کے سامنے ہے یہ سب حضور کی حدیث کی برکتیں اور آپ کی دعاؤں کے شمرات ہیں جھے یا دیڑتا ہے کہ اوائل میں ایک مرتبہ ایک صاحب نے 10 روپے جھے دئے، میں جیرت واستعجاب میں تھا کہ ان کو کیسے سنجالوں گا، کتابیں کیوکر خرید دول گا اور پھر ان کے اعتاد کے مطابق صحیح مصرف میں کیسے خرج کرول گا مگر اب خدا کافضل ہے کہ اللہ نے دارالعلوم کے لاکھوں کے حساب کیلئے غیب سے رجال کار پیرا کردیتے ہیں۔

بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پاس ایک شخص دیروں کی رقم لایا مرآپ نے بول کرنے سے انکار کردیا ،عرض کی اگر خود نہیں لیتے تو طلبہ میں تقسیم فرمادیں، حضرت نانوتوی نے فرمایا کہ بیکام آپ خود بھی انجام دے سکتے ہیں،

جب بانی دارالعلوم مسجد میں درس دینے گئے تو جوتے اتارکر باہر رکھ دے تو اس عقیدت مند نے وہ رقم جوتوں میں رکھ دی اور خود چلاگیا ، بعد میں حضرت نانوتو گ نے اپنے تلافہ ہے فرمایا دیکھئے! ہم خدا کے فضل سے دنیا کو محکراتے ہیں تو دنیا پاؤس میں پر تی ہے اور اگر ہم نے دنیا کی طلب کی تو دنیا دور بھا کے گی ، ہمارے پاس ۲۵ روپے تھے گر اب خدا کافضل ہے یہ دارالحد بھ ،یہ دارالعلوم یہ ۱۵ سوطلبہ ، یہ مارتیں ،یہ اخراجات، بس اللہ بی ہے دوراکر رہا ہے۔

عزیز طلبہ! میں کہنا ہوں! اللہ گواہ ہے تم بھی بیہ نہ کہنا کہ کیا گھا کیں گے، کیا بھی ہے۔ کیا بھی ہے۔ کیا بھی ہے۔ فدا کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی، حضرت مولانا محمد یعقوب نے جواللہ کی بارگاہ میں فضلاء دارالعلوم دیو بند کیلئے گفایت کی دعا کی تھی، اس کے اثرات دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء میں بھی بائے جارہے ہیں اور بائے جاتے رہیں گے۔ شریعت بل کا معرکہ اور جامعہ حقانیہ کا کردار

موجودہ حالات میں اس وقت شریعت بل کا مسئلہ ایوان بالا میں پیش ہے،
جے سینٹ میں مولانا قاضی عبدالطیف اور سیج الحق نے پیش کیا ہے ، یہ اعزاز بھی اللہ
نے دارالعلوم کو بخشاہ ، حکومت نے چال چلی اور کہا کہ شریعت بل میں عوام تمہارے ساتھ نہیں، پاکتان کے عوام شریعت چاہتے ہیں، حکومت نے شریعت بل مشتہر کر دیا،
خدا کا فضل تھا اللہ نے توفیق دی ہم نے اس سلسلہ میں تحریک شروع کردی ، علاء اور فضلاء سے رابطہ قائم کیا ، ڈویژنوں کی سطح پر علاء کوشن بلائے ماسمرہ ، مردان ، بنوں اور پشاور میں بڑی بڑی کا نفرسیں ہوئی (۱) اسکے بعد ہم نے آسمبلی بال کے سامنے احتجابی پیشاور میں بڑی بڑی کا نفرسیں ہوئی (۱) اسکے بعد ہم نے آسمبلی بال کے سامنے احتجابی مظاہرہ کا پروگرام بنایا ، آپ نے اخبارات دیکھے ہوئے بھیل ترین وقت میں بغیر کسی بیشیکی تیاری کی معمولی سی اطلاع پر کے جولائی کو کئی لاکھ سے زائد ، علاء ، مشائخ ، عوام ، حد جہدم ہوئے تاریک کی معمولی سی اطلاع پر کے جولائی کو کئی لاکھ سے زائد ، علاء ، مشائخ ، عوام ، حد جہدم

فضلاء وکلاء اورطلبہ نے مظاہر ہ میں حصہ لیا، شدید بارش اور حکومت کی رکاوٹوں کے باوجود مظاہرہ کامیاب رہا، حکومت جیران ہیں کہ اس قدر مختصر وقت میں اتنی بردی تعداد میں دین توحید کے پروانے کہاں سے جمع ہو گئے میں اسے غیبی نصرت سجھتا ہوں ، بیاللہ کی مدد تھی، آسانی فرشتے تھے، جس نے دین کے وقار اور شریعت بل کی عظمت اور علماء کی عزت کو برد حا دیا لِمّنا مَدُن مُزَلّنا اللّهِ ہے وَ اللّٰ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ

خدا کے حضور بوڑھی ہڑیوں کالاشہ پیش کروں ،شریعت بل کی تحریک

آپ کومیری حالت معلوم ہے ،امراض وعوارض کا مجموعہ ہوں ،ایک قدم
اُٹھانے کی سکت نہیں ہے گر جب شریعت کی بات تھی ، نظام مصطفے ﷺ کے نفاذ کا
مسئلہ سامنے آیا ،شریعت بل کی بات آئی تو میرے پاس کیا ہے جوخدا کے حضور پیش
کروں یہی پرانی اور پوڑھی ہڈیوں کا لاشہ اور ڈھانچہ ، آخر میں اندھا پوڑھا ، کرور ،
گذگار لاغر کیا کرسکتا ہوں اور کس کام کا ہوں ، تاہم میں نے اس کونجات ذریعہ سمجھا اور عین ممکن ہے کہ باری تعالی اسی راہ پر ہمیں قبول کر کے شاید آخرت میں سرخروئی کا ذریعہ بن سکے۔ اس معروفیت کی وجہ سے دارالعلوم کے افتتاح میں ایک دوروز کی تاخیر ہوئی ۔ بہرحال والدین نے آپ کو تحصیل علم کیلئے بھیجا ہے۔

کی تاخیر ہوئی ۔ بہرحال والدین نے آپ کو تحصیل علم کیلئے بھیجا ہے۔
اللّٰہ یاک کا ارشاد ہے :

فَكُوْ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِيَتَفَعَّهُوْا فِي اللِّيْنِ وَ لِيَنْفِرُونَ التربة:١٢٢) لِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا النِّهِمُ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ (التربة:١٢٢)

قرآن اور مدیث کی عظیت

<sup>(</sup>۱) اس موقع پرتقریباً صوبہ سرحد کے ۲۰ ہزار سے زائد علماء کرام نے حضرت شیخ الحدیث کے دست حق پرست پر شریعت بل کے منوانے کے لئے عملاً جہا د کرنے اور ہرقتم کی قربانی دینے کے لئے بیعت کی (ع ق ح)

آپ اپنی پوری توجہ تعلیم پرمرکوز کردیں ،جب علم میں کمال آئے گاتو دنیا خودتمہارے دروازے کھٹھٹائے گی۔

جلال الدين حقاني اور جامعه حقانيه كاكردار

آج مجابد كبير جلال الدين حقائى فاضل حقائيد كا چہار دانگ عالم ميں چرچا ہے كداس نے دارالعلوم كے اساتذہ اورعلم كاحق اداكيا ہے، آپ اكيلے ہوكر جب علم كے تقاضے يوراكرو كے توجارلا كھ علماء اورعوام كاعظيم مجمع تمہارے ساتھ ہوگا۔

افغانستان کی جنگ میں دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء اور طلباء الررہ ہیں دہمن کے مقابلہ میں ان کی تعداد الکیوں پر گئی جاتی ہے مگر خدانے انہیں کا میابیاں دیں کہوہ علم کے نقاضے پورے کرکے نکلے ہیں۔

فلسطين اورافغان مسلمانوں كاموازنه

فلطین میں جنگ ہے ۱۱ لاکھ یہودی ،چودہ کروڑ مسلمانوں کو لوہ کے پخے
چہوارہ ہیں وہاں علمی قیادت نہیں اسلامی قیادت کا فقدان ہے اِن تُنصر وہا اللہ اللہ وہوارہ کے بیادہ کے سود کے اسلامی تبذیب وتدن اور تعلیم واخلاق ترک کردئے ہیں، لباس معاشرت ،شکل وصورت یہود یوں کی بنار کھی ہے جبکہ افغائستان میں بدرواحد کی یاد تازہ ہور ہی ہے، وہی اخلاق ، وہی صورت وہی جہاد، وہی عمل اور وہی لباس، اس لئے خدا کی لفرتیں ان کے ساتھ ہیں، الحمد للہ خدا کا احسان ہے، اب کے حالات آپ سامنے ہیں ہم نے اپنی ذات یا مفاد کو کوئی اجمیت نہیں دی اور ہمارا ذاتی مفاد کیا ہوگا، خدا نے الحمد للہ سب کچھ دیا ہے، بیصرف وین ہی کی عزت ہے، بیڑے مفاد کیا ہوگا، خدا نے الحمد للہ سب کچھ دیا ہے، بیصرف وین ہی کی عزت ہے، بیٹ کی بیش کی بیش کی مورت ہے کہ میڈ کی بیش وہونیوں اور فقیروں کی جھونیوری ہے ہمیں امیروں سے کیا واسطہ، آج کرا چی ، ملتان ، بیشر یہوں اور فقیروں کی جھونیوری ہے ہمیں امیروں سے کیا واسطہ، آج کرا چی ، ملتان ، بیشر یہوں اور فقیروں کی جھونیوری ہے ہمیں امیروں سے کیا واسطہ، آج کرا چی ، ملتان ، جد میدم

لا موراور بیثاور، ملک کے چیے چیے سے شریعت بل کی جمایت میں آواز اٹھ رہی ہے اور لوگ علاء حق کی بیشت پر کھڑ ہے ہیں، خود میر ہے پاس کیا ہے بنگلہ نہیں، اپنی موٹر تک نہیں، ایک جریب زمین نہیں، کوئی دولت نہیں، کمر بید دین کی برکنیں ہیں کہ اجلاس بلایا اور احتجابی مظاہرہ کی درخواست کی تو علاء ومشائخ اور مسلمانان پاکستان کا سیلاب تھا جو اسمبلی بال کے سامنے ایک طوفانی سیلاب کی شکل میں الد آیا۔

متحدہ شریعت محاذ کی تشکیل اور قومی اسمبلی کے باہر طوفانی مظاہرہ

من آنم کہ من دانم ، میری کوئی حیثیت نہیں ، یہ کھن خداکا فضل ہے اس کی عنایت ہے جھے اپنے وجود پر اور اعذار پر جب سوچنے کا کوئی موقع ماتا ہے تو جھے یقین ہوتا ہے کہ میں تو بوڑھا اور کنگڑا ہو چکا ہوں کس کام کا ہوں گر اللہ کی بارگاہ میں کوئی عذر نہیں بن پڑتا، یہی وج تھی کہ میں نے اپنے عوارض اور ضعف و فقاہت کے پیش نظر اس بار کے الیکش میں قطعی طور پر کھڑ ہے نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا گرآپ جانے ہیں کہ صرف بار کے الیکش میں قطور پر کھڑ ہے نہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا گرآپ جانے ہیں کہ صرف بخصیل کیا علاقہ بحر اور ملک بحر کے علاء اور مشائخ نے رائے دی ، دباؤ ڈالا اور جھے مجبور کردیا کہ الیکش اور فیل بھر الیکش ہوا، میں خود گھر سے باہر نہیں نکلا ، کنوینگ نہیں کی ، جھے اسپنے لئے اپنا ووٹ ڈالنا شرم آتی تھی کہ میں اپنے لئے ابلیت کا دعویٰ کیسے کروں۔ اسپنے لئے ابلیت کا دعویٰ کیسے کروں۔ اسپنے لئے ابلیت کا دعویٰ کیسے کروں۔ اسپنے الیک المیابی اور عوام کا اعتاد

ان سے فرمایا: عبدالسم اکیاتم بینیں چاہے کہ اللہ کی ہارگاہ میں ایک حالت میں جاؤکہ مفکلوۃ شریف تمہاری بغل میں ہوتو میں عرض کرتا ہوں کہ میرے یاس کیا ہے سوائے حدیث رسول کے ،سوائے قال اللہ وقال الرسول کے ،سوائے نظام شریعت کی دعوت کے ،سوائے قال اللہ وقال الرسول کے کہ دنبان پر قال اللہ وقال الرسول کے موت ایسی حالت میں آئے کہ زبان پر قال اللہ وقال الرسول کے ہواور ہاتھ میں نظام شریعت کا جھنڈ ا ہو۔

متحدہ شریعت محاذ کو بظاہر جو کامیا بی حاصل ہورہی ہے ہیں اس پر فخر کرتا ہوں، بجب اور تکبر کے طور پر نہیں کیا بیخالص اللہ کا فضل ہے، ہم کچھ نہیں، سب کچھ خداہے، ہم زندہ باد، مردہ باد پر خوش نہیں ہوتے، خدانہ کرے کہ گفرانِ نعمت یا تکبر سرز دہواورساری نعمتیں چھین لی جا کیں۔

#### اساتذه كاحسين گلدسته

اللہ نے دارالعلوم کو صدیث، تغییر، فقہ اور فنون کے لئے اکا ہر ومشاکخ اور بہترین اسا تذہ کا حسین گلدستہ عطا فرمایا ہے، بیسب اکا ہر دیوبند کی ہرکتیں ہی ہے، ان کی کفش ہرداری پر نازہے، آپ کا اور ہمارا بیفرض ہے کہ آج کی ہاہر کت مجفل میں دارالعلوم کے قدیم وجد بیرسر پرست ومعاونین ،اسا تذہ ومشائخ ، با نین وخلصین اسا تذہ وا نظامیہ اور تمام کارکنوں کے حق میں دعا کریں خواہ وہ ملک یا بیرونی ملک سے تعلق رکھتے ہوں اللہ ہم سب کے لئے دین کا راستہ آسان کردے اور سب کو دنیا و آخرت کی لازوال نعتوں سے مالا مال کردے۔ آمین

(ضبط وترتیب: مولانا عبدالقیوم حقانی: الحق ج۲۱،ش، امس، جولائی ۱۹۸۷ء)

# مدارس عربیہ کے طلبہ سے اہم گزارشات

دوران تعلیم کیسی زندگی گزاریں،وقت کے تقاضے اور ذمہ داریاں

## طلب علمی کے مجالس پر اللہ کی رحمتیں

خطبہ مسنونہ اور افتتاح ترذی شریف کے بعد: یہ افتتاح مبارک ہو حضور اقتدال کا ارشاد ہے کہ جب طلبہ حدیث سکھنے اور دین بجھنے کے لئے تشریف لا ویں تو انہیں مرحبا کہیں تو بھائیو! میں بھی آپ سب کی خدمت میں اصاغر و اکا ہر کی خدمت میں مرحبا پیش کرتا ہوں، طالب علم کی بڑی شان ہے اور عالم کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک قوم کی مکان میں جمع ہوجائے ما احت مع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله فیتدا رسونه بینهم الاحفتهم الملائکة و نزلت علیهم السکینة و غشیتهم الرحمة (ابن ماجه: ح ۲۷) الله کے ذکر کیلئے جمع ہوتے ہیں تو عرش کری اور آسانوں کے فرشتوں کے سامنے اللہ نتالی فرماتے ہیں اے فرشتو! یہ حدید مدرس عرب کی طلبہ میں اص مرب عرب کی طلبہ میں اس مرب کی طلبہ میں اس مرب کا میں مرب کی طلبہ میں اس مرب کا میں کی طلبہ میں اس مرب کا میں کی سامنے اللہ نتائی فرماتے ہیں اے فرشتو! یہ صدرس عرب کی طلبہ میں اسم کنار شات

میرے عباد ہیں، میرے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں بیآپ تو کہا کرتے تھے کہ اُتہ حکل فیلے میں میرے عباد ہیں، میرے اس گھر میں جمع ہوئے ہیں بیآپ تو کہا کر بیٹنے کیلئے ملک کے فیلے میں اُن بیٹنے ملک کے مختلف اطراف ہے آگر یہاں جمع ہو گئے ہیں اور اس گرمی میں ان تکالیف میں ان لوگوں نے دین سکھنے کیلئے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے۔

میرے محترم بزرگوا دنیا کا ایک معمولی صدر اگر کسی کا ذکر اپنی مجلس میں کر دیا تو جب دے تو وہ اس پر کتنا فخر کرتا ہے کہ آج فلال مجلس میں میرا ذکر بادشاہ نے کر دیا تو جب احکم الحاکمین ملک الملک وہ سب فرشتوں کے سامنے ہم جیسے گنہ گاروں (ہمیں بھی اور سب کواللہ تعالی ان میں شامل کر دے) کا ذکر فرماتے ہیں تو اللہ تعالی اس طرح ایک بودی عزت، بردا مقام ، بہت بردا درجہ ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں جو درس قرآن و حدیث اور اللہ کی خاطر اپنے بلادوا ماکن کوچھوڑ بھے ہیں تو بیا یک بردا مقام ہے۔

مستخبات اورسنن کا بھی خیال رکھنا مستخبات میں میں میں میں میں

میرے بھائیو! میں بیاری اور گرمی کی وجہ سے پچھ زیادہ عرض نہیں کرسکتا البتہ اتنا عرض کروں گا کہ علم اور اہل علم کی جتنی قدر ہے تو یہ قدر اس وقت ہے کہ اس کے ساتھ عمل بھی ہو، فرائض اور واجبات تو ہوں گے ہی مستجبات اور سنن بھی صحیح اوا ہواور میں آپ سے عرض کروں کہ مثلاً یہ دارالعلوم ہے اس کے مختلف شعبوں پر تقریباً الاکھ کے لگ بھگ رو پہیزرج ہوتا ہے۔

لوگ بھو کے رہ کربھی دین کی خاطر ہمیں کھلاتے ہیں

بیخطیررقم قوم اس مدرسہ کودیق ہے کہ اس میں دین کی پکھ خدمت ہوتی ہے،
یہ آپکوبھی معلوم ہے کہ اگر ہم اور آپ اپنے گھرول میں بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی دو چار
دن بھی کھانا نہیں کھلاتے گا، ہمارا بھائی کیول نہ ہو باپ کیول نہ ہوکیا مفت کھانا دے
مدرس عربیہ کے طلبہ سے اہم گزار شات

دے گا؟ ہر گزنبیں بلکہ کے گا کہ جاؤ اپنی محنت مزدوری کرو کیا تیار خور بیٹے ہو مگر آپ کو قوم نظرعزت سے دیکھتی ہے تو اس وجہ سے نہیں کہتم فقراء ہواوران کو کھانا بانٹنے کی اور جگہبیں مل رہی بلکدان کے اینے گھروں میں ضرورت مند ہوتے ہیں، مجو کے ہوتے ہیں، آس یاس بھوکے پیاہے موجود ہیں مگران کا آپ برحسن ظن ہے، نیک مگان ہیں كه بيه باعمل لوگ بين، دين سيكھنے والے بين، اگر انہيں يفين آ جائے كه بيدلوگ بھى ہمارى ہی طرح اہل دنیا ہیں، دنیا کے طلبگار ہیں، دنیا کے شوقین ہیں تو اسی وقت ہمیں جواب دے دیں کہ جائے اپنا کام کیجے ....میں آپ سے کیا عرض کروں اسی ہفتہ کا واقعہ ہے جو گذر چکا کہ میں اپنی مسجد میں تھا ایک دومہمان آئے اور طالب علم ہی انہیں لے کر آئے تو ایک مخص نے کہا کہ میں کچھرقم مدرسہ کیلئے لایا ہوں مگراب لانے برخفا ہوں اور بچھتاتا ہوں کہ مسجد میں نماز بردھنے گیا تو امام نے بکڑی نہیں باندھی تھی اور قد مین کے درمیان فاصلہ جار الکلیوں سے زیادہ تھا،تو دیکھتے، پکڑی باندھنا امامت کے دوران فرض نہیں، واجب نہیں، سنت موكدہ نہیں، ليكن افضليت اور استحباب تو ہے نا، اسى طرح نماز میں قیام کے دوران جارے حفیہ حضرات کا مسلک سے کہ قدمین میں بقدر جار الگلیوں کے فاصلہ ہو، غیر مقلد حضرات کی رائے ہے کہ اس سے زیادہ مسافت ہو، تو اس مفتد کی بات ہے کہ وہ مخص بیثانی بربل لئے ہوئے آیا اور مجھے بھی گھور گھور کر دیکتا تھا اور کوستا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں کہ بیمستحبات کے تارک ہیں تو میں نے اس سے اندازہ لگایا اورآب بھی لگالیں کہ قوم کا ہمارے اوپر کتنا اچھا گمان ہے، قوم جب یہاں آتی ہے اور دارالعلوم کیماتھ کھ بھلائی کرتی ہے تو اس وجہ سے کہ یہاں تو سب قطب اورغوث بیٹے ہوں سے۔

### قوم کا دینی مدارس اورطلبہ سے حسن ظن

یہ سب فرائض واجبات تو کیا مستجات اور سنن کی اشاعت کرنے والے ہول کے، بیان کی تو قع ہوتی ہے آپ سے اس وجہ سے مدد کرتے ہیں گھر ہیں اپنے باپ کو اپنے بیٹے کوئیں دیتے، بھائی کوئیں، پروی کوئیں، وطن کے فربا کوئیں دیتے اور آپ کو دیتے ہیں، بہاں پہنچاتے ہیں، اب اگر وہ دارالعلوم ہیں آجا کیں اور یہاں حالت بیہو کہ سرئک کے کنارہ پر مجد ہے تو گاڑیاں اور بسیں تو رک کے بہاں نماز کے لئے جمع ہوں ادھر جماعت کھڑی ہو ادھر سبیل پر طلبہ نے قبضہ جما رکھا ہو اور وضو کیلئے دیر سے کہ نینچنے والے مہمانوں کیلئے جگہ نہ ملے، تو بیروضو کرنے والے طلبہ جماعت پر ھنے تو آگئے مگر تا خبر سے آئے یا جلدی آئے ہیں؟ ظاہر ہے کہ پہلے آ چکے ہوت تو تکمیراولی کو کینچنے تک مسجد بحر چکی ہوتی، صف بحر گئی ہوتی تو آئے والے مہمان جو دارالعلوم پر خرج کرتے ہیں، خوش ہوکر جاتے۔

### طلبه کی خاطرایثار کی مثال

میرے پاس پھے عرصہ قبل ایک فوجی سپاہی آیا اور جھے ایک طرف کر کے دارالعلوم کے لئے پھودیے دینے لگا شاید سوارو پیہ تھایا اس سے پھوزیادہ ہوگا۔ دینے پرشر ما رہا تھا اور آتھوں سے آنسو جاری تھے کہامولوی صاحب! بیر قم بہت حقیری ہے تم محسوں نہیں کرو سے مگر یہ ایک ایسے شخص نے رقم بھیجی ہے کہ اس نے ایک وقت کھانا نہیں کھایا اور اسے بچا کر آپ کے پاس بھیج دیا ہے کہ طالب علموں پرخرج ہو، میں سمجھا کہ وہ شخص اور اس کو بھی راز میں رکھنا چاہتے تھے تو بیلوگ ہمارے او پر اس لیے خرج کر جی کہ ور بین میٹوٹ اور اس کو بھی راز میں رکھنا چاہتے تھے تو بیلوگ ہمارے او پر اس کے اور جیسا کے خرج کرتے ہیں کہ طلبہ دین میٹوٹ اور یہ قطب اور نیکوکار اور متقی ہوں کے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْوُ (الفاطر: ٢٨)

'' بیشک اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے خوف کھانے والے علماء ہی ہیں''

الله سے علماء ڈرتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اس دور میں اللہ سے ڈرنے والے بھی لوگ ہیں۔

جنید بغدادی تھے غالبًا نزع کی حالت میں بھی تنبیح ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی شاگردوں نے اور مریدوں نے کہا کہ حضرت! اب تو تنبیح رکھ دیں فر مایا کہ اس تنبیح کی برکت سے تو اس مقام تک پنچے ہیں مطلب بیرتھا کہ مستحب کی پیروی کرنے سے اللہ نے آج بیرمقام دے دیا تو آج آپ بیمشورہ دے رہے ہیں کہ بیمستحب چھوڑ دیں۔ نے آج بیرمقام دے دیا تو آج آپ بیمشورہ دے دے ہیں کہ بیمستحب چھوڑ دیں۔ میں آپ سے بیرعض کرتا ہوں کہ قوم ہم سے عبرت اور تھیجت لیتی ہے اکیلا اکوڑ ہیں آس پاس بلکہ سارا پاکستان آپ کی مدد کرتا ہے آپ کو غور سے دیکھتا ہے۔ اللہ علم کی ضرورت اور ما نگ

میرے بھائیو! بدایک ایسا وقت آیا ہے ایسا دور آیا ہے کہ علاء کا وجود عنقا بنمآ جا
رہا ہے۔ رمضان کی تعلیلات میں بے شار خطوط آرہے تھے کہ برائے خدا ہمیں ایسا کوئی
مدرس عالم دے دیجئے کہ جید عالم ہو، فنون پر عبور ہو، جتنی بھی تخواہ چا ہے ہم پیش کر دیں
گرایسے عالم کو ہمارے پاس بھی دو اور اگر اس کے ساتھ طلبہ بھی ہوں تو اور بھی اس
کی قدر کریں گے، یہ حکومتیں اچھے ذی استعداد علاء کی تلاش میں ہیں، مختلف اسلامی
ریاستوں سعودی عرب، کو ہت، بحرین اور افریقہ میں ایسے افراد کی ضرورت ہے اور ایسے
لوگ بھی دار العلوم سے اچھے جید علاء، حفاظ، قراء کے لئے رجوع کر دہے ہیں، رابطہ عالم
اسلامی افریقی ملکوں کے لئے اجھے مستعدافراد کو اسلام کی اشاعت اور تعلیم کیلئے طلب کر
رہی ہے مگر ان کا یہ بھی مطالبہ ہوتا ہے کہ یہ علاء عربی بول چال، عربی تحریر وتقریر کا بھی
استعداد رکھیں مگر ہمارے ہاں افراد کی کئی کی ہے۔

تو میں عرض کررہا تھا کہ انشاء الله صرف یا کتنان میں نہیں سارے عالم اسلام میں اور بین الاقوامی طور برآپ فضلاء اور اچھے علماء کی مانگ بہت بڑھ جائے گی تو اس کیلئے بیضروری ہے کہ دارالعلوم ہی میں آپ کا بیسارا وفت علم میں عمل میں،عبادت میں خرچ ہواور جب آپ کسی راستہ سے گذریں تو لوگ دیکھ کر کہیں کہ سجان اللہ یہ فرشتے ہیں یا انسان ہیں اور وہ دیکھ کر تعجب کریں کہ یا اللہ! ایسے پرفتن دور میں ایسے یاک اخلاق والے، ایسے نورانی چروں والے، ایسے باعمل، ایسے نماز کی یابندی کرنے والے ایسے ایک دوسرے بر نثار ہونے والے بھی موجود بیں تو آپ سے بہعرض کرنا تھا کہ ایک وقت آنے والا ہے جو بہت دورنہیں قریب ہے کہ تمہارے پیھیے پیھیے لوگ بھا گتے پھریں گے،منت ساجت کریں گے کہ ہمارے ساتھ جا کر درس تذریس کرو، یا پج یا نج چھ چھ ہزار شخواہوں کی پیش کش کریں گے کہ جارے ہاں دین پڑھاؤ تو اللہ تعالی د نیوی بوزیش بھی دے گا،تہاری حیثیت بہت او نجی ہو گی مربہ تب کہتمہارا وقت ضائع نہ گذرے علم کے ساتھ عمل ہوسارا وفت اس میں صرف ہوجائے۔

خواص امت كيليئمستحب يرجعي عمل لازى ہے

برلوگ نہیں مانے کہ تم کہددو کہ بابا برتومسخب ہوں کہ گا کہ تھیک ہے یہ مستحب ہے گرخواص کوتو مستحب بھی ترک نہیں کرنا چاہئے وہ تو مستحب کی بھی پابندی کریں جیسے حضرت جنید بغدادیؓ نے فرمایا انہیں کہ ان مستحبات نے تو یہ درجہ دیا ، اب مرتے وقت مستحبات کو کیوں چھوڑوں تنبیح کو کیوں ہاتھ سے رکھ دوں تو واجب تو نہیں تھا محرمستحب کی پیروی ترک نہیں کرنی جا ہی۔

دھڑے بندی، غیر تعلیمی، جماعتی اور سیاسی سرگرمیاں نہایت مہلک ہیں بہر تقدیر میرے بھائیو! اب اندرونی حالات جو مدرسہ کے ہیں انشاء اللہ مدرسہ کے ہیں انشاء اللہ مدرسہ کے ہیں انشاء اللہ مدرسہ کے طابہ مدان مدرسہ کے مد

مدرسہ سے آپ کی جو بھی خدمت ہو سکے اپنی طافت کے مطابق کرتی رہے گی اور اس میں انشاء اللہ کی نہیں کر یں سے گرتم بھی برائے خدا کوئی ایسی حرکت نہیں کرو سے جو مدرسہ والوں کو اس سے پریشانی ہو مثلاً مدرسہ میں کئی گئی پارٹیاں طلبہ کی بن گئیں، کمرہ میں رہنے والے ایک دوسرے کے پیچھے پڑ گئے، یہ ضادی ہے یہ فلال ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی دوسرے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایک کی جگہ دو دو جماعتیں ہونے قائیں تو نماز کی جماعت جب ایک نہ رکھ سکے تو وہ آگ قوم میں انفاق و اتحاد کیسے برپا کر سکتا ہے، یہ جھڑے نساد کرنے لگ جا کیس تفرقہ بازی، دھڑے بازی میں لگ جا کیس تو تھے انہیں تو تھے کہ سال کے بیے کرسیس بازی، جھے بازی میں لگ جا کیس تو تھے توم کی اصلاح کیسے کرسیس بازی، جھے بازی، دھڑے بازی میں لگ جا کیس تو تھے توم کی اصلاح کیسے کرسیس بازی، جھے بازی میں لگ جا کیس تو تھے توم کی اصلاح کیسے کرسیس بازی، جھے بازی موری اور بی ایسے کیسے انہائی ضعف، کمزوری اور

# تفرقے اور پارٹی بازی

تکلیف کے باعث ہوں گے۔

میں آپ کی خدمت میں اس وقت تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ جھے نہیں بناؤ کے تفریق میں آپ کی خدمت میں اس وقت تو یہ اپیل کرتا ہوں کہ جھے نہیں بناؤ کے تفریق سے میں بڑو گے آپ میں پارٹی بازی نہیں کرو گے، بس تعلیم اور درس و تدریس میں گئے رہیں، بڑے علاء را خین اور خلص اساتذہ اللہ پاک نے ہمیں دیئے ہیں اور جتنے ہی دارالعلوم کے ملازم ہیں سب خادم ہیں انشاء اللہ ہم سب خدمت کریں گے گرتم لوگ بھی اللہ کی خاطر ہماری حالت پر رحم کرو گے کہ یہ جماعتیں یہ انجمنیں یہ سیاست بازی یہاں نہیں کرو گے ، اس کے لئے ہم ہرگز ہرگز تیار نہیں ہیں، یہ وفاق المدارس کی بخی ایک طے شدہ پالیسی ہے یہاں بھی وفاق کے جس شوری کا سب سے بڑا اجلاس ہوا تھا اور اس میں طے ہوا ہے کہ سی فتم کی کوئی پارٹی یا تنظیم اور جماعت نہیں ہوگی، کی مدرسہ ہیں اور اس میں طے ہوا ہے کہ کسی فتم کی کوئی پارٹی یا تنظیم اور جماعت نہیں ہوگی، کسی مدرسہ ہیں اور اس میں حقیق بھی خطوط آ ہے

اساتذه اورطلبه كو ما تكني كيليع، تو برايك مين بيهمي لكها بوتا كه اس شرط برجمين اساتذه جاہئیں کہ جماعتوں اور سیاسی تنظیموں والی بیاری ان میں نہ ہو، جتھہ بندی اور یارتی بازی نہ کرے ورنہ ہم ایسے لوگوں کور کھنے کیلئے تیار نہ ہوں گے۔

میں آپ سے بیعرض کروں کہ آپ سب پہال علم کیلئے آئے ہیں، مال باپ نے مہیں علم کے حصول کیلئے یہاں بھیجا ہے،آپ سب کا اپنا مدرسہ ہے،مهما امکن ہم خدمت کی کوشش کرتے رہیں گے انشاء الله مگر بيلازي ہے كہ آپ سب آپس ميں متفق رہیں آپس میں جھڑے نہ ہوں باہی اختلافات نہ ہوں، ایک دوسرے سے قربان ہوتے ہوایک دوسرے کے غیبت اور برائی نہ ہواور اپنے اساتذہ کا ادب کرو گے۔

ادب اور خدمت

اور بدیا رحیس کم ادب ہی ہے آتا ہے، استاد کا ادب کرو کے اور خدمت بھی تو علم اللہ نتعالیٰ دے دے گا اگر استاد کا ادب اور خدمت نہ ہوتو علم بھی نہیں ہوگا پھر و یکھتے! یہاں خدمت بھی استاد کی کونسی بردی کرنی ہے کوئی بھینس نہیں گائے نہیں کہ چرانی ہے نہ کوئی گھاس استاد کیلئے کاٹ کر لانا ہے کپڑے دھونے نہیں سوائے اس کے کہ استاذ كااحترام كمحوظ ركھو، ہم ديو بنديس ہوتے تھے توجس راستہ پرسامنے سے استاد آجاتا تو ہم راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو جاتے کہ کہیں ان کے احر ام اورعظمت کے خلاف نہ ہو جائے، ان کی عظمت اوب اور احترام کی وجہ سے راستہ چھوڑ دیتے تو یہ یا تیں اب کو محوظ ر کھنی جا ہئے۔

منكرات سے اعراض

مستحبات برعمل منكرات سے بچنا بعض لوگ كمروں ميں سكريث چو تكتے ہيں

یہ بہت غلط بات ہوگی، داڑھی ایک مشت سے کم تراشنا بھی فسق ہے، داڑھی مونڈ نا بھی فسق ہے اور مشت بھرسے کم تراشنا بھی فسق ہے۔ سنت پڑھل

ویکھے بیست کا لیبل جب ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو خودتو سنت پر عامل ہو جا کیں، خودسنت پر عامل جب ہم اپنے اوپر لگاتے ہیں تو خودتو سنت پر عامل شہوں گے اور باہر جا کر پرویز اور منکر بین صدیث ہے کہیں گے کہ سنت جت ہے اَطِیْعُوا اللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَطِیْعُوا اللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَطِیْعُوا اللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَللّٰه وَ اَللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰهُ وَ اللّٰه وَ اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه وَاللّٰهُ وَ اللّٰهُ اللّٰه اللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه وَ اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه اللّٰه الللّٰه ال

(ماہنامہالت کاراا)

# تعلیم اورامتخانات طالبعلم کی زندگی کا مقصد اولین

دارالعلوم مين جلسة تقسيم انعامات فينخ الحديث مولانا عبدالحق مدخله كاخطاب

دسر ۱۹۸۱ء کو دارالعلوم کی امتحانی کمیٹی کے اہم فیصلوں سے بحمہ للہ طلبہ میں جذبہ خصیل علم محنت و تکرار اور ذوقی مطالعہ کی زبر دست انگینت ہوئی جس کے نتیجہ میں سہ ماہی امتحانات کے نتائج مجموعی طور پر سابقہ روایات سے بہت بہتر رہے چنا نچہ مور ندہ کیم دسمبر ۱۹۸۲ء جو حسب اعلان دارالعلوم کی جامع مسجہ میں جلستقسیم انعامات منعقد ہوا، دارالعلوم کے اساتذہ ومشارکے اور طلبہ شریک ہوئے، تلاوت کلام پاک کے بعد شخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق قدس سرہ نے درج ذیل افتتاحی کلمات ارشاد فرمائے۔ (س)

## عبادت گاہ سے پہلے تعلیم گاہ پھرطلبہ

الله تعالى نے سب سے پہلے تعلیم گاہ اوردرسگاہ پیدا فرمائی ،عبادت گاہ اپنی جگہ ضروری اور اہم ہے مرتعلیم گاہ اس سے بھی اہم واقدم ہے تو الله كريم نے لوح محفوظ

کو پیدا فرمایا ،عرش وکرسی پیدا فرمائی اور لورِ محفوظ کوعلم وعرفان کا چشمہ اور منبع بنادیا اور جب مدرسہ بن جاتا ہے ،تعلیم گاہ قائم ہوجاتی ہے تو اس کے لئے طلبہ کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالی نے حضرت آدم اور ملائکہ کی تخلیق فرمائی اور ان کودرسگاو علم ومعرفت کے اولین طلبہ بننے کا شرف عطا فرمایا ، خدا کی شان دیکھتے ، کا تنات میں اولین معلم اور استادخود اللہ یاک ہیں۔

#### امتحان ميس كاميابي برانعامات خداوندي

وَ عَلَّمَ الدَّمَ الْأَسْمَآءَ كُلَّهَا (البقرة: ٣١)

''اورسکھا دیے اللہ نے آ دم علیہ السلام کونام سب چیزوں کے''

الله پاک نے حضرت آدم کوتعلیم دی، سبق پر هایا ، اساء کے نام سکھائے تعلیمی تربیت فرمائی تعلیمی تربیت کے بعد طلبہ کا امتحان لیمان میں صلاحیت کی پختگی اور اسباق میں ترقی کی ضانت ہوتا ہے، خود الله پاک نے چھر امتحان بھی لیا اولاً ملائکہ سے سوال دریافت ہوا:

أَنْمِنُونِيْ مِأْسُمَاءِ مَوْ لَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِيْنَ البقره: ٣١٠)

منتاؤ! مجھےنام ان سب کے،اگرتم سیج ہو''

فرشتوں نے عرض کیا اے ہارالہ! ہمیں تو وہی کھھ یاد ہے جو آپ نے سکھا یا ہے۔ ہے۔ سکھا یا ہے۔ ہے۔ سکھا یا ہے۔ ہے۔ س

قَالُوا سُبِحْنَكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيْمُ

الحكيم (البقرة: ٣٢)

" عرض کی پاک ہے تو ہم کومعلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہم کوسیکھایا بے شک تو ہی اصل جانے والا حکمت والا ہے "

تعليم اور امتعاثات جلاجهارم

تب حضرت آدم سے اللہ باک نے امتحان لیا تو حضرت آدم نے صحیح جوابات دیئے، امتحان میں کامیاب ہوئے تو اللہ کریم نے انعام سے نوازا اور خلافت ارضی کا گرانقذر انعام عطا فرمایا۔

إِنِّى جَاعِلُ فِي الْكَرْضِ مُلِيْفَةً (البقرة: ٣٠) و و المرد الم

بھارا یہ دارالعلوم ، تعلیمی سلسلہ ، اسپاق امتحانات اور آئ یہ تقریب انعامات بھی اس سلسلہ کی پیروی ہے جوخود خدانے جاری فرمایا ہے تد حلق واباحد لاق اللہ آئ دارالعلوم کی طرف سے تمہارے امتحانات میں بہترین نتائج پر انعامات دیے جارہ بایں ، یہ دنیا کا اعزاز تو ہے ہی ، آخرت کا اعزاز بھی ہے ، خو داللہ بڑے بڑے اعزازات سے نوازیں کے صرف طلبہ ہی کوئیس ان کے والدین کو بھی اولاد کی اعلی تعلیم پر انعامات سے نواز اجائے گا ، ایسے طلبہ کے والدین کو قیامت کے روز موتیوں سے مرصح تائ پہنائے جائیں گے ، ایک ایک موق کی روشن دنیا کے جزاروں سورج سے بڑھ کر ہوگ ۔ پہنائے جائیں گے ، ایک ایک موق کی روشن دنیا کے جزاروں سورج سے بڑھ کر ہوگ ۔ تعلیم عزت ، وفعت اور اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے ، باری تعالی نے اس عظیم انعام سے آپ کونواز ا ہے ، وعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کونام نافع کے سیکھنے اور اس پر انعام سے آپ کونواز ا ہے ، وعا ہے کہ باری تعالی ہم سب کونام نافع کے سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ۔

نوف: شخ الحديث كے خطاب كے بعد بعض اساتذہ كے اصرار پر مولانا سمج الحق صاحب نے بھی خطاب فرمایا جوكہ أن كے خطبات (خطبات مشاہیرج ۵) میں ملاحظہ فرمائیں۔

ضبط وترتیب: مولانا عبدالقیوم حقانی (الحق ج۲۲،ش۳،ص۵۹، دیمبر ۱۹۸۷ء)

# تغمير مساجدكي فضيلت

تکیم مجد (حالاً مسجد تقویل) صدر بازار نوشہرہ وسط چھاؤنی اور بہترین علمی و معاشرتی محلِ وقوع کی وجہ سے مسلمانوں کی نذرانۂ عبودیت پیش کرنے کا ایک اہم مرکز ہے اور سابقہ چھوٹی مسجد اب عبادت گزاروں کی کشرت کی وجہ سے وسعت کی طالب تھی، چنانچہ خدا کے فضل و کرم سے ۲۱ رجنوری ۱۹۲۱ء برطابق ۲۹ رمضان المبارک ۱۳۸۵ھ (جمعۃ الوداع) اس مسجد کی چار دیواری کے افتتاح کیلئے شخ الحدیث حضرت مولانا عبدائحق صاحب قدس سرہ نے تقریر جمعہ میں تغییر مسجد کی فضیلت بیان فرمائی اور نماز جمعہ کے بعد مسلمانوں کے ایک جم غفیر وانبوہ کثیر میں چار دیواری مسجد کا اپنے مبارک مسلمانوں کے ایک جم غفیر وانبوہ کثیر میں چار دیواری مسجد کیا اپنے مبارک باتھوں سے افتتاح فرما کرنہایت پرسوز دعا فرمائی ہتمیر مسجد کیلئے مسلمانوں کی تغییر موسعت میں تبدیل ہوتی چلی گئی اور تمام مسلمانوں نے اس کی تغییر ووسعت میں جس گرمجوثی و تعاون کا اظہار کیا اسکی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ، ووسعت میں جس گرمجوثی و تعاون کا اظہار کیا اسکی نظیر پیش نہیں کی جاسکتی ، ذیل میں شخ الحدیث کا برمغز بیان شامل کتاب کیا جارہا ہے۔ (س)

الحمد لله وكفي والصلوة والسلام على عباد الله الذين اصطفىٰ اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجداً بنى الله لة بيتاً في الجنة \_

مساجد کا وجود دنیا کی بقاء کے لئے ضروری ہے

"فرمایا حضورا کرم ﷺنے کہ جس نے اللہ کی رضا کیلئے مسجد بنائی اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتے ہیں"

مسجد تکیہ کے بانی مبانی

محرم بررگو! آج آ کی خدمت میں تغیر مجد کے بارہ میں کھے وض کرنا ہے آج جس معجد میں ہم بیٹے ہوئے ہیں الحمد الله تم الحمد الله آپ کے سامنے ایک نیا نمونہ و نقشہ ہے یہی معلوم ہوتا ہے کہ الله کا خاص فضل و احسان ہے اور تمام مسلمان اسکی تغیر و وسعت کیلئے کوشاں ہیں بھائیو! پاکستان بننے ہے قبل اگریزوں کے دور میں یہاں ہندو فقا سکھ تھا دینی کام جہاں شروع ہوتا ، اس کے مقابلے میں ہندو اور سکھ کھڑے ہوجاتے اور ان دو ملعون قوموں کی سر پرتی اگریز خبیث کرکے اپنی اسلام دشمنی کا اظہار کرتا اس مسجد تکیہ کے پہلے بانی جناب میاں اکبرشاہ صاحب کا کاخیل نے جب مسجد کی تغیر شروع کی تو حکومت اگریز نے ان کو بلا کر کام بند کرنے کو کہا تو انہوں نے صاف جواب دیا کہ جما کوئی اپنا ذاتی گھر نہیں بنار ہے ، اللہ کے گھر کو بنار ہے ہیں اس لئے اس کام کوئیں روکا جا سکتا الحمد اللہ آج اس کا میں نظر انہ جود ہت ادا کرنے کیلئے جا سکتا الحمد اللہ آج اس کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ اس میں نذرانہ عبود ہت ادا کرنے کیلئے جس اور سب ثواب میں ان کا بھی برایر کا حصہ ہے۔

پاکستان بننے کے بعد اللہ تعالی نے ہمارے لئے دینی کاموں ہیں آسانیاں بیدا فرمادی ہیں اب تو حکومت اورعوام ہیں کوئی فرق ہی نہیں ہے سب بحد للہ مسلمان ہیں اور اللہ کی عبادت کو بی اپنامنجائے مقصود سجھتے ہیں عوام ہوں یا خواص ٹھیکیدار ہوں یا مردور کمیٹی کے ممبر ہوں یا غیر سول ہوں یا فوجی ، دینی کاموں اور خاص کر مسجد کی تقیر و توسیع کے بارہ ہیں ایک مٹھی ہیں یہاں تو اختلاف کا سوال ہی پیدانہیں ہوتا۔

تمام مساجدي بنيادخانه كعبه

میرے محترم بزرگو! تمام دنیا کی بنیاد و اصل خانہ کعبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا بھی مرکز ہے اور ساری دنیا کی مساجد اس کے ذیلی مراکز ہیں جن سے مسلمان اپنی نسبت رکھتا ہے اور اسے قابل فخر سجھتا ہے اصل میں انسان اللہ کی عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور عبادت کی جگہ سجد ہے۔

ہر حکومت کیلئے دفتری جگہ ہوتی ہے ہرتحریک چلانے کے لئے ایک مرکزی دفتر ہوتا ہے اسی طرح اللہ کی بندگی کے مراکز مساجد اللہیہ ہیں اور ان سب کی اصل الا صول (مرکز) ہیت اللہ ( مکہ معظمہ ) ہے یہی شعائز اللہ ہیں۔

مساجد كي تغيير مسلمانون كاشيوه

میں نے جو حدیث شریف پڑھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مساجد اللہ کو آباد کرنا مسلمانوں کا شیوہ ہے اور وہ اس لئے کہ مثلاً اگر نوشہرہ اس مال روڈ پر ایک غیر مسلم نو وارد آجائے تو دور سے مجد کو دیکھ کر کہے گا کہ نوشہرہ کے لوگ مسلمان ہیں اسلئے تو انہوں نے اس شکل کا عبد نہ ہوتا خاند اپنے لئے بنایا ہے آگر یہاں کے لوگ مسلمان نہ ہوتے تو اس شکل کا معبد نہ ہوتا و دیکھا آپ نے ؟ آپ کی مسجد نے آپ کے مسلمان اور مومن ہونے کا اعلان کر دیا۔
بیت اللہ شریف بوری و نیا کا مرکز

ان مساجد کی اصل بیت اللہ پوری دنیا کا بھی مرکز ہے زمین کو جنب اللہ نے پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو سب پانی تھا پانی کے اوپر جھاگ پیدا کردی جہاں سب سے پہلے جھاگ اللہ کا مخت تھی وہیں بیت اللہ تغییر ہوا تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے بیت اللہ کی زمین پیدا ہوئی اس طرح حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بیت اللہ نہ رہے گا تو دنیا

بھی ختم کر دی جائیگی کیونکہ جب مرکز نہ رہاتو اس کی شاخوں اور توالع کا رہنا مشکل ہے جیے کہیں فوجی اینے جرنیل کے ساتھ ہوں تو جرنیل کا خیمہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے جب تک وہ اپنی جگہ موجود ہے سب مطمئن ہیں مگر جونہی جرنیل صاحب کا خیمہ اکھڑا یا جھنڈا اترابس سب پھرا ہے مرکزی شخصیت کے پیچھے بھا گتے ہیں اسی طرح جب دنیا کی اشیاء ید دیکھیں گی کہان سب کی اصل بیت الله نہیں ہے بس سب بھکم خداوندی فنا ہوتی جاویں می اوراگرکوئی بیشبرک کہ بیت اللہ کوکون ختم کرسکتا ہے تو اس کے بارہ بیں اتناعرض ہے کہ اس وقت ہیت اللہ اور دنیا کی تمام مساجد پر اللہ تعالی کی تجلیات ہیں جب اللہ اس دنیا کو فنا کر جا ہیں گے بیت اللہ ہے اپنی تجلیات اٹھالیں گے پھر اسے حبشہ کے کالے لوگ ختم کر دیں ہے باتی جب تک تجلیات خداوندی رہیں گی اسکی طرف کوئی نظر اٹھا کر د مکی نہیں سکتا کیا آپ نے ہاتھی والوں کا واقعہ نہیں پڑھا اللہ نے ان کو کیسے نتاہ کر دیا ہے تمام مساجداتی بیت الله کی نقل ہیں اب جومساجد خداوندی کو بتاہ و ہریا دکرنے کے لئے اشے گا خدا اسے الی جگہوں سے نکالیف دیگا اور ایسے ہاتھوں سے اسے ذکیل کرے گا جوان مخالفوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا لینی آب اندازہ لگائیں نا کہ (اہا بیل) چھوٹی چھوٹی چڑیوں نے ہاتھی والوں کو ہلاک کر دیا اسلئے مساجد کے بارہ میں اینے خدا سے خوف جا ہے اس میں شور وغل تک ممنوع ہے چہ جائے کہ اسکی بے حرمتی کی جائے۔ مساجد كي تغيير اور انبياء كرام

ریمسجد کی تغییر تو انبیاء کیم السلام کا کام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسلام نے بیت اللہ تغییر کیا ہے حضور اقدی شے نے مساجد تغییر فرمائی ہے جب ایخضرت شے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو مسجد نبوی شے بنانے کے لئے خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں سب صحابہ عشاق رسول شے تھے انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ

تکلیف نہ فرماویں ہم خادم حاضر ہیں تو آپ کے فرمایا بیاللہ کے گھر کا کام ہے کیا ہیں اس فضیلت میں شامل نہ ہو جاؤں اللہ اللہ کیا مقام ہے مسجد کی تغییر کا! حضور اکرم کا ارشادگرای جو میں نے ابتداء میں پڑھا کہ جس نے خداکے لئے مسجد بنائی تو اللہ اللہ اس کے لئے جنت میں مکان بناتے ہیں ایک روایت میں بیجی آتا ہے کہ اگر چہ ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر کسی نے مسجد بنائی جب بھی اللہ جل شائئ جنت میں مکان دیں گے اس کے بارہ میں علاء کرام نے کھا ہے کہ چڑیا کے گھونسلہ کے برابر مسجد تغییر کرنے سے بیمراد ہے کہ اگر کسی نے مسجد کی تغییر میں اتنی الداد کی جس سے ایک چڑیا کا گھونسلہ بن سکتا ہو (مثل ایک اینٹ) تو اللہ تعالی اسے بھی جنت میں مکان دیں گے کتنا کے مونسلہ بن سکتا ہو (مثل ایک اینٹ) تو اللہ تعالی اسے بھی جنت میں مکان دیں گے کتنا سستا سودا ہے سجان اللہ ایک اینٹ جتنی چیز مسجد میں خرج کرکے جنت میں مکان مل سکتا ہے اور بیہ حضورا کرم کی کا ارشادگرامی ہے ویسے کوئی فدات کی بات نہیں ہے۔

آج الحمد للدا بن حومت ہے سارے چھوٹے بڑے مسلمان ہیں اور مجد خداوندی
کی تغیر چاہتے ہیں ابھی ابھی مجھے مولانا عبد الرحمٰن صاحب نے بتلایا کہ س طرح لوگوں کا
جوش وخروش ہے کوئی دیوار بنا رہا ہے تو کوئی مٹی پھینکوا رہا ہے کوئی پیسے دے رہا ہے تو کوئی اپنا
وقت قربان کر رہا ہے سب بڑے چھوٹے ابنی ابنی جگہ مبحد کی توسیع وخوبصورتی کے خواہاں
ہیں ساری تخصیل نوشرہ کے لوگ دیوانہ وار فدا ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایمان کی نشانی ہے۔
مساجد کی تغیر حصول جند کا ذریعہ

بھائیو! اگر خدانخواستہ لوگ مخالفت کرتے تو خداکا گھر تو ان کے ہاتھوں نہ ہی کسی اور خوش قسمت کے ہاتھوں بن جاتا وہ خداکا کیا بگاڑتے خود اپنے لئے دنیوی و آخروی ذلت و رسوائی کے اسباب پیدا کرتے بھائی سیدھی سیدھی ہات ہے کہ خداکی زمین ہے حکومت مسلمانوں کی ہے ، رہنے والے سب مسلمان ہیں خداکا گھر بنایا جا رہا

ہاں میں کسی کوکیا کلام ہوسکتا ہے تغییر تب رد کی جاسکتی تھی جب کوئی اپنا ذاتی مکان بنا رہا ہو یا خدانخواستہ حکومت اپنی نہ ہوتی اب تو ہم سب خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے جنت حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہمیں عطا فرما دیا ہے بس جننا ہو سکے اس کی امداد کرواور جوکام کررہے ہیں ان کا ساتھ دو۔

یادر کھو! جواللہ کے شعائر (نشانیوں) کوآباد کرے گا خدا اسے بھی آباد کرے گا اور جواللہ کے شعائر کومٹائے گا اللہ اسے مٹادے گا۔

#### عزت وذلت كامالك الله ہے

خدا کی تنم ، سینڈول میں اللہ عزت کو ذات میں تبدیل کرنے پر قادر ہے اپنے دنیوی عزوجاہ کے فرور میں آکر کوئی غلط قدم ندا ٹھانا ورنداللہ کی گرفت کے لئے تیار ہو جاؤ اللہ کے گھر کو مسمار کرنا یا سے فرانی پہنچانا غیر ست خداوندی کو چیلنج ہے اور جس کے فلاف اللہ ہوجائے ساری طاقتیں اس کے مقابلے میں بیج ہیں اللہ سب کا خالق ہے باتی سب اسکی مخلوق ہیں اللہ کے دین اور اسکے شعائر کی مفاظت کرو خدا تمہارا تگہبان ہوگا اب اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں کے مسلمانوں کو اس کار فیر میں حصہ لینے کی سعادت نصیب کرے اور نہا ہت بحسن وخو بی اس کام کوسب افسر، ماتحت، امیر، غریب بڑے چھوٹے اپنا کام سمجھ کر سرانجام دیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے امیر، غریب بڑے چھوٹے اپنا کام سمجھ کر سرانجام دیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے نوازے آمین۔ واند کے میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے نوازے آمین۔ واند کی میں اللہ تعالیٰ سب کو اپنی رضا سے نوازے آمین۔ واند کر دعوانا ان الحمد للله رب العالمین

# دینی مدارس ومساجد اہمیت ہضرورت ، برکات اورخد مات

19۸۷ء کو ماوشوال میں دارالعلوم کے فاصل مولانا شاہد کمال کی دعوت پر حضرت شخ الحدیث قدس سرہ نے سواتو بھا تک پٹاور میں دینی مدرسہ کی افتتاح کے موقع برمخضر خطاب فرمایا جومحفوظ کرلیا تھا، اب شامل خطبات کیا جارہا ہے۔

#### كلمات تشكر

میرے محرم بزرگو! چونکہ وقت بہت مخضر ہے اور بیل اس کا اہل بھی نہیں ہول کہ معروضات بیش کرسکول ایک تو بھاری ہے علالت ہے گئی سالول سے جلسول وغیرہ بیل شرکت نہیں کرسکا، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ آپ جیسے بزرگول اور دیندار حضرات نے ملاقات کا موقع فراہم کر دیا ہے، آپ علم کی، دین کی عزت اور قدر کرنے والے ہیں اللہ نے تہمیں جذبہ ایمانی سے نواز ا ہے جس کی برکت سے مجھ جیسے گنا ہگار کو بھی آپ کے ہاں حاضری کی سعادت عطا فرمائی۔

محترم دوستو! وقت نہیں کہ پھی عرض کرسکوں، بیابک معجد اور مدرسہ کی افتتاح کا پروگرام ہے، ہم جو اس تقریب میں جمع ہوئے ہیں سب اللہ کے حضور عاجزانہ درخواست کریں کہ اللہ تعالی اس معجد ومدرسہ کواپنے انور و برکات سے مالا مال کردے۔

### مساجد کی تغییر اوراس کی اہمیت ٔ عنداللہ محبوبیت

بھائیو! مسجد کی بنا کی تقریب کی اہمیت اور عنداللہ اس کی محبوبیت کا اندازہ آپ سے نگاسکتے ہیں کہ خدانعالی نے جنت سے دوپھر بھیج، ایک جمراسود دوسرا مقام اہراہیم کہ میرے گھر اور میرے مکان کی تغییر ہو گویا اللہ نے اپنے گھر کی تغییر کے لئے جنت سے پھر نازل فرمائے بمسجد و مدرسہ کی تغییر اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور قابل جنت سے پھر نازل فرمائے بمسجد و مدرسہ کی تغییر اللہ کے نزدیک نہایت محبوب اور قابل قدر چیز ہے، اس کی تغییر برعالم کا ذرہ ذرہ اور مخلوق کا ہر فرد دخر کرتا ہے۔

بیت الله، الله کا اولین گھرہے اور باتی مساجد و مدارس اس کی شاخیس ہیں ، ہم اس لئے جمع ہوئے ہیں کہ جس طرح اللہ نے اپنے گھر کی تغییر کے لئے جنت سے جمر اسود ومقام ابراجيم كونازل فرماياجم بهى اس طريقه براس كي نقل كرتے موتے يهال الله کے گھر کی بنیاد رکھیں کہ خدانعالی ہمیں بھی ان انواروبرکات سے مشرف کردے جووہ اسیخ گھر کے خدام پر نازل فرماتے ہے، مسجد کی بنیاد اور تغییر گوایند، پھر، چونا اور مٹی کی ترکیب یرموقوف ہے مگر اللہ کی محرکی نسبت کے پیش نظر جس طرح حجر اسود اور مقام ابراہیم کوشرافت حاصل ہوگئ،عزت حاصل ہوگئ ،قرب ورضاء کا وسیلہ بن گیا جو مخض حجراسود کے سامنے ہوایمان ویقین کے ساتھ ، اللہ اکبر بردھا ، حجراسود کو بوسہ دیا بقبیل کیا تو اسکے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں اللہ تعالی اسے گنا ہوں سے یاک کردیتے ہیں ، اسے ج مبرور حاصل ہوجاتا ہے، ج مبرور کا بدلہ سوائے جنت دینے کے کسی اور چیزیر اللہ راضی نہیں ہوتے، جے کے بدلے فقر کو دور کردیتے ہیں ،مفلسی ختم ہوجاتی ہے، یُسر اور تو نگری آجاتی ہے، آپ دیکھ لیں جن لوگوں کو حج کی سعادت حاصل ہوئی ہیں حج سے قبل ان کے ہاں فاقد تھا ،غربت تھی ،مسکنت تھی مگر جے کے بعد آسودہ حالی ہے۔ بہتقریب بھی خدا کے گھر کے آیا د کرنے اور دین کی خدمت کرنے کی تقریب

دينى مدارس ومساجد جهارم

ہے، یقیناً جب اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ وہی ،انوارو تجلیات نازل فر مادینکے جووہ بیت اللہ کے خدام ومتعلقین پر نازل فر ماتے ہیں۔

یہ پاکمبس ہے بیمبارک محفل ہے، بیر فدمت واشاعت دین کاعزم ہے،
یہ آپ جیسے نیک ارادے رکھنے والوں، پاک ہستیوں اور پاکیزہ نفوس کی برکتیں ہیں، آج
دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ ہیں، اسلام
باقی ہے تو بیمساجد اور مدارس اور ان کے خدام کی برکت ہے، تعلیم وتعلم اور درس و
تدریس کی برکت ہے، آپ جس کام کرنے کا ارادہ کر بچکے ہیں، بیا یسے نیک عزائم اور
یا کیزہ ارادوں کی برکتیں ہیں۔

#### علماء طلباء اورمساجدكي بركات

اگر آج علاء بطلباء اور مساجد و مدارس نه ہوتے تو روس جیسے ظالم اور جابر طاقت کا مقابلہ کون کرسکتا تھا اگر مدارس نہ ہوتے تو علاء نہ ہوتے تو ہمیں ہم اللہ کون سکھلاتا؟ نماز کس سے سکھتے؟ قرآن کون پڑھاتا؟ ماں بہن کی تمیز کیسے ہوتی اور انسانیت کوشرافت کون بخشا؟ کے ۱۸۵ء کی جنگ آزادی ہیں جب اگر برغالب ہوئے اور مغربی تہذیب کی یلغار نے مسلمانوں کی قومی وطی ورشہ کو لے بہانے کا رویہ افتیار کیا تو معرت مولانا محمد قاسم نانوتو کی اور ان کے خلص رفقاء نے دیوبند میں ایک ویئی مدرسہ کا دارالعلوم کی بنیاد رکھی، انار کے ورخت کے بیچے ، ایک طالبعلم ، ایک استاد ، مدرسہ کا افتیاح ہوگیا، دنیا ہندی تھی کہ یہ کیا ہور ہا ہے؟ یہ کیا انقلاب لا کیں گے؟ مگر آج ہم ویکھتے ہیں جہاں جاؤ کے دارالعلوم دیوبند کے فضلاء یا انکے تلافہ کا فیض یاؤ گے ، ہرگلی کو چہ میں آپ کوکلہ کوملیں گے جو علاء دیوبند کے فضلاء یا انکے تلافہ کا فیض یاؤ گے ، ہرگلی کو چہ میں آپ کوکلہ کوملیں گے جو علاء دیوبند کے مقیدت مند ہوں گے ہمارے اکا بر نے ستی خبیں کی ، غفلت سے کام نہیں لیا، برموقع اور بروقت قدم اٹھایا اور آج اللہ کریم نے اکلی نہیں کی ، غفلت سے کام نہیں لیا، برموقع اور بروقت قدم اٹھایا اور آج اللہ کریم نے اکلی نہیں کی ، غفلت سے کام نہیں لیا، برموقع اور بروقت قدم اٹھایا اور آج اللہ کریم نے اکلی نے انگل

جلدجيهارم

دينى مدارس ومساج

ہمت ومحنت قبول کرلی، اگردارالعلوم دیوبندکا مدرسہ قائم نہ ہوا ہوتا تو علاء دیوبند کے دینی بقومی، ملکی اور طی خدمات نہ ہوتے ، اس ملک میں دین اسلام کاحقیقی حلیہ بھی موجود نہ ہوتا، آج ہمارا ملک محفوظ ہے، ہماری اسلامی اور تاریخی روایات محفوظ ہیں، یہ سب دینی مدارس اور اکا برعلاء دیوبندکی برکتیں ہیں، آپ کا بیدرسہ جس کی آپ آج بنیا در کھر ہم ہیں، یہ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، حدیث کامضمون ہے جواللہ کا گھر بنا تا ہے، سجد بناتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت میں شاند ارمحل عطاء فرماتے ہیں، مسند بزار کی روایت میں ہے جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کی مسجد کی تغییر میں حصد لیا اس کیلئے میں ہے جس نے چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی اللہ کی مسجد کی تغییر میں حصد لیا اس کیلئے بھی عن ابی فر رضی اللہ عنه النبی کی قال من بنی لله مسجداً ولو قدر مفحص قطاة بنی اللہ له بیتا فی الجنة (رواہ مسند البزار) کی بشارت ہے ۔ خدا تعالی سب کوا پی رضا سے نواز ہے اور زیادہ سے ذیادہ خدمت واشاعت دین کا مواقع فراہم فرمادے۔

صبط وترتيب: مولا ناعبدالقيوم حقاني

(الحق ج ۲۲،ش۱۲،ص ۸متمر ۱۹۸۷ء)

جلد جرياء

# مدارس دیدید کا قیام روحانی اور اخلاقی استحکام

دارالعلوم حقائيه كاعظيم الشان سالانداجهاع فارع التحصيل طلباء كى دستار بندى شخ الحديث حضرت مولانانصيرالدين غورغشوي كى صدارت اور وزرتعليم مين جعفر شاه كى شركت

اعلان کے بموجب دارالعلوم تھانے اکوڑہ خٹک کا سالا نہ جلسہ اب کے سال ۱۹۷۲ مئی ۱۹۵۱ء کوا پنی روایتی شان سے منعقد ہوا چنا نچہ ۱۹ ارمئی کواس عظیم الشان اجتماع میں شریک ہونے کیلئے صوبے بھر کے گوشے گوشے سے عوام ،علاء اور زعمائے ملت میں شریک ہونے کیا ور حسب پروگرام ٹھیک چار بج شام اس اجتماع کی پہلی نشست منعقد ہوئی دارالعلوم حقانیہ کی طرف سے اس اجتماع کیلئے ایک عظیم الشان پنڈال بنایا گیا تھا اور پنڈال کے جنوب کی سمت ایک بلند ،کشادہ اور آراستہ اسلیح بنایا گیا تھا جس پرعلاء ، مدعوین اور دیگر عمائد بن موجود تھے پہلی نشست کی با قاعدہ کاروائی ما جبح شروع ہوئی صدارت مولانا نصیر الدین غور غشتوگ نے فرمائی، تلاوت کلام باک کے بعد کاروائی شروع ہوئی جانے والی تھی کہ عزت آب میاں جعفر شاہ کا کاخیل صاحب وزیر تعلیم صوبہ سرحد تشریف لے آئے جن کا استقبال نہایت پر چوش طریقہ سے عمل میں آیا بھوڑی دیر کیلئے پنڈال 'دارالعلوم تھانے زندہ باذ' اور جوئی الدین خروں سے گونچ اٹھا اس کے بعد مولانا عبدالحق ماحد بیش فرمائی اور خطاب بھی فرمایا جواب شامل خطبات ہے۔

جلد جرباره

#### كلمات تشكر

سب سے پہلے ہم پر خداو ثد وس کا شکر بیدادا کرنا لازم ہے کہ اس نے کن حالات میں اور کیا گیا احسانات فرمائے کہ آج ہم آپ کے سامنے دارالعلوم کے چوتے سال کو محض انہی انعامات خداو ندی کی بنا پر کامیاب طور پر پیش کرنے کے قابل ہوئے اور اس کے ساتھ ہی رونداد مدرسہ پیش کرنے سے پہلے میں بیہ بی ضروری خیال کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات کا شکر بیمی ادا کروں کہ آپ نے دارالعلوم سے ہمددی کی اور کما ھئ سر پرستی فرمائی اور اسی ہمدردی کے جذبے کے ماتحت آپ نے اس شدت کی اور کما ھئ مر پرستی فرمائی اور اسی ہمدردی کے جذبے کے ماتحت آپ نے اس شدت گری کے موسم میں اس اجتماع میں شرکت فرما کر ہماری حوصلہ فزائی فرمائی۔

### قلب وروح کی بصیرت کے لئے آفاب نبوت

حفرات! خالق محلوقات نے جس طرح بندوں کی بینائی کی خاطر سمس وقر پیدا کیا اس طرح قلب وروح کی بصیرت کیلئے آفاب نبوت کو ظاہر فرمایا تا کہ طالبین حق فرات الله الله تعمی الْفَلُوبُ الَّتِی فِی الصَّدُولِ (الحجن ٤٤) کے فراتھا لا تعمی الْفَلُوبُ الَّتِی فِی الصَّدُولِ (الحجن ٤٤) کے مصداق ہونے سے نیچ رہیں حق سجانہ تعالی نے اپنی رضا اور دین بین پر چلنے کے لیے صراط متنقیم کو واضح فرمایا اور موصل الی الحق اور موصل الی الله قرآن مجید اور صرف قرآن مجید بی ہے ارشاد ہوتا ہے اِنّا نَحْنُ نَدُلُنَا اللّهِ اللهِ عَلَى خَدُونُ (الحدن ورائی حفاظت کی خوام کروہ کو نہا نخانہ وین کی خدمت کے سلطے میں ہمیشہ اس امت مرحمہ میں سے ایک خاص گروہ کو نہا نخانہ غیب سے توفیق و امداد ارزائی ہوتی ربی ہے اور قرب قیامت تک عطا ہوتی رہے گی لا تزال طائفة من امتی یقاتلون علی الحق ظاہرین علی من ناوا ہم حتیٰ یقاتل اخر ہم المسیح المدحال (افنن لحنبل بن اسحاق: ح ۱۱) جس طرح پروردگار عالم ظلمت شب کے بعد زندگی بخش اجالے سے عالم آب وگل کو بقد نور بنا دیتا ہے ای طرح سرور شد میں سدس مینیہ کا فیام

جلد چرچارم

مدارس وینیه کا قیام

کا نات ﷺ کے نام لیواؤں پر جب بھی بھی خواہشات ، نفسیانیات ، خارجیات و دیگر امورطبعیہ کی بنا پر گھٹا ٹوپ اندھیرا چھا گیاتھا جلد سے جلد اسے اپنی رحمت کاملہ کے لامتنائی انوار کی شعاعوں سے ایک قابل رشک روشن میں تبدیل کر دیا گیالا بے زال الله یغرس فی ھذا اللدین غرسا (ابن ماحد ح ۸) جس طرح کسی باغ کا مالک پرانے ورختوں کی بجائے نئے پودے لگا دیا کرتا ہے اس طرح اس عالمگیر قانون کے زیر اثر دین حنیف کی بجائے سئے پودے لگا دیا کرتا ہے اس طرح اس عالمگیر قانون کے زیر اثر دین حنیف کی بقاء کیلئے دوراکا ہرین ختم ہونے کے بعد اصاغرین بمتاخرین کے علی شیم سے دنیا کے مشام کو معطرومعمر بنایا گیا ہی سنت ایزدی ہے اور اس کا وعدہ بھی فرمایا علوم قرآئی مکہ معظمہ میں نازل فرمائے گئے مشرکین مکہ کی ناقد رشنای کی دجہ سے انصار مدینہ کے مکا نوں معظمہ میں نازل فرمائے گئے مشرکین مکہ کی ناقد رشنای کی دجہ سے انصار مدینہ کے مکا نوں میں نشونما دی گئی جن کی قدر دانی کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا گیا ہے

والذين تبوقا الدار والديمان مِن قبلهم (الحشر:٩)
عراق بين اس كے بھلنے بھولنے اور بھلنے كے سامان فراہم كرديے محتے
فتہ تا تار جھا جانے كے \*\* اھ تك شام ومصر بين بينا رعلم برابر روشنى ديتا رہا۔
برصغير ميں علم نبوت كے بر جارك

مود الف الله دولات الله و الل

تھا ،تو فیق خداوندی سے علوم ریدیہ کے آب حیات سے مردہ ارواح کو زندہ کرانے کے لئے ایک نہر قائم کی لیعنی ان مذکورۃ الصدر حضرات نے مدارس علوم دیدیہ کی بنیا در کھی اور طالبان علم کی تمام ضروریات کی فراہمی کیلئے مدارس کومتکفل گردانا لوگوں کی بے تو جہی اور ب ہمتی کی بنا پرجس قدر خلاف ہوتا رہا قدرت کاملہ غیب سے کشود کار کے اسباب پیدا كرتى ربى تاكه حقيقى زندگى كے اس سر چشمهُ فيض سے زيادہ سے زيادہ لوگ فيضياب ہوں اور اصولِ قدرت بھی بہی ہے کہ جس چیز کی جتنی زیادہ ضرورت ہواہے اسی قدر آسان اور عام کر دیا گیا ہے ، ہوا کی ضرورت چونکہ ہرفتم کی مخلوق کو ہروفت اور بہت ہی زیادہ ہے اس لئے وہ ہر قیدو بند اور اختساب انسانی سے آزاد ہے ، ہوا کے بعد زندہ رہنے کے لئے ہر مخلوق کو یانی کی اشد ضرورت ہے تو اسے عام اور مہل الحصول بنا دیا گیا ہے ہونا جا ندی جواہرات وسائل ہیں مقاصد حیات ان پر پچھموقوف نہیں تو کم کردی گئی ہیں اس طرح انگریزی علوم کی ضرورت کم تو اس کے حصول میں موانع ، ہرفتم اخراجات وغيره زياده بلكه بسا اوقات نا قابل برداشت ديني علوم كي ضرورت عام اور زياده بهاتو اس کے حصول کے لئے ہرفتم کی سہولتیں میسر ہے۔

پاکستان میں مدارس دیدید کا قیام اور استحکام

خداوندکریم نے جب پاکتان جیسی نعت عظمی کے عطا کرنے سے مسلمانوں کو نوازا، فوجی اور اقتصادی استحکامات عطا فرمائے تو یہ کیسے ہوسکتا تھا کہ مراکز علوم دینیہ سے کش جانے پر روحانی استحکامات سے محروم رکھتا، جس وقت پاکستان کا ایک طاکفہ پاکستان کی دنیوی اور مادی بنیادوں کو مضبوط کرانے کی مجاہدانہ کوشش کررہاتھا، جووقت کا اہم ترین تقاضا تھا عین اس وقت سرور کا نکات کی زندگی بخش اور روح پرور تعلیم کے ذریع ملت اسلامیہ کے ہر فرزند کو اخلاقی اور روحانی طور پرمنتھم بلکہ زندہ جاوید بنانے ذریع ملت اسلامیہ کے ہر فرزند کو اخلاقی اور روحانی طور پرمنتھم بلکہ زندہ جاوید بنانے

مدارس دینیه کا قیام

کیلئے ایک قسلسل البضاعة جماعت (جن کے بازؤں میں بظاہر کچھ طاقت نہ تھی) بے سروسامانی کی حالت میں اٹھی اور جب خداوند کریم چاہتو مکڑی کا جالا بھی جے آؤھن کا البیوت فرمایا گیا ہوئے ہوئے مضبوط اور معتم قلعوں سے ہوئے کر ذریعہ تحفظ بن جاتا ہے خدمات دیدیہ کی ایک کڑی جامعہ دارالعلوم حقائیہ کا قیام

اس اخلاتی اور روحانی سلسلہ استحکامات کی ایک ضعیف کری دارالعلوم حقائیہ اکوڑہ خٹک خلد ہا اللہ کا قیام ہے جس کی چند سالہ زندگی کی جیرت انگیز ترقی ملک کے اکثر و بیشتر بالغ نظر اور صائب الرائے حضرات سے خراج محسین حاصل کرتی چلی آئی ہے اس وقت خداوند لا بیزال کے حضور اقدس میں لاکھ لاکھ شکریہ ادا کرتے ہوئے میں ایٹ بہی خواجوں، معاونین بلکہ ملت اسلامیہ کے ہر فرزندگی خدمت میں بہت ہی مسرت اور ایتہاج کے ساتھ، ۱۳۲۹ھ ججری لیتی دارالعلوم کے چوتھ سال کی کار مسرت اور ایتہاج کے ساتھ، ۱۳۲۹ھ ججری لیتی دارالعلوم کے چوتھ سال کی کار مسرت اور ایتہاج کے ساتھ، ۱۳۲۹ھ جری ایسی دارالعلوم کے چوتھ سال کی کار

# جامعه حقانيه اورنفاذ شريعت كي تحريك

منبر جامعہ حقائیہ سے حضرت شیخ الحدیث اور مولانا سمیج الحق کی طرف سے پارلیمنٹ میں نفاذ شریعت کی جدوجہد ہجر کی دورے اور شیخ الحدیث سے نفاذ شریعت کی جدوجہد ہجر کی دورے اور شیخ الحدیث سے نفاذ شریعت کیلئے بیعت اور دوروں کے خطبات کی جھلکیاں۔

تاریخ انسانیت گواہ ہے کہ علوم نبوت کے ورثاء ، مشارکخ عظام ، فضلاء کرام اور علاء تلاء حق انسانیت گواہ ہے کہ علوم نبوت کے ورثاء ، مشارکخ عظام ، فضلاء کرام اور علاء حق نے ہر دور میں ظلمت کدہ جہالت میں شمع حق فروزاں رکھی اور اسلام کی شان کو بلندر کھا انہی کے مساعی ، بروفت رہنمائی ، بےلوث قیادت و شجاعت سے چنستانِ دعوت وعزیمت کی روفقیں قائم ہیں ارباب عزیمت اور حق پرست علاء کے اس لا زوال کردار کو تاریخی سلسل حاصل ہے ماحول اور سوسائٹی کے نامساعد اور نازک سے نازک حالات تاریخی سلسل حاصل ہے ماحول اور سوسائٹی کے نامساعد اور نازک سے نازک حالات بھی انہیں جادہ حق اور اعلاء کلمۃ الحق کے فریضہ کی ادائیگی سے ندروک سکے۔

اب جبر مملکت خداداد پاکتان ایک خطرناک، نازک ترین اور فیصله کن مرحله سے گذر رہی ہے سرحدات پرخطرات کے بادل منڈلارے ہیں غیرملکی اشاروں پر مفاد پرست عناصر آخری کھیل کھیلنے کا فیصله کر کھیے ہیں اربابِ افتدار نفاذِ شریعت بل کی منظوری ونفاذ میں منافقت اورحددرجہ بزدلی کا مظاہر ہ کرکے تاخیری حربے استعال

خطبات مشاهير

نہیں غم کہ وشمن ہے سارا زمانہ مگر آہ کہ تم نے بھی اپنانہ جانا

دوسری طرف وہ ظالم اور لادینی قوتیں جنہیں پوری قوم نے ۱۹۷۷ء میں بے مثال اور زبردست قربانیاں دیکر مستر دکردیا تھا۔ سوشلزم کا وہی عفریت ایک نے رنگ دھنگ، نے جوش وجذبہ نی لاکار اور پکار کے ساتھ میدان میں آکودا ہے.....

ع اگرچه پیرےمومن جوال بیل لات ومنات

ایسے حالات بیں انقلاب برائے اسلام کی بجائے ، محض مغربی جمہوریت کی بحالی اور محض انقلاب کی خاطر ایجی ٹیشن ، پیشاب کوشراب سے دھونے کے متر ادف ہے اور اینے ہاتھوں سے ملک کو تباہی کی اتفاہ گہرائیوں بیں دھکیلنا ہے۔

ملک اسلام کے نام پر قائم ہوا، جہور مسلمانوں کا مطالبہ بھی نفاذ اسلام کا ہے، لہذا ایسے حالات میں اہل اسلام بالحضوص علماء است اور فرجی جماعتوں کا بیفرض ہے کہ وہ جماعتی اور گروہی تعصب سے بالاتر ہوکر صرف اور صرف نفاذِ شریعت کی تحریک چلائیں بمقتصائے حدیث بحری قذاقوں کی سرکونی کے لئے کشتی کے جھت پر مورچہ بندی کے بحائے اس دیمن پر نظر رکھنا ضروری ہے جس نے کشتی کے بیچے سے تختہ نکال کر سوراخ بجائے اس دیمن پر نظر رکھنا ضروری ہے جس نے کشتی کے بیچے سے تختہ نکال کر سوراخ

کردیا ہے اگر ادھر توجہ نہ کی گئی تو بحری قذاقوں کی تاک میں رہنے والے لقمہ اجل بن جائیں گے۔

الجمد للدكہ جمعیۃ علاء اسلام (س) جوشاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز کے علوم وافكار کی ترجمان سید احمد شہید اور شاہ اساعیل شہید کی قربانیوں کے اجمن مولانا محمد قاسم نا نوتو گاور مولانا رشیدا حمد گنگوہ گائے کے عزم اور ولولۂ جہاد کی محافظ، شخ الہند مولانا محمود الحسن اور بطل جلیل مولانا سید حسین احمد مدتی ، کیم الامت حضرت تھانو گی ، شخ النفیر حضرت لا ہور گی ، شخ الاسلام حضرت عثانی " ، امیر شریعت سید عطاء اللہ بخاری اور حضرت مولانا مفتی محمود کی ورافت اور عظمتوں کی حامل جماعت ہے ، دین کی حفاظت واشاعت اور حمارے اور مدافعت بین کسی غفلت و مداہدت اور حالات کے دھارے اور حربی اسلام کی حراست اور مدافعت بین کسی غفلت و مداہدت اور حالات کے دھارے میں بہد جانے کی بجائے دینی وکلی حالات کے ہر گوشہ پر جامع اور ہمہ کیر انداز بین محمود کی بجائے دینی وکلی حالات کے ہر گوشہ پر جامع اور ہمہ کیر انداز بین محمود کی سوچ و بچار کے بعد میدان عمل میں معمود کار ہے ، حافظ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت محضرت مولانا عبدالحق صاحب دامت بیں۔

شريعت بل: برصغيرى يارليماني تاريخ مين يبلامكل أيني خاكه

برصغیری پارلیمانی تاریخ میں صرف اورصرف جعیۃ علاء اسلام ہی کو بیشرف حاصل ہے کہ اس کے پارلیمانی قائد مولانا سمج الحق صاحب اور قاضی عبدالطلیف صاحب کی طرف سے ایوان ہالا سینٹ میں نظام شریعت کے کمل نفاذ کے سلسلہ میں ایک جامع آئینی فاکہ''شریعت بل''کے نام سے پیش کردیا گیا جے ایوان نے بطور ایک جامع آئینی فاکہ''شریعت بل''کے نام سے پیش کردیا گیا جے ایوان نے بطور ایجنڈا کے منظور کرلیا ہے مگر حکومت نے تاخیری حربوں اور منافقاندرویے کی وجہ سے است نین ماہ کے لئے مشتم کردیا ہے بظاہر میمرحلہ اہل اسلام کیلئے جیرت انگریز اور مایوس کن

خطبات مشباهير

تھا مگر قدرت کواس کے ذریعہ کچھاور ہی منظورتھا شریعت بل کی حمایت میں کراچی ہے خيبرتك عظيم تحريك چلى ابل اسلام نے پھر سے نظام اسلام سے مضبوط وابستكى كا اظہار کیا بخوابیدہ جذبات بیدار ہوئے ولولے تازہ ہو گئے اور یاس وتنوط کے بادل حیث گئے اربابِ افتذار،ابل موی والحاد روی امریکه ایجنون، عیاش وفاش اورلا دین عناصر کی المنكصين اس وفت چندها كنين ديني زوال و اندراس كا خواب د يكھنے والے حواس باخته مو گئے جب یادگارسلف محدث کبیر قائد تحریکِ نفاذ شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب مدظلہ کے پیرانہ سالی ،ضعف ونقامت کے باوجود صوبہ سرحد میں ڈویژ نوں کی سطح برحقانی فضلاء اور علماء کنونشن بلائے ، انہیں احساس ذمہ داری اور فرائض منصبی یا دولا یا جبکہ اس سے قبل حضرت شیخ الحدیث مدخلہ کے مشورہ سے شریعت ہل کے محرك مولاناسميع الحق فيضلع دريك علاء بالخضوص دارالعلوم حقائيه ك فضلاء سے ملنے اورتح بک نفاذشر بعت کے لئے فضا ہموار کرنے کے سلسلہ میں سہ روزہ بروگرام بنایا وہاں کے مشائخ علاء اورفضلاء کے خصوصی اجتماعات اور کئی ایک مرکزی مقامات پر جلسہ عام سے خطاب بھی فرمایا ضلع دیر میں تھیلے ہوئے دارالعلوم کے تین سوفضلاء کے لئے مولاناسمی الحق کی تشریف آوری نعمت غیر مترقبھی اس لئے انہوں نے ہر جگہ آپ کا شایان شان استقبال کیا اور بروگرام کی ترتیب میں زیادہ سے زیادہ استفادہ کو محوظ رکھا۔ ادھر کراچی کے اکابر علماء جمعیة علماء اسلام کے رہنما بالحضوص وہاں تھیلے ہوئے دارالعلوم کے سینکروں فضلاء کے شدید اصرار ومطالبہ برمولاناسمیع الحق نے ١٦ ایریل ے ٢٢ ايريل تك كا وقت كراچى ، حيدرآبا داورمير بورخاص كيلئے ديديا چنانچه وہال بھى آپ کے بروگرام کوزیادہ سے زیادہ نافع بنانے کیلئے علماء اوروکلاء کے خصوصی اجتماعات کے علاوہ کثرت سے اجتماعات کے بروگرام بنائے گئے جگہ جگہ برخلوص اور والہانہ استقبال ہوئے خصوصی اجتماعات وخطابات کے علاوہ اہم مرکزی مقامات پر جلسہ بائے

عام کئے گئے بحد للد کراچی کے علاء بالخصوص دارالحلوم کے فضلاء جمعیۃ علاء اسلام اور سوادِاعظم الل سنت کے بزرگوں کی سرپرستی اورخلص کارکنوں کی زبردست محنت سے ساڑھے باپنج لاکھ افراد نے شریعت بل کی جمایت میں فارم پر کئے جنہیں پندرہ پیٹیوں میں بند کر کے دہاں کے علاء کے ایک وفد نے مولانا سمیج الحق کی قیادت میں سینٹ کے چیئر مین کے حوالے کر دئے ،کراچی میں مولانا سمیج الحق کی تحریک نفاذ شریعت کے سلسلہ میں ہفتہ بحرکی مسامی اور پروگرام کاروائی اور تقاریر کراچی کے اخبارات تفصیل سے شائع کرتے رہے اس دوران حید رآباد کے استقبالیہ میں بھی شرکت کی اور میر پور خاص بھی کرتے رہے اس دوران حید رآباد کے استقبالیہ میں بھی شرکت کی اور میر پور خاص بھی شرخت کی اور میر پور خاص بھی شرخت کے ایک چنہ ہوں الی کی تھی اور کئی پروگرام تر تیب دئے گئے تھے۔

ادھر خود شخ الحد بث مولانا عبدالحق مدظلہ سب سے پہلے ۱۰ اپریل کو ہزارہ فویژن کی سطح پر علماء کونش کے لئے ماہم ہ تشریف لے گئے ۱۳ اپریل کوم دان ۱۱ اپریل کو بنوں اور ۱۲ اپریل کو بیٹاور کے علماء کونش میں شرکت فرمائی ہر جگہ ہزاروں علماء دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء دیندار مسلمانوں اور جعیۃ علماء اسلام کے مخلص کارکنوں نے حضرت مدظلہ کا زبردست اور شاندار استقبال کیا موٹروں ، بسوں ، ویکوں ، سوز و کیوں ، کاروں اور سکوٹروں کے میلوں لیے جلوس نکالے ، سب سے پہلے پروگرام ماہم ہو کا تھا جہاں کا استقبالی جلوس اور علماء کا عظیم اجتماع تاریخی تھا کونشن میں اولا شریعت بل کے جماس کا استقبالی جلوس اور علماء کا عظیم اجتماع تاریخی تھا کونشن میں اولا شریعت بل کے محرک مولانا سمج الحق نے ملکی حالات ، سیاسی صورت حال ، جماحتی پروگرام علماء کی ذمہ داریاں ، نازک ترین حالات میں مختاط لائح عمل اور تحریک نفاذ شریعت واجمیت پر بصیرت افروز خطاب فرمایا ان کے بعد جمیۃ علماء اسلام کے مرکزی رہنما مولانا محمد اجمل خان کی ولولہ اگیز تقریر سے جذب وشوق اور جذبہ جہاد وحریت کا زبردست سماں بندھا مولانا ولولہ اگیز تقریر سے جذب وشوق اور جذبہ جمید وحریت کا زبردست سماں بندھا مولانا

نے حضرت شیخ الحدیث مرظلہ کی اس ضعف ونقابت اور پیرانہ سالی میں ہزارہ کے سنگلاخ پہاڑی علاقہ میں تشریف آوری کو قدرت کے غیبی اور تکویی امور سے دین البی کی غیبی نصرت قرار دیا اور اس موقع کوغنیمت سیجھتے ہوئے حضرت بینخ الحدیث مدخلہ کے دست حق برست برنفاذ شریعت کے لئے بیعت کرنے کی تجویز پیش کی ہزاروں علماء نے فوراً تائيد كى اور بيعت كيلي بوے يرخلوص اوروالها نداز ميں ليك يوے چنانچداخبارى اطلاع کے مطابق ہزارہ ڈویژن کے تین ہزارعلماء نے تحریک نفاذ شریعت کے لئے آپ کے دست حق برست بر بیعت کی اورآپ کو قائد شریعت کا خطاب دیا ۱۳ ابریل کومردان کے علماء کونشن میں ڈیرھ ہزار اور ۱۱ ایریل کو پشاور میں صوبہ سرحد کے مختلف اضلاع ہے آئے ہوئے اکا پر ومشائخ ،سینکروںعلاء ،اور دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء صوبائی کوتشن میں شریک ہوئے شریعت بل منوانے ، نفاذ شریعت کی پُر زورتح یک چلانے اور نظام شر بعت کی بالارسی کی خاطر ہر قتم کی قربانیاں دینے کا عزم کیا اور حضرت سیخ الحدیث الحديث مرظله کی قيادت ميں جهادمسلسل کی خاطرات كے دست في برست بربيعت بھی گی۔

ان اجتماعات میں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کے مختصر بیانات کے پہھ ضروری حصے اسکیلے صفحات میں نذر قار کین ہیں امید ہے الحق کے ذریعہ مستفید ہونے والے تمام علماء بالخصوص ملک و بیرون ملک تھیلے ہوئے فضلاء حقائیہ بھی ان ارشادات کا اپنے آپ کو مخاطب سمجھیں کے اور اجتماعی ونظیمی میدان میں حضرت شیخ الحدیث مرظلہ حضرت مخاطب سمجھیں کے اور اجتماعی ونظیمی میدان میں حضرت شیخ الحدیث مرظلہ حضرت درخواستی مرظلہ اوردیگراکا پر وعلماء ومشائخ کے مسلک پر مضبوطی سے گامزن رہیں گے۔ درخواستی مرظلہ اوردیگراکا پر وعلماء ومشائخ کے مسلک پر مضبوطی سے گامزن رہیں گے۔ (مولانا عبدالقیوم حقانی، الحق ابریل ۱۹۸۲م)

# تحريك نفاذ شريعت كالآغاز

علاء كنفش مانسهره جامع مسجد نا ژى ١٠ اپريل ١٩٨٧ء كويشخ الحديث كا خطاب

## ابل بإكستان كاامتخان اسلام ياسيكورازم

محترم بررگواور دوستو! آج آپ کی خدمت میں حاضری کی سعادت اور ملاقات کا شرف حاصل ہور ہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں چلنے پھرنے کا نہیں ، اٹھنے بیٹے کا نہیں ، بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ، ہرلیاظ سے ضعف اور کمزوری ہے وم سن فر سیسے کا نہیں ، بات کرنے کی بھی طاقت نہیں ، ہرلیاظ سے ضعف اور کمزوری ہے وم سن نوسی دو کر نوٹ کر اس کے باوجو وحاضر نعیب نوبی کہ خدمت ہوا ہوں کہ آج اہمیان پاکستان اور نوکروڑ اہل اسلام کے امتحان کا وقت ہے کہ اہلی اسلام کیا جا جو ہیں ، وہریت چا ہے ہیں ، سوشلزم چا ہے ہیں ، وہریت چا ہے ہیں یا پاکستان اور اس کے ممل نفاذ اور بقاء شخفظ کے لئے خودو کو بھی اور بین یا پھردین اسلام چا ہے ہیں اور اس کے ممل نفاذ اور بقاء شخفظ کے لئے خودو کو بھی اور بین یا پھردین اسلام چا ہے ہیں اور اس کے ممل نفاذ اور بقاء شخفظ کے لئے خودو کو بھی اور اسے سب پھے کو قربان کردینا چا ہے ہیں۔

## اسلام کے نام پرریفرنڈم مرنفاذ میں تاخیری حرب

ریفرنڈم اسلام کے نام پر ہوا غیر سیاسی انتخابات اسلام کے نام پر ہوئے، ملک اسلام کے نام پر بناان حالات اور ایسے پس منظر اور نا قابل تر دید حقائق کا تفاضا تو بیتھا کہ موجود ہ حکر ان اوّل روزیہ اعلان کردیتے کہ ہمارا قانو ن اسلام ہے ہمارے ملک کا نظام اسلام ہوگالیکن برقتمتی سے فی حکومت کو بھی ایک سال کھل ہوگیا گروہ مسئلہ جس کے لئے ملک بنا تھا جوں کا توں باتی ہے، مارشل لاء ایک آرڈر سے لگادیا گیا اور پھر ہٹادیا گیا ، ہنگا می حالات اٹھادئے گئے ، جہوریت بحال کردی گئی آ کین میں ترامیم کے بل پاس کردئے گئے ، سب پچھ ہوا گرقوم کو کیا ملا، نظریہ پاکستان کی پاسداری کئی ہوئی ؟ صرف آج ہی نہیں ۲۸ سال سے اسلام کے ساتھ فداق کیا جارہا ہے اورآج تک نظام شریعت نافذ نہ ہوسکا اگر مارشل لاء ایک ہی اعلان سے لگ بھی سکتا ہے اور آٹھ بھی سکتا ہے تو اسلام کو کیوں نافذ نہیں کیا جاسکتا ؟ اب پھر شریعت بل کو مشتبر کرکے پو چھا جارہا ہے کہتم اسلام چاہتے ہو کہ نہیں کیا جاسکتا ؟ اب پھر شریعت بل کو مشتبر کرکے پو چھا جارہا ہے۔ جاکہتم اسلام چاہتے ہو کہ نہیں کیا جارہا ہے۔

شربیت بل پردیفرنڈم کی گفر: جیسا کیجھوٹے مدی سے نبوت کی دلیل طلب کنا
محترم بزرگوا دیکھو احضور اقدس صلی علیہ وسلم خاتم المنبین ہیں آپ کے بعد
کوئی نبی نبیں آئے گالیکن اگر کسی شخص نے نبوت کا دعوی کر دیا اور اس نے اپنے دعوی کا
اعلان کر دیا کسی مسلمان نے سنا اور مدی نبوت سے مجوزہ اور اسکی نبوت کی صدافت کی
دلیل طلب کی تو علاء کہتے ہیں کہ جھوٹے کی نبوت کی دلیل طلب کرنے والا بھی کافر
ہوگیا اب حکومت نے پھر سے لوگوں سے استفسار شروع کر دیا ہے کہ اسلام چاہتے ہویا
نبیں؟ اسلام سے چاہت اور محبت کا اظہار ہر دور ہیں ہر حالت میں مسلمانوں پرفرض
ہواب اس معمد سے پھر ہ کروڑ مسلمان پریشانی میں جٹلا ہوگئے۔

### بهارا مطالبهاسلام برعمل اور عفيذ

میں اس ضعف اور پیرانہ سالی میں اس لئے گھر سے آگلا ہوں کہ مسلمانوں کو خبردار کردول اوران سے انہل کروں کہ وہ متحد ہوکر حکومت پرواضح کردیں کہ ہم صرف اسلام چاہتے نہیں بلکہ اس پرعمل بھی کرواتے ہیں اور ملک میں اس کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں آج یہ مانسرہ کا نہیں بلکہ تمام پاکستان کا اجتماع ہے اس میں کوہائ ، بنوں ، پٹاور، لا ہور اور کراچی سے بھی نمائندے شریک ہیں، میں یہ بات واضح کردینا چاہتا ہوں کہ نفاذ شریعت کی تحریک میں خفلت، تساہل اور خاموشی اور مداہدت کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔

#### مجھے سے بیعت کرنے کا تقاضا

آپ حضرات نے نفاذِ شریعت کیلئے میرے ہاتھ پر بیعت کی اور جھے بیعرت کے اور جھے بیعرت کی ، واقعہ بیہ ہے کہ جی اس کا اہل نہیں ہوں ، تا ہم آپ میرے بزرگ بیں اور بیل نے بزرگوں کا تھم بجالا یا اور اس کواپنے لئے سعادت جمتنا ہوں اب اس کے بعد آپ کا اور تمام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ کوئی لحہ ضائع کئے بغیر نفاذِ شریعت کی مہم شروع کردیں ، اٹھتے بیٹھتے ، چلتے پھرتے اسلام کو ترجیح دیں اسلام کی دعوت دیں اسلام کا ذکر کریں جیسے سلمان فاری سے کی نے کہا کیا نام کیا ہے ، کہاباپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا ، میرانام اسلام ہے ، کہاباپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام ۔

## اسلام کے بارے میں کوئی تذبذب بیں

ہمیں اسلام کے بارے میں کوئی تذبذب نہیں ہے اور آج جونعرے لگ رہے بیں جوخطرناک سیلاب آرہا ہے وہ اسلام کے خلاف ایک منصوبہ اور سازش ہے آپ سب متحد ہو کر حکومت پر واضح کردیں کہ ہم صرف اور صرف اسلام چاہتے ہیں آپ حضرات خودعلاء ہیں آپ نے میرے ہاتھ پر بیعت کرکے مجھ پر برا ابو جھ ڈال دیا ہے گر اب آپ کو بھی ایک وعدہ کرنا ہوگا آپ وعدہ کریں اس کے بعد آپ کی زندگی اسلام کے نفاذ اور اجراء کے لئے وقف ہوگئ اور جب تک کمل نظام اسلام نافذ ہیں ہوجاتا آپ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔

بہرحال میں تو ملاقات کے لئے حاضر ہوا تفااور یہ پیغام دینے کے لئے کہ ہم ملک میں صرف اور صرف نظام اسلام کا نفاذ اور کمل اجراء چاہتے ہیں اگر یہ واقعہ ہے اور آپ کے بھی یہی جذبات ہیں تو پھر عملی میدان میں کام کرنے کے لئے تیار رہنے چاہئے۔
رہنے چاہئے۔

(ضبط وترتيب: مولانا عبدالقيوم حقاني)

# نفاذ اسلام كيليح بيعت كى المميت

١١٧ الرابريل ١٩٨١ء مدرسة تحفيظ القرآن بإرجوتي مردان مين شيخ الحديث كاخطاب

### بیعت تحریک نفاذ اسلام اور توڑنے پر وعید

آپ حضرات خو دمشائ اورعلاء کرام بیں قوم اور ملک وطت کے رہنما بیں آپ نے مجھے جو بیعزت دی ہے، میں ہرگز اس کا اہل نہیں بیآپ حضرات کی مربیانہ شفقت ہے، خداتعالی ہمیں اس بیعت اور معاہدہ میں صادق اور سچا بنادے آبین، ہم ان شاء اللہ ہرمکن جانی ، مالی ، بدنی کوشش کریں گے۔

### عمربن عبدالعزيز كے بال احيائے سنت كى اہميت

حضرت عمر بن عبدالعزيزٌ مجد د اول بين اور اينے وفت كے خليفہ بين فرماتے ہیں اگر میرے بدن کو ایک ایک عضو کر دیا جائے ،میرے جسم کے گلڑے کلڑے کر دیئے جائیں تو میری بوٹیوں کا قیمہ بنادیا جائے مگراس قربانی سے حضور اقدس ﷺ کی ایک سنت زندہ ہوجائے تو بہ قربانی میرے لئے آسان ہے اور سعادت ہے فر مایا میری سلطنت ختم ہوجائے میری زندگی لے لی جائے مرحضور اللے کی سنت زندہ رہے۔

## شربعت بل کی منظوری سے انحراف اور رکاوٹیس

ہماری اور تمہاری کامیا بی بیہ ہے کہ شریعت کی بالادستی اور دین اسلام کے اجراء کے لئے ہر قربانی دے سکیس ، ہارے سامنے لوگ اسلام اسلام کے نعرے لگاتے ہیں ، حكومت نے اسلام كا و هندوراييم مولانا قاضى عبدللطيف اور برخوردارم سميع الحق نے ابوان بالا میں شریعت بل پیش کردیا مگراس کی تائید اور شری نظام کی جمایت نه حکومت کردبی ہاور نہ سیاسی لیڈر۔

اسلام کے تھیکیدار حکرانو! اب بیصوبہ سرحد کا خلاصہ جمع ہے، پورے صوب بلکہ بورے ملک کی نمائندگی بیعلاء کررہے ہیں بہآپ سے بوچھتے ہیں کہتم نے جو نفاذِ اسلام کا تھیکہ اٹھارکھاہے وہ اسلام کب نافذ ہوگا بعض بدنھیب لیڈر ایسے بھی ہیں جوبدشمتی سے بیر کہدرہ ہیں کہ اگر سمیع الحق اور قاضی عبدالطلیف کا پیش کردہ شریعت یل حکومت نے منظور کرایا تو ہم اسے نہیں شلیم کریں سے۔

## اہل حق اور اہل باطل کے درمیان تصادم

میرے محرم بزرگو! آج ہم نے وعدہ کیا ہے، اللہ سے ، کہ نفاذ شریعت کے کئے جس قربانی کی ضرورت بڑی در ایغ نہیں کریں سے اور نفاذِ شریعت کیلئے تمام طریقے استعال کریں گے، آج آپ حضرات یہاں مردان میں جمع ہوئے ہیں، پرسوں ، ماسمرہ میں شام ہیں شام ہوئے ہے ،ایک بردا کونشن ہوا تھا ،کوہتان کے دور دراز پہاڑی علاقوں سے بردے بردے علاء تشریف لائے شے اور جمح ناچیز سے شریعت کے نفاذ کیلئے بیعت کی تھی ، ۱۹۵ء کی جنگ آزادی میں علاء اور اہل ماجی خور فرق کا مقابلہ کیا اور آج تک علاء اہل حق اہل باطل سے برسر پریار ہیں ،اسلام کو خطرہ نہیں ، مارے اور تہارے ایمان کوخطرہ ہے۔

## احياء اسلام كيلئة اكابراور فضلاء حقانيه كى قربانى

اے علماء کرام ، اے فضلاء عظام! آئیے دین اسلام اور سنت رسول ﷺ کے احیاء کی کوشش کریں، جس طرح شاہ عبدالعزیر ؓ نے قربانی دی، شاہ ولی اللہ نے قربانی دی شہدائے بالاکوٹ نے قربانی دی ہم بھی اس قربانی اور اسکے نیج پر قربانی کیلئے تیار ہیں ، آج بھی الحمد للدعلاء خصوصاً وارالعلوم کے فضلاء غفلت میں نہیں بلکداہل باطل سے مختلف محاذول پر برسر پیکار ہیں بیمولانا جلال الدین حقانی جو پیچلے دنوں زخی ہوئے آپ ہی کے دارالعلوم کے فاضل ہیں جس طرح ملک بھر کے دینی مدارس میں فضلائے حقاضیہ کام کررہے ہیں اس طرح جہادا فغانستان میں بھی وہ کسی سے پیچھے نہیں رہے اور الحمد للہ کہ آج ہر مدرسہ، ہرمحلہ میں دارالعلوم کا کوئی نہ کوئی فاضل مصروف خدمت دین ہے اور آج جواسمبلی میں شریعت بل پیش ہوار بھی فضلائے حقائید کی مساعی کا شرہ ہے،آب حضرات عقل مند بین، دانا بین ، بوشیار بین اور مجھدار بین ، میں کمزور بون ، بوڑھا بون ،نظر بھی بہت کمزور ہے مگر جب بیاتصور دامن میر ہوا کہ امت من حیث المجموعہ روبہ تنزل ہے، امت کی بیرزبوں حالی د مکھ کر غفلت کا احساس ہونے لگتا ہے کہ خداکو ہم کیا منہ ویکھائیں سے کہ تیرے دین کی کیا خدمت کرکے لائے ہیں؟

شریعت بل کے نفاذ کی تحریک اور مطلقا نفاذِ شریعت کے لئے علماء اور فضلاء کا فرض ہے کہ وہ قائد انہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کریں ، میں چرکہوں گا کہ ہمارے ملک کے سیاستدانوں نے آنکھوں پر پٹی باند مع لی ہے اور تعصب میں آگئے ہیں ، بے نظیر کی وزارت اور اقتدار کیلئے تائید کی ایک تحریک بھی شروع ہے، ہم بھی آخر میں عرض کریں گے کہ ہم نے شریعت بل کے سلسلہ میں بہت توانائی خرچ کی ہے اور اسے نافذ کرائے کے لئے ہرطرح سے کوشش کریں گے۔

(مدرسة تحفيظ القرآن بإربوتي مردان ١١١٣ ايريل ١٩٨٧ء)

# سوشلزم، کمیونزم کا سیلاب اوراس کاسد باب

١٧- ايريل ١٩٨٧ ء كو مدرسه معراج العلوم بنول مين شيخ الحديث صاحب كا خطاب

#### كلمات تشكر

محترم بزرگو! علاء کرام ،مشاکخ عظام اور محترم دوستو! آپ حضرات کے سامنے تقریر کی ضرورت نہیں سجھتا آپ خود علاء اور فضلاء بیں ساری با تیں آپ کے سامنے کہدوی گئ بیں ایک دوبا تیں عرض کردیتا ہوں ،آپ حضرات نے عظیم استقبال کی صورت میں مجھ ناچیز کی قدر افزائی کی ہے جس ولولہ ، جوش ،خلوص اور محبت کا اظہار کیا ہے یہ خالص دین کا جذبہ ہے ،آپ حضرات علاء بیں اور زیادہ تر دار العلوم حقانیہ کے فضلاء بیں آپ نے قدر افزائی کی ہے بیخالص دین دوسی اور علم پروری ہے ور نہ میری کوئی حیثیت نہیں۔

سوشلزم ايك عظيم فتنه

آج اگر ایک طرف ارباب اقتدار دوغلی یالیسی اور منافقت کاعمل اختیار کئے

ہوئے ہیں تو دوسری طرف سوشلزم کاعظیم فتنہ پھر سے بیدار ہوگیا ہے ایک طوفان ہے جس نے ملک کوائی لیٹ میں لے لیا ہے بداجھاع جس میں کم سے کم یانچ ہزارعلاء ہیں اور مجمع کی تعداد دس بزار سے بھی زائد ہے، اس کے داعی عبدالحق کی کیا بوزیش ہے، کیا حيثيت ہے ميرے پاس كيا ہے؟ نه دولت ہے، نه وجا بت ہے، نه جوانی ہے اور نه صحت ہے۔ آج آپ بھی سوچ رہے ہیں اور تقریبا ہر مکان میں ہر گھر میں ، گلی کوچہ میں فتنے کی آمد اور سوشلزم کے سیلاب کا تذکرہ ہے ،آپ کا اجتماع اس کا جواب ہے ،آکیے عزائم اورآپ کا ولولہ اس کے لئے مضبوط بند ہے،آپ کے عظیم اجتماع نے ثابت کردیا ہے کہ ہم ارباب افتدار کی دور بھی یالیسی کو محکراتے ہیں اور دہریت ، کمیونزم اور سوشلزم کو بھی مطراتے ہیں ایک مداری کی چھے احقوں کی دنیا جمع ہوجاتی ہے،آج ایک عورت کے چھے بوری قوم سرید دوڑ بردی ہے مر یا در کھنا اس سے دین کا اور اسلام کا کوئی نقصان نہيں اسلام محفوظ ہے إِنَّا تَحْنُ نَزَّلْنَا اللِّهُ وَ إِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (الحدر:٩) خطره ہے توجمیں ہے،آپ کو ہے کہ جارا ایمان باقی رہتا ہے یا جیس؟ آپ بیر ثابت کررہے ہیں كهاس ملك كے مسلمان بغيروين اسلام كے كسى چيزكو پسندنبيس كرتے ،الحمد لله ثم الحمد لله كه آج دارالعلوم حقانيه كے فضلاء جرميدان ميں باطل كا مقابله كررہ بيں ،الله نے ان کے علم میں اور ان کے عمل میں برکتیں رکھ دی ہیں۔

اعلاء كلمة اللدكي غرض سے حاضري

آپ حضرات سے کافی عرصہ سے ملاقات کا موقع نہیں ملا تھا، حفاظت وین اور اعلاء کلمۃ اللہ کی غرض سے اپنے فضلاء سے اور آپ حضرات علماء سے ملاقات کی سعادت ماصل ہورہی ہے، الجمد للہ کہ دارالعلوم حقانیہ کے فضلاء اوّل روز سے ایسے کارنا ہے انجام و سے نہایا ں ہیں یاکتان کے اکثر دینی مدارس میں دارالعلوم ہی

کے فضلاء معروف درس بیں تعلیم میں ، تبلیغ میں ، اشاعت دین میں تعنیف و تالیف میں سیاست میں اور جہاد میں پیش بیش بیں ، جہادِ افغانستا ن میں قیادت دارالعلوم کے فضلاء کے ہاتھ میں بیں ، بیمولانا جلال الدین حقائی مولانا دیندار حقائی مولانا یونس خالص یہ سب دارالعلوم کے روحانی فرزند بیں ، بید دیکھئے! مولانا نصراللہ منصور موجود بیں ان سے آپ بوچھ سکتے بیں کہ جہادِ افغانستان میں دارالعلوم کے فضلاء کا کتنا حصہ ہے؟
شریعت بل کے خلاف اہل باطل اور منافقین کا انتحاد

حضرات علاء کرام! آج پھرمسلمانوں پر ملک پراوراہل اسلام پرخطرناک اور
نازک حالات آگے ہیں شریعت بل کے خلاف باطل طاقتیں منظم ہوکر آگئی ہیں،
سوشلسٹ، دہری، شیعہ اور مرزائی اس کودبانے اور نامنظور کرانے کی تح بیک چلارہ
ہیں، حکومت کو دھمکیاں دے رہے ہیں دوسری طرف حکومت، شریعت بل اور شری نظام
کے نفاذ کے ہارے میں تا خیری حربے استعال کررہی ہے اور پھرلوگوں سے پوچھا جارہا
ہے کہ جہیں شریعت کا قانون جا ہے یا نہیں؟

جیرت ہے کہ پاکتان کس لئے بنا تھا ، ریفریڈم کس لئے ہوا تھا ،الیکٹن میں کونسا نعرہ تھا ، بیسب کچھ اسلام اور نظام شریعت کے نام پر ہواگر ابھی تک اسلام کے بارے میں کوئی پیش قدی نہیں ہوئی ؟ ہم سیجھتے تھے کہ اسمبلیاں قائم ہوں گی تو سب سے پہلا کا م اسلام کا نقاذ ہوگا گر بدشمتی سے علماء کم تعداد میں پنچے اور باقی تو وہی ہیں جو اسلام کے ایجد سے واقف نہیں ہیں آج کہا جارہا ہے کہ ہم نے مارشل لاء ہٹا دیا ، ہنگامی حالات ختم کردیے، جلسہ جلوس کی اجازت دیدی ، جمہوریت کا تحد دیدیا ،گر ہمیں اس سے کیا غرض ؟ جس کام کے لئے تم نے ریفریڈم کیا تھا ، اسمبلیاں بنا کیں ، وہ تو اسلام کے نقاذ کیلئے تھیں ، تو ہم پوچھتے ہیں ، یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھتے ہیں ، یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھتے ہیں ، یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھتے ہیں کہتم نے اسلام کے نقاذ کیلئے تھیں ، تو ہم پوچھتے ہیں یہ پائے ہزار علماء پوچھتے ہیں ، یہ کروڑ ہا مسلمان پوچھتے ہیں کہتم نے اسلام کے نقاذ کے لئے کیا گیا؟

### حكر انوں كى وعدہ خلافی نے بے دينوں كوا كھٹا ہونے ديا

آئ جوب دین کا طوفان آیا ہے، آئ جو وطن تو رہ سے کے منصوب بنائے جارہے ہیں، آئ جوسوبائی اور تو می تعصب کی اہر نے ملک کو اپنی لیٹ میں لے لیا ہے، آئ جو بورین تو تیں پھراکھٹی ہوگئ ہیں، بیسب اس لئے ہے کہتم اسلام کے قانون کے نافذ کرنے کے جمولے وعدے کرتے رہے بیاس بات کی سزاہے کہتم نے اسلام کے نافذ کرنے کے جمولے وعدے کرتے رہے بیاں بات کی سزاہے کہتم نے اسلام کے نام پر پاکستان بنایا گرعملاً اس سے کنارہ کئی کی آپ جانے ہیں میں کمزور ہوں، عوارض میں گر ابوا ہوں گر میں چاہتا ہوں خریداران یوسف میں نام کھوادوں، گر مرتے مرتے ہی جس بات کوئی سجھتا ہوں، جس راہ کو درست پاتا ہوں وہ آپ پر واضح کردوں، وہ حکومت پر واضح کردوں، جی کا اعلان کردوں تو بیریرے لئے سعادت ہے کردوں، وہ حکومت پر واضح کردوں، کی کا اعلان کردوں تو بیریرے لئے سعادت ہے کہا ۔ فضلاء کا بینیام حکمر انوں کے نام

انشاء الله اس ملک میں جمعیۃ علاء اسلام کی بات چلے گی اس ملک میں علاء کی اور حقانی فضلاء کی بات چلے گی ، اس کے لئے آپ کو بڑی قربانیاں دیتی ہوں گی ، میں ی آئی ڈی والوں سے کہنا ہوں کہ آج یہاں پانچ ہزار علاء جمع ہیں ، ہر عالم اپنے اپنے شہر کا نمائندہ ہے ۔ یہ سرحد کا نمائندہ اجلاس ہے تم صدر کو اور وزیراعظم کو جمارا پیغام بہنچاوہ کہ اس ملک میں جم صرف اسلام چاہتے ہیں امریکہ والا اسلام نہیں ، روس والا اسلام نہیں ، صرف اور صرف حضرت محمد رسول اللہ الله والا اسلام جاہتے ہیں۔ بوڑھا ہوکر جگہ جاکر صحابہ کی نقل اتارتا ہوں

میں اپنے فضلاء کی خدمت میں اورآپ حضرات علاء کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں ضعیف العمر ہوں اب جلنے پھرنے کے قابل نہیں مگر مجھے یہاں ایک جذبہ لایا ہے میں بزارہ میں بھی گیا اور مردان میں بھی علاء کود و ت دی اور ان سے بات کی ،آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ، میں بوڑھا ہوں مرصحابہ ہے دین کی خدمت اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ سیکھا ہے اب اسکی نقل اتارتا ہوں خیبر کی جنگ میں حضرت علی کی اور اعلاء کلمۃ اللہ کا جذبہ سیکھا ہے اب اسکی نقل اتارتا ہوں خیبر کی جنگ میں حضرت علی کی اسکوس و کھتی تھیں مگر خیال آیا کہ دین کی نصرت کا وقت آپرا ہے اسلام کو قربانی کی ضرورت ہے اور میں مختلی چھاؤں میں پڑا رہوں البذا جذبہ صادقہ نے انہیں اٹھایا اور میں اور کی الکھڑا کیا اللہ کریم نے ان کے ہاتھ سے خیبر فنح کرادیا ہم بھی کرور میں، گنا ہگار ہیں مگر کیسے خاموش بیٹھ سکتے ہیں جب دین کوضرورت ہے تو اللہ کے ہاں کیا جواب دیں گر

### حكمرانول كووارننك جوشج ثابت ہول

آپ دعا فرمادیں کہ اللہ کریم نفرت فرمادے اور دین کوغلبہ ہو گر میں ارباب اقتدار پرواضح کردینا چاہتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے سوچ لوشریعت بل منظور کرکے بلاتا خیر نافذ کردو اگر اب بھی موقع گنوا دیا اللہ کی مہلت کو نہ سمجھا تو یا در کھنا نہ تم ہو گے اور نہ تمہارا افتدار بخود بھی نباہ ہوجاؤ کے اور قوم و ملک کوچی نباہ کردو گے

(بنول مدرسه معراج العلوم ١١١١ريل ١٩٨٧ء)

# قومی اسمبلی اورسینیٹ میں او ان حق

۱۷ جون ۱۹۸۷ء کوشیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے قومی اسمبلی کے ایوان سے جو خطاب فرمایا سیکرٹریٹ کی رپورٹ سے شامل خطبات ہے۔ ﷺ

قومی زبان میں بات چیت قومی غیرت کا تقاضا ہے

عالی جناب پیکرصاحب! اورمعز ذارا کین! میں کمزوری اور بیاری کی وجہ سے
پچھ معروضات پیش کرنے کا اہل بھی نہیں لیکن محتر م پیکرصاحب کی مہر ہانی ہے کہ انہوں
نے مجھ ناچیز کوموقع دیا میں اس وقت یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے محتر م مولانا (شاہ تراب الحق) نے دوبا تیں جواس وقت آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان دوباتوں کے متعلق مختر المحق کروں۔

ایک ہات تو بہ ہے کہ ہمارا قومی بجٹ ہے اور قوم اس کو کہتے ہیں جس کے اپنے خصوصیات ہوں اب سب سے پہلے ہماری خصوصیات کیا ہیں مثلاً زبان ہے اب ہماری

<sup>☆</sup> ۱۹۷۱ء کے معرکہ الآراء انتخابات میں آپ کو کامیا بی کے بعد دستور ساز آسمبلی میں ۱۹۷۷ء تک اسلام، ملک و ملت اور آئین کی تدوین میں آپ نے جو جنگ لڑی وہ احقر کی مرتب کردہ کتاب ''قومی آسمبلی میں اسلام کامعرکة'' تقریباً چار سو صفحات میں اسکی تفصیلات ہیں (سمیج الحق)

زبان عام طور سے عوام جتنے بھی ہیں و ۹۲ فی صد کم از کم اردو بولتے ہیں اور یہاں اسمبلی

اور سینٹ بیں ۵۰ فیصد ایسے ہوں گے جو اگریزی کو جانتے ہیں ورنہ ان کی اپنی مادری زبان اردو ہے اور مادری زبان بی کو جانتے ہیں سوال بہہ کہ قوم نے ہمیں بھیجا ہے کہ تم جاکر ہمارے لئے آئین کے دفعات اور قوانین اور اس کے نفاذ کے لئے کوشش کرووہ عوام جو ہمیں ووٹ دیتے ہیں وہ اگریز دان اور انگریزی بولنے والے نہیں ہیں بلکہ انگریزی (غیر قوی لسان) کو ہم نے تو اس وقت جب کہ ہندوستان آزاد ہوا یا کتان آزاد ہواای سے ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔

ظاہر بات ہے کہ یہاں قوانین بنتے ہیں ان کی زبان جوقوانین بنانے والے ہیں وہ انگریزی زبان میں بولتے ہیں تو کم از کم ایوان کے اندر ۵۰ فی صدایسے ہیں جن کو بیمعلوم نہیں کہ بید کیا ہور ہا ہے قوم کی گردن پر ہم ایک قانونی تلوار رکھتے ہیں لیکن نہ ہمیں معلوم ہے اور نہ قوم کومعلوم ہے کیوں کہ وہ انگریزی نہیں جانے۔
اپنی زبان بولنے پر شرم کیوں؟

یں آپ ہے عرض کرتاہوں ہرقوم کی غیرت کا نقاضا ہوتاہے کہ وہ اپنی اور ذہبی خاصیت کو محفوظ رکھے یہاں پرصدر ایران آئے تھے لیکن انہوں نے اپنی زبان کو نہیں چھوڑا دنیا ہر کے سر براہان تشریف لاتے ہیں اور جن کی عربی زبان ہے وہ عربی زبان ہے وہ عربی زبان ہے مثلا زبان میں تقریر ہمی کرتے ہیں اور بیانات بھی دیتے ہیں اور جن کی دوسری زبان ہمثلا جاپانی یا جرشی یا عربی تو وہ اپنی اپنی زبان میں تقریر کرتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو انگریزی نہیں آئی لیکن وہ انگریزی کو جب کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری قوم کی زبان نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں پولیس اس کے وہ اگر یہاں چاپان سے آئے ہیں تو چاپانی زبان میں تقریر کرتے ہیں گر جارے پاکستانی اپنے ایوان میں جومسلمانوں کا ہے اور زیادہ ترحصہ مسلمانوں کا ہے اور زیادہ ترحصہ مسلمانوں کا ہے اس ایوان میں ہماری حالت یہ ہے کہ ہم کواپی زبان میں پرشرم آئی

ہے رعب ڈالنے کے لئے کہ ہم بھی اگریزی جانے ہیں اور پھی ہیں ہے صرف اتن بات
ہوائین اس کو دیکھنا ہے کہ ہم جو بات کہتے ہیں کیا اس ایوان کے معزز اراکین اور عوام
جو باہر ہمارے کردارکو دیکھ رہے ہیں وہ بھی جھتے ہیں یانہیں اگروہ نہیں جھتے اور میں نے
عرض کیا کہ آپ تجربہ کرلیں ۵۰ فیصد اگریزی کونہیں سجھتے اس لئے اگریزی نہیں بولنی
جا ہے اور اردو کے لئے ہمیں بجٹ میں انظامات کرنے چاہئیں۔

### بجث لٹریج انگریزی میں کیوں؟

دیکے ہمیں ہیلے دن جو بجٹ طا ایک بہت بڑا بنڈل کوئی من دومن کا ہوگا
لیکن میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ ناراض نہ ہوں تم دیتا ہوں کس نے پڑھا ہے
اور اس پر جو لا کھوں روپے خرچ ہوئے ہیں اس کا کیا فا کدہ وجہ یہ ہے کہ وہ اگریزی میں
ہے اس کی تمام تفصیلات اگریزی میں ہیں ہم نے تو اگریزوں کو طلاق دے دی چھوڑ
دیا ہے پھر اس اگریزی کو کیوں مسلط کیا جا تا ہے یہاں سب سے بڑے، قابل، ہجھ دار
قانون دان موجود ہیں وہ وقوم کی حالت پر ، عوام کی حالت پر رحم کریں کہ وہ جہاں تک
مکن ہو سکے اس زبان کو جو تو می ہے اور جس کو عوام اور خواص ہولتے اور سجھتے ہیں اس کو

### قيام بإكتتان كالمقصداوراسلام

ایک چیز تو میں یہ عرض کررہاتھا جس کی طرف مولانا نے اشارہ بھی کیا اوردوسری چیز میں آپ سے بیعرض کرتاہوں کہ پاکستان جو بناہے وہ اس لئے کہ یہاں اسلام کا نفاذ ہوگا اب و یکھنا یہ ہے کہ سمال ہم نے جو پاکستان میں گذارے ہیں اس میں ہم نے جو پاکستان میں گذارے ہیں اس میں ہم نے اسلام کا کتنا کام کیا ہے ہم خدا کے سامنے جواب دہ ہوں سے کہ تمہارے ۳۹

سال گذر محے آزادی کے زمانے سے اب تک تم نے ان ۳۹ سال میں کیا کیا؟ بی اسرائیل سے جماری مشابہت منتخب پارلیمنٹ کیلئے مثال عبرت

میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں بیرواقعہ ذکر ہے کہ حضرت موی علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام انہوں نے اپنی قوم کو فرعون مصر سے چھڑایا اور جب بجیرہ قلزم سے پار ہو گئے تو اس وقت حضرت موی علیہ السلام کی قوم نے ویکھا کہ بچھلوگ ہیں جو دوگرگی اور ڈھول بجارہ ہیں اور بچھلوگ ہیں جو موسیقی میں گئے ہوئے ہیں حضرت موی علیہ السلام سے قوم نے درخواست کی :

یلموسی اجعل لگا الله حکما لهم الهه (الاعراف-۱۳۸)
"اے موی اہمارے لئے بھی الیا غدا تجویز کر جیبا ان کے لئے جو گاؤ پر تی
میں لگے ہوئے ہیں"

جوقوم موہیقی اورناج گانے میں مشغول ہیں ہارے لئے ہمی ایسا خدابنالو حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا افسوس! تہاری حالت پر کہ خدانے تم کو غلامی سے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا افسوس! تہاری حالت پر کہ خدانے تم کو غلامی آزادی دی جیسے ہم لوگوں کو اللہ پاک نے انگریز کی غلامی سے نجات دی ہندو کی غلامی سے آزادی دی اور ہمیں اللہ نے پاکستان جیسی فعمت عطاء فرمائی تو حضرت موسی علیہ السلام فرماتے ہیں .....

قَالَ إِنَّكُورُ قُومٌ تَجْهَلُون (الاعراف: ١٣٨)

"بوے جاہل ہو بوے ناشکرے ہو"

حضرت مولی علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ ظالمو! بیرتو کافر ہیں مشرک ہیں ڈگڈگی بجارے ہیں جیسے ہماری قوم (T.V) اوردوسر بہولہب میں گئی ہے ہماری قوم اب کہتی ہے کہ ہم آزاد ہو گئے تو ہمیں چاہئے کہ بیتماشے جو پورپ کے مختلف ممالک میں فدمی اسبلی احد بینیٹ میں اذان میں یا کفاروں کے مختلف ممالک میں ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے جائز کردومیں آپ سے عرض كرتا ہوں كدان ٣٩ سال ميں ہم نے دين كے لئے كيا كيا اور اس وفت بي بھى مطالبد مور ہا ہے کہتم مارے لئے الی تہذیب وتدن جاری کروجیسا کہ بورپ والے رات اور دن عیاشی میں مشغول ہیں اللہ متارک وتعالی اس سے ہمیں محفوظ رکھے ہمیر مے محر م بزر کو! قوم موسیٰ نے اس وقت توبد کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کوجمع کرے کہا کہ 'ویکھو جب تم غلام تھے تو غلام کے لئے آزادی نہیں ، اس کا تو اپنا اختیار نہیں ہوتا غلامی میں توحاكم كى تابعدارى موتى بيكن ابتم آزاد موسكة ابتمبارے لئے قانون خداوندى ہے جس کی تعمیل مہیں کرنی ہوگی قوم نے کہا بہت بہتر ہم جاہتے ہیں کہ مارے لئے قانون خدواندی موتو موسیٰ علیه السلام کوه طور بر مسئے اور وہاں برتورات شریف قانون کی كتاب خداكى طرف سے ان كوملى اور پھران كے ياس آئے اور انہوں نے قوم كوجع كيا جس طرح کے ہم یہاں ابوان میں جمع ہیں اس طریقہ سے لاکھوں لوگ جمع ہو گئے حضرت موسی نے کھڑے ہوکرقوم کے سامنے تقریر کی کہ بیتوریت شریف خدا کا قانون ہے جو آزاد ملک میں رہنے والے لوگوں کے لئے ہے تہارے لئے بداللہ کا قانون ہے بد خدانے مجھے دیا ہے کہ بیرقانون قوم کو پہنچا دو۔

قوم موی علی کا تورات برتر در اور پھراس کی ہلاکت

قوم نے کہا کہ ہمیں کیا معلوم ہے کہ بید خدا کا کلام ہے یا نہیں ہمیں تو بیہ معلوم نہیں ہے ہم تو تب اس کو اللہ کا کلام کہیں گے کہ بید کلام خود اقرار کرے اور خود تو رہت شریف کے ذریعہ ہے ہمیں معلوم ہوجائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اچھا تم قوم کے چیدہ چیدہ نمائندگان کو منتف کروجس طرح کہ ہمیں قوم نے نمائندہ منتف کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نمائندے مقرد کروتا کہ میں نمائندہ منتف کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نمائندے مقرد کروتا کہ میں

اللہ کے دربار میں لے جاؤں ، چنانچہ انہوں نے سرآدی منتف کے اورکوہ طور پر گئے تو انہوں نے اللہ کا کلام سنا سننے کے بعد حضرت موسیؓ نے نمائندوں سے کہا کہ کیاتم نے اللہ کا کلام سنا سننے کے بعد حضرت موسیؓ نے نمائندوں سے کہا کہ کیاتم نے اللہ کا کلام سن لیا تو انہوں نے کہا ہاں سن لیا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہی بولی تھی یہ کس کی زبان تھی یہ کون تھا یہ تو ہمیں معلوم نہیں ہم تو تب ما نیں گے جب ہم خدا کو اپنی آئھوں سے دیکھیں اور وہ فرما کیں کہ یہ میرا کلام ہے۔

قومی اسمبلی کے ارکان بنی اسرائیل کے منتخب کوسل سے عبرت لیں

حفرت موی علیہ السلام بڑے غصہ ہوئے اور خدا کی جانب سے منتخب لوگوں پر
ایک صاعقہ بینی بیلی گری کیونکہ بیتو بڑی جرات ہے دنیا کا صدر اور بادشاہ تو ہر کسی کے در پرنہیں جاتا تو خدا تمہارے در پر کیسے آئے گا بیتم نے کیا کہا کہ خدا ہمارے ساتھ براہ راست ، بالمشافہ انٹرویو کرے اور ہمیں سمجھا ئے تب ہم مانیں گے اس وقت ان کی اوپر ایک صاعقہ بین بیلی گری اور سب مرکئے۔

کوسل کے نمائندوں کا خاتمہ

کونسل کے جتنے نمائندہ تھے وہ سب ختم ہوگئے حضرت موگ اکیلے رہ گئے عرض کیا یا اللہ! میری قوم زور آور قوم ہے اب جب قوم کے پاس جاؤں گا تو وہ کہیں گئے کہ ہمارے نمائندوں کوئم نے تمل کردیا اور میرے اوپر دعویٰ کریں گے یا اللہ! ان کوتو زندہ کردے تاکہ بیقوم کے سامنے جاکر خودگوائی دیں چنا نچہ ایسا ہی ہوا اور اللہ تبارک وتعالیٰ نے ان نمائندوں کو کوہ طور پر زندہ کیا حضرت موتیٰ ان نمائندوں کو لے کراپی قوم کے پاس گئے تو جلسہ ہوا جلسہ میں حضرت موتیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات شریف اللہ نے ہمیں قانونِ زندگی عطافر مایا ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان تورات شریف اللہ نے ہمیں قانونِ زندگی عطافر مایا ہے وہ نمائندے بیٹھے ہوئے تھے ان

نمائندوں سے کہائم کھڑے ہوجاؤ کیائم نے سنا ہے (کہ بیخدا کا کلام ہے) یانہیں سنا؟ قوم موسیٰ کے نمائندوں کی کتاب اللہ میں ترمیم وتحریف

قوم کے جونمائندہ کوہ طور پر گئے تضانبوں نے کھڑے ہوکر کہا اے کوام! اے قوم! بیٹی ساتھ ساتھ اللہ نے قوم! بیٹی ساتھ ساتھ اللہ نے بیٹی کہا ہے کہ بیخدا کا کلام ہے اور خدا نے نازل فرمایا ہے کی ساتھ ساتھ اللہ نے بیچی کہا ہے کہ جتنا تم سے ہوسکے آسانی سے اس پڑمل کرو ورنہ خیر خیر بیت ہے بیہ جملہ اپنے پاس سے بڑھا دیا نمائندہ نے بیتو کہا کہ بیخدا کلام ہے اس لئے کہ کوہ طور پر ڈنڈ الگایا گیا تھا لیکن پھر ساتھ بیاضافہ کردیا کہ جننا تم سے ہوسکے کروجتنا نہ ہوسکے مت کرو۔ حضرت موسی کی قوم سے ناراضگی

حضرت موی برے ناراض ہوئے اور کہا کہ اے قوم اہم خدا کی کتاب میں ترمیم اور تحریف کررہے ہوخداوند کریم نے بیکہاں فرمایا ہے کہتم سے جوہو سکے وہ کرواور جو نہ ہوسکے وہ نہ کرو چنانچہاں قوم کووادی جیہہ میں چالیس سال تک قیدر کھا اور قید کے چالیس سال بعد تمام بوڑھے جو تھے وہ مرکئے اور نئ نسل نوجوانوں کا پیدا ہوا انہوں نے پھر جہاد کیا اور دین کا جھنڈ ابلند کیا۔

#### آزادی کے ۳۹سال اور ہمارا کردار

میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم نے ۲۹ سال میں دین کیلئے ،قرآن کیلئے اور اشاعت دین کے لئے کیا کام کیا ہے اور اگر کیا ہے تو وہی جواب ہے جوبنی اسرائیل نے دیا کہ جنتا ہم سے ہو سکے گا کریں گے اگر یہ جواب ہے تو اس جواب کا معنی تو انکار ہے اس جواب کا معنی تو انکار ہے اس جواب کا معنی تو انکار ہے اس جواب کا معنی تو خدا کے عذاب کو دعوت دینا ہے جیسا کہ اس وادی میں ان کوقید کیا گیا اور وہاں مرگئے اور پھر اس کے بعد ایک دوسری نسل پیدا ہوئی اور انہوں نے

اسلام کوجاری کیا میں مختفرا عرض کرتا ہوں کہ ہمارے ساڑھے نوکروڑ مسلمان جو پاکتان میں ہیں انہوں نے ہم کو فتخب کیا ہے اور یہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہتم اللہ کا قانون ہمارے سامنے پیش کردو اور اس کو جاری کردواب قوم کی ذمہ داری ہمارے سروں پر ہے اگر ہم نے اس میں لیت ولیل سے کام لیا تو جیسا کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ جنتا ہوسکے کرو باتی چھوڑ دو اگر خدانخواستہ ہم نے بھی یہی جواب دیا کہ جنتی عیاشی ہم چھوڑ سیس کے ورنداس سے زیادہ نہیں چھوڑیں گے تو یادر کھتے! جس طرح وادی تیہ میں ان کو ہلاک کیا گیا اسی طرح ہماری قوم کا بھی انجام ہوگا تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حق الوسے اردو میں تقریر فرمایا کریں تا کہ باہر نوکروڑ عوام ہیں اور یہاں جو ۵۰ فیصد ہیں کم الوسے اردو میں تقریر فرمایا کریں تا کہ باہر نوکروڑ عوام ہیں اور یہاں جو ۵۰ فیصد ہیں کم الوسے اردو میں تقریر فرمایا کریں تا کہ باہر نوکروڑ عوام ہیں اور یہاں جو ۵۰ فیصد ہیں کم بیرق سمجھیں کہ کسی مقرر نے کیا دلیل بیان کی ہے اور کیا تقریر کی؟

بإكستان كامطلب كيا؟

 پہلے جو پاکستان بنایا اس وقت نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الدالا اللہ کہی تھا یا کھے اور تھا؟ اصل بات بہ ہے ہمیں اس بجٹ ہیں سب سے پہلے اس لا الدالا اللہ کی اشاعت کیلئے اس کے اجراء اور نفاذ کے لئے جتنا ہم سے ہو سکے کرناچا ہے محترم وزیر خزانہ سے اور دوسرے وزراء سے عرض کروں گا جس مقصد کے لئے ہم یہاں آئے ہیں اور پاکستان بنایا ہے اس مقصد کی طرف پوری توجہ دیں اور ہم سب بید فیصلہ کریں کہ جب پاکستان بنایا ہے اس مقصد کی طرف پوری توجہ دیں اور ہم سب بید فیصلہ کریں کہ جب تک ہماری زندگی باتی ہے ہم اللہ کے دین کا بول بالا کریں گے اور انشاء اللہ دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کریں گے۔

وآخردعوانا الحمد الله رب العلمين

(الحق ج ۲۱،ش ۱۰ مس، اس، جولائی ۲۹۸۱ء)

# علماء کی پارلیمانی سیاست کا مقصد نفاذِ شریعت

انتخابات ٨٥ء سے قبل مولا نا عبدالحق صاحب مدخلہ کے انتخابی ارشادات

19۸۵ء کے انتخابات میں حضرت شیخ الحد ہے مولانا عبدالحق مظلہ قومی اسمبلی کے بہت بوی بھاری اکثریت سے کامیابی اور مدیر الحق مولانا سمیج الحق سینٹ (ایوان بالا) کے انتخابات میں صوبہ سرحد سے بلامقابلہ شخب ہوئے ، انتخابات سے قبل شیخ الحد بیث قدس سرہ نے دومواقع پر ارشادات پیش کئے ، پہلی تقریر انتخابات سے پہلے ۱۵ فروری کونوشہرہ کلاں میں اور دوسری تقریر انتخابات میں کامیابی کے بعد دارالعلوم میں کی ۔ ان بیانات کوافادیت کے پیش نظر شامل خطبات کئے جارہ بیں .....(ادارہ الحق)

### كلمات تشكر

میرے ان دوستوں نے جو اشعار کے ہیں بیان کاحس ظن ہے اور آپ سب
کی شرافت ہے میں ایک عاصی ہوں بالکل بلامبالغہ عرض کرتا ہوں کہ میری کوئی پوزیش 
نہیں، بیدین کی قدر آپ کو خوظ ہے کہ آپ مہریائی کرتے ہیں، بیسب کچھ دین کے نقطہ
نظر سے ہے ، میری حیثیت تو ظاہر ہے کہ ایک مسجد کا امام ہوں آج کل امام کی کیا
علماء کی ہارلیسانی سیاست کا مقصد

پوزیش ہے اور کیا حیثیت ہے، دنیوی پوزیش یا دوسرے امور ان سب کا نہ یل مستحق ہوں اور نہ میرے پاس ہیں پھر جھ گنا ہگار کا آپ نے اس قدر استقبال فر مایا علاء اور رفقاء اور خلصین جنہوں نے اب اس مہم ہیں شب وروز ایک کردیا ہے گھر گھر پھر تے ہیں بہ میری فاطر ہے ہیں نے عرض کیا ہیں کیا ہوں میری تو کوئی بہ میری فاطر ہے ہیں نے عرض کیا ہیں کیا ہوں میری تو کوئی پوزیش بی نہیں ہے، نہ فوج ہے، نہ طاقت، نہ جوانی ہے، نہ سرمایہ اور بوڑھا ہوں واقعہ بھی یہ ہے کہ بڑھا ہے کا عیب میرے اندرموجود ہے، کزور ہوں، یہ آپ جو پھر کررہ بیں، یہ سب دین کی عزت ہے جوآپ کے قلوب میں ہے ان شاء اللہ فم ان شاء اللہ فی یہ حوصلہ افرائی جو جھ ناچیز کی آپ کررہ ہیں آگر خدا کومنظور ہواتو ہیں کہ سکوں آپ کی یہ حوصلہ افرائی جو جھ ناچیز کی آپ کررہ ہیں اگر خدا کومنظور ہواتو ہیں کہ سکوں گا کہ میرے جیچے ساری قوم ہے خصیل نوشہرہ کے غیور مسلمانوں کی آواز ہے، میں عرض کردوں آپ کے سامنے مولانا عبدالقیوم نے خضر تین چار با تیں سابقہ قومی آسبل سے متعلق بیان کردی ہیں یہ سب جو پھے ہوا ہے اس کا ثواب اور اجرآپ کا ہے۔

#### دینی جدو جهد میں حلقه انتخاب کا حصه اور اجر

ویکھو ہارون الرشید مشہور ہادشاہ گذرہے ہیں ان کی ہوی ہے زبیدہ، اس نے طاکف ہے ملہ تک نبر کھودی ہے جس میں مزدلفہ اور نئی وغیرہ اوراطراف ہے لوگ پانی حاصل کرتے ہیں، اس کو کس نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تعالی نے کیا معاملہ کیا ہے، زبیدہ نے کہا کہ اللہ نے مہر بانی کی اور اس نے میری مغفرت کردی وجہ پوچھی تو کہا کہ اللہ نے میری کہ کھدائی میں تو قوم کا پیسہ تھا جو بیت کردی وجہ پوچھی تو کہا کہ نبرکی وجہ سے نہیں، نبرکی کھدائی میں تو قوم کا پیسہ تھا جو بیت المال اور قوم کے چندہ سے صرف ہوااس کا اجروثو اب تو سارا ان لوگوں کے نامہ اعمال میں درج ہوگیا ہے جن کا مال اس میں لگا ہے اور معاونت کی ہوتو یہاں بھی اگر شریعت

کے ایک مسئلہ کوبھی قانون تحفظ حاصل ہو جائے تو اس کا پورا اجر وثواب آپ کے تخصیل نوشہرہ کے مسلمانوں کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔

اللهايية وين كى حفاظت خود ہى كرتا ہے

دیکھو بھائیو! ۱۳ سوسال سے بید دین محفوظ ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ صرف ہماری نیٹیں دیکھتے ہیں دیکھو! چودہ سوسال سے دین محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے۔ قرآن محفوظ ہے۔ حدیث کا ایک کھڑا ضائع نہیں ہوا ایک زمانہ ہیں جب حفاظ قرآن کی تعداد کا حساب نگایا گیا تو چودہ لا کھتی خداجانے اب کتنی ہوگی۔

انتخابات میں شرکت سے گریز

خود میرے سامنے جب بید مسئلہ پیش ہوا تو میں نے بہت اعذار پیش کئے لیکن پھرسوچا کہ بیاللہ کو میں ہے لیکن پھرسوچا کہ بیاللہ کو منظور ہے کہ اکبر پورہ سے لیکر نظام پور تک پھرسے لوگوں میں بیداری پیدا ہو، اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوں اور دین کی بلندی کے لئے حرکت پیدا ہو۔

ایم بم کامقابلهاللدا کرسے

میں دیوبند میں تھا کہ اخبار میں پڑھا کہ کفار نے الجیم بم بنالیا ہے جس سے
ایک دنیا تباہ ہوجاتی ہے میں دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کے مقابلہ میں کون آسکے گا؟ای
روز حدیث میں دیکھا کہ قیامت سے قبل ایک وقت آنے والا ہے کہ مسلمان تنطنطنیہ کا
محاصرہ کرلیں کے اور مسلمانوں کے پاس اسلح نہیں ہوگا سوچیں گے کہ اس قلعہ کوکس
طرح گراکیں اور فتح کریں تو بس' اللہ اکبر' کا نعرہ لگا کیں گے تو دیواریں گرجا کیں گ
تو میرے دل میں یقین آئی اکہ کفارسینکڑوں ایٹم بم بنالیں ہمارے پاس کوئی اسلح موجود
نہ ہوصرف اخلاص سے اللہ اکبر کا جب نعرہ لگا کیں گے تو نہ روس ہوگا نہ امریکہ نہ چا پان

رہے گا نہ کفار کی شان وشوکت اب بھی اسلام کی کرامت ظاہر ہورہی ہیں، افغان عبار بن کے پاس نہ تواسلحہ ہے نہ جہاز ہیں اور نہ بم ہیں حتی کہ فاقے پر فاقے ہرداشت کررہے ہیں گر پھر بھی سردی، گرمی اور سخت حالات میں وہ روس جیسی زبردست طافت کیساتھ لڑ رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان ایک مضبوط قلعہ بن چکے ہیں اگر افغان عبار بن نہ ہوتے تو نہ پاکستان ہوتا اور نہ مساجد و مدارس ہوتے گران کیساتھ اللہ کی امداد شامل حال ہوتی بیانے والا اور حفاظت کرنے والا ہے۔

الله كے سامنے ديني خدمات كى پيشكش: مولانا مدفئ كى مولانا عبدالسم كونفيحت میں عرض کررہا تھا کہ میں جب بھی اس مسئلہ کیلئے کھڑا ہواتو اس کی بھی کوئی وجدب مجھے یاد ہے کہ جب ہم دارالعلوم دیوبند میں تھے، ہمارے استادمولا نا عبدالسم صاحبٌ قدرے بیار ہوئے اور استعفی پیش کردیا تو حضرت شیخ العرب والعجم مولانا حسین مدفی نے فرمایا دعبدالسیم! کیاتم اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضرہ ہوتو تمہاری بغل میں مفکوۃ ہو، اللہ تعالی یو چھے، کہ عبدالسیع! تم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ تو آپ یہ پیش کردیں کہ "اللہ! دین کی خدمت کرتے اور مشکلوة یر حاتے یر حاتے اپنی جان آپ کی سیر د کردی' مجھے استا دمحتر م کاسبتی یا د آیا جب ہم سے یو چھا جائے گا کہتم نے دین کی کیا خدمت کی ہے؟ تو ہم عذر نہیں پیش کرسکتے کہ بوڑھے تھے، کمزور تھے،ضعیف تھے،اللہ پاک فرمائے گا کہ جب عذرتھا اور کھڑے ہوکر نمازنہیں برحی جاسکتی تقی تو بیٹھ کر براجتے اگر بیمشکل تھا تو لیٹ کر براجتے اورا کر بیابھی مشکل تھا تو اشارہ سے بڑھتے ، معاف نہیں ، ہارے تھم کی تعمیل ضروری ہے۔ دین کی حفاظت تو اللہ نے خود کرنی ہے مگر اللہ کو بیر منظور ہے کہ خصیل نوشیرہ کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جذبات اور دین الہی کی محبت موجزن ہے اور دینی خدمات دارالعلوم

خانیہ کی صورت میں جوموجود ہیں بیسب پھر سےموج میں آجا کیں آج جو تخصیل نوشرہ پھر سے نعرہ کلیں آج جو تخصیل نوشرہ پھر سے نعرہ کلیر سے اس کی فضا کونج اٹھی ہے بیسب اللہ کی رحمتیں ہیں دراصل اللہ تعالیٰ امتخان لینا جا ہے ہیں۔

## نارنمروداورحضرت ابراجيم كمخلوق سے بنازى

ایک واقعہ عرض کرتا ہوں کہ جب اہراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں والے کا فیصلہ کرلیا تو ملائکہ حاضر ہوئے ، جبرائیل حاضر ہوا ورعرض کی ، میں انگل کے اشارہ سے دنیا کا نقشہ بدل سکتا ہوں اس موقع پر آپ کے اشارہ سے ہر خدمت کے لئے تیار ہوں حضرت اہراہیم نے فرمایا اسانت فلا آپ سے مدد نہیں لیتا ، اللہ تعالی خود دیکھ رہے ہیں جبرائیل نے عرض کی اللہ سے سوال کیجئے تو فرمانے گئے انبہ بحسبی حالی مسن سوائی بیموقع امتحان کا تھا میں بھی بھی طلبہ سے عرض کرتا ہوں جب طلبہ پڑھتے ہیں تو استاد سے سوال پوچھتے ہیں لیکن جب امتحان کا وقت ہوتا ہے تو پوچھنا جرم ہوتا ہے۔

یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کواللہ نے ہمارے لئے نمونہ بنایا ہے کہ زندگی میں امتحان کے وفت بھی آتے ہیں امتحان کے لئے بھی تیار رہنا جا ہے۔ حرایا اور چھکلی دونوں کا علیجہ ہ علیجہ ہ کردار

 پھرامتخان میں ڈال کر دنیا کی نگاہ میں اللہ پاک بیرظاہر کرانا چاہتے ہیں کہ فلاں فلاں لوگ چڑیا کی چال چلتے ہیں اور فلاں فلاں چھپکل کی۔

مقصد نفاذ شریعت ہے نہ کہ دنیوی مفادات

میرے محرم دوستو! اللہ کی ہارگاہ میں پیش ہوں گے میں بوڑھا بھی ہوں خداجانے کب موت آتی ہے لیکن اس بات کا جواب میرے پاس نہ تھا جب اللہ بوجھے کہ تم نے دین کی کیا خدمت کی تو میرے پاس بی عذر نہ تھا کہ چار پائی پر پڑا بیار تھا یا بوڑھا ہوں اس لئے فیصلہ کرلیا کہ جب اللہ بوچھے گا کیا لائے ہوتو مولانا عبدالسیم صاحب والی بات عرض کردوں گا بحکر ان جو کہتے ہیں کہ ہم کامل کمل اسلام نافذ کریں گے خداتو فیق دے کہ نافذ کردیں اور اگر نافذ کرنے میں پس و پیش کریں گے تو ہم اور آپ سب ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالیس کے کہ جب تم نے اسلام کے نام پر دوٹ لیا ہے تو اب اس کی نام پر دوٹ لیا ہے تو اب اس کی نام پر دوٹ کیا ہے تو اب اس کی نفاذ میں ستی اور لیت ولئی کیوں ہے؟

### انتخابات مين شركت كامقصد

دنیوی مفادات کی تخصیل نہ پہلے غرض تھی نہ اب ہاور الحمداللہ کہ نہ طبعاً یہ چیز پہند ہے دومر تبہ آپ نے پہلے بھی جھ پر اعتاد کیا میرا سارار یکارڈ آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے دنیوی مفادات محکرادئے اور ہمیشہ دین کے لئے کام کیاہے بنیاد رکھ دی گئی ہے اب اسلام کی بلڈنگ تیار کرنی ہے اگر اس میں بھی حکومت ستی کرتے تو میں نے عرض کردیا ہوے ہوئے ما تقر حکران آئے دین کی خدمت کی تو زندہ رہ اور زندہ ہوگئے ، عالمگیر آیا ، ہارون الرشید آیا اپنے اچھے کارناموں سے آج تک زندہ ہیں ، جنہوں نے قوم کی خدمت نہیں کی اسلام کی کے قانون کوتر جے نہیں دی ایسوں کی شی میاس کرسیاں براتی رہتی ہیں حج حکومت ہوتے شام کر جھکڑی ہے براتی رہتی ہیں حج حکومت ہے تو شام کو چھکڑی ہے

ر رد و و الله ينصركم (محمد:٧)

۳ گرتم دین کی نصرت کرو گے تواللہ تمہاری مدد کرے گا''

یکنصر کے خداتعالی تمہاری امداد دنیا ،قبر اور آخرت میں کرے گا اور جس نے دین کو ہاتھ میں کیراس سے کھیلا رہا اور تسخر کرتا رہا تو وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی یہ تحصیل نوشہرہ کے مسلمان پھر سے جو مہر ہانیاں کررہے ہیں اور آخ تحصیل میں اللہ کے دین کی تھرت کیلئے جو حرکت پیدا ہوگئ ہے خداتعالی سب کواس کا عظیم بدلہ دے اور دنیا و آخرت میں سرخروئی سے نوازے (آمین)

(الحق: ج ۲۰ ش ۵ فروری ۱۹۸۵ و)

# عوام كى ايثار وقربانى اوراعلاء كلمة الله كيليخ اظهار حق

۲۵ فروری ۸۵ءرات کودس بج کامیابی پرجمع ہونے والے بجوم سے خطاب

كاميابي برقوم كى خوشى اورمسرت كااظهار

میرے محرم بررگو! ابھی ابھی کہ پولنگ سیشنوں پر گفتی بھی کمل نہ ہوئی ہوگی ہاہر سے کثرت سے مہمان آئے ہیں اکوڑہ کے گردونواح اور مخصیل نوشہرہ کے دوردراز دیہاتوں سے آپ تشریف لائے ہیں خدانعالی اس کودین کی بالادی کا ذریعہ بنادے اور یہ خوشحالی اور مسرت جس کا آپ اظہار کررہے ہیں دین کے لئے ہاور اسلام کے لئے ہے اور اسلام کا قانون نافذ ہوگا اور اسلام کا خانون نافذ ہوگا اور اسلام کا

جھنڈا بلند ہوگا یہ ظاہر ہے کہ اس قدر محبت جوآپ جھ عاجز گناہ گار اور مسکین کے ساتھ کرتے ہیں یہ برکت کس کی ہے؟ میری اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے بیں خود کوخوب جانتا ہوں "من آنم کہ من دانم"

قوم نا توال چڑیا کا کردارتو ادا کرسکتی ہے

بیصرف آپ دین اورعلم کی عزت کرتے ہیں بیآپ کی علم نوازی اور دین دوتی ہے جوالحمد للدالحمد للدآپ کے اندر بدرجہ اتم موجود ہے اب میں عرض کرتا ہوں کہ آپ نے میرے سریر ایک تاج رکھ دیا ہے اعتاد کا ،مقصدیہ ہے کہ ایوان حکومت میں (جہال ملک کے منتخب لوگ موجود ہوتے ہیں) حق کی آواز بلند کی جائے ،حق کا اظہار کیا جائے اورحق ان تک پہنچایا جائے ،قرآن ،حدیث اور فقہ کی روشی میں مکی مسائل حل کئے جائیں ہم بےبس اور ناتواں ہیں مراتنا تو کرسکتے ہیں جوایک ناتوان چڑیانے کیا ، کہ ایک لق ودق صحرا میں ایک درخت پر اس نے گھونسلا بنایا اور اس میں انڈے دیئے کہ ایک ہاتھی آیا اور درخت کے تنے سے جسم رگڑنے لگا ،جس سے درخت لرزا تھا ، اب چڑیا پریثان ہے کہ گھونسلا گرجائیگا اورسب کھا جڑ جائیگا ہے بس تھی آخرسوجا کہ اس کے کا نوں میں کیوں نہ تھس جاؤں اوراسے پریشان کروں، چڑیا کانوں میں تھس گئی اوراییے بروں کو پھڑ پھڑاتی ربی ، ہاتھی بالآخریریشان ہوکر درخت سے جدا ہوکر دوڑ بڑا کہ بیایٹم بم کہاں سے آگیا اس طرح درخت گرنے سے نے گیا اور چڑیا کا گھونسلا بھی تیاہی سے محفوظ رہا بہی صورت ہارے دین اور اسلام کے درخت کی ہے کہ زمانہ ہاتھی کی طرح اسے جڑ سے اکھاڑنا جا ہتا ہے دنیانہیں جا ہتی کہ بیسالم رہے تو ایک چڑیا کی طرح ایوان میں جا کر چیخنا اور چلانا تو كرسكتے بيں جس سے ان شاء الله اسلام كا درخت كرنے سے في سكتا ہے۔

### اظہارت اوراعلاء کلمۃ اللہ کے لئے کوئی لمحہ ضائع نہ ہوگا

میں عرض کررہا تھا کہ بیہ بات میرے لئے تب واقعتاً باعث مسرت ہوگی کہ ہم ابوان میں حق کی آواز بلند کرنے میں کامیاب ہوجائیں اور اس کی اجراء ونفاذ کی کوشش كريں، مجھے حقیق خوشی تب ہوگئ اور تب بير كهدسكون كا كديس آپ كے اعتماد كو بجاركھ سكاءآب كى دعا شامل حال مواور خداتعالى محصين الميت بهى بيداكرد اور صلاحيت بھی اور حق کی آواز بلند کرنے کی طافت اور ہمت بھی دے دے اور الحمد للد ثم الحمد لله ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے مجھ عاجز مسکین اور گناہ گار پر اعتاد کیا ہے میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاء الله اگریس زندہ رہااور جب تک سانس باقی رہا تب تک اظہار حق میں اوراعلائے کلمۃ اللہ کے لئے ایک بھی لمحہ ضائع نہیں کرونگاہمارے سامنے صحابہ کا نمونہ موجود ہے حضرت ابوذر جو نی کریم الے کے ایک جاثار صحافی تھے فرمایا کرتے تھے کہ میری گردن پر تکوار رکھ دی جائے اور مجھے ذریح کیا جانے لگے الی حالت میں اگر سمجھ کیا کہ حق کی بات قوم تک پہنیانا ضروری ہے ایک اور حدیث بھی کہ سکوں سنا سكول تو من ايسے عالم من جان كى يروا كئے بغيرت بات قوم تك يہنيا دول كا اس وقت میں بیرند دیکھوں گا کہ دیمن میرے سرکوتن سے جدا کررہا ہے وہ اپناعمل کرتا رہے، ایک منت تواس كا بعى اس مس صرف موكا است مس كلمة حق كمه والوس كا توان شاء الله ، ان شاء الله، آپ نے مجھ پر بھی اعتاد کیا ہے خدامجھے اس کا اہل بنادے آ کے سامنے میں سیہ اقرار واعتراف کرتا ہوں کہ اگر حق کے اظہار کا موقع ہواور زندگی کے آخری کھات ہوں تو میں اپنی طاقت اور مقدور بحراس وقت بھی حق ظاہر کر کے رہوں گا۔

ضلع نوشمرہ کے عوام کی ایثار وقربانی

محرم بزرگو! مسلمانوں بالخصوص مخصيل نوشمره كے جوانوں، بورهوں، بزركوں،

مردوں ، جورتوں اور بچوں نے اس انتخابی مہم میں جس ایثار اور قربانی کا مظاہر کیا ہے مداتھالی اس کورائیگاں نہیں کر ہے گا، آپ کی یہ کوشش اور جدو جہد اللہ کی رضا کیلئے ہے، جھ عاجز کی آپ نے حصلہ افزائی کی ، یہ حقیقت میں آپ نے میرے سرپر تاج رکھ دیا ہے اب آپ میرے لئے دعا کریں کہ دینی خدمت کے اس تاج عظیم کی ذمہ داریاں بھی نبھا سکوں اور اس کے حقوق ادا کرسکوں، میں اول اللہ تبارک وتعالیٰ کاشکر بیادا کرتا ہوں جس نے جھ جیسے گناہ گار اور جھ جیسے کم علم انسان کو پھر خدمت کا یہ موقع بخشا چونکہ موقع اور بیرس آپ کی برکت آپ کی ووٹ اور آپ کی جدو جہد اور کوشش کے ذریعہ موقع اور بیرس نے بخشا گیا ہے ان شاء اللہ فی مان شاء اللہ اگر میں واقعتا وہ ذمہ داریاں بجالایا اور خدمت کی اور ایوان میں اظہار حق میں کامیاب ہوگیا تو اجر د ثواب کا جھنڈ ااور آخرت کی خدمت کی اور ایوان میں اظہار حق میں کامیاب ہوگیا تو اجر د ثواب کا جھنڈ ااور آخرت کی مرخروئیاں آپ کے سر بوں گی۔ اللہ یا ک کاارشاد ہے:

لَیْن شَکُرْتُم لَازِید نَدَی رابراهیم :۷)
"اگرتم نے شکر بیادا کیا تو میں تم پر نعمت اور زیادہ کردوں گا مقانیہ کی تدریجی ترقی لوگوں کے دلوں میں محبت

دیکھے!اس شہراکوڑہ میں ،آپ سب نے اولاً ایک چھوٹا ساسکول بنایا جوآج تک
بحر اللہ ۱۳۵۰ سال سے قرآن ودین کی تعلیم وتربیت میں معروف کار ہے اس سکول سے
ہم مسجد (قدیم دارالعلوم حقائیہ ) کو نتقل ہوئے ، پھر اس مسجد سے اس عظیم دارالعلوم حقائیہ کو
منتقل ہوئے جس میں آج آپ سب تشریف فرما کیں پھرآپ کو معلوم ہوگا کہ اس جگہ بردی
بردی کھڈیں تھیں ،جنگل تھا بنچر زمین تھی ، اللہ تعالی ان حضرات کو جنت الفردوس عطا
فرماوے جنہوں نے دارالعلوم کیلئے بیز مینیں وقف فرمادیں اور جوز ندہ ہیں ان کی عمر میں
برکت دے اب وہ چھوٹا سایانی کا قطرہ خدا کے فضل سے دریا کی شکل میں بہدرہا ہے۔

آپ جانے ہیں خصوصاً وہ حضرات جوملک وہرون ملک سفر پررہتے ہیں جب وہ فاہر کرتے ہیں کہ ہم اکوڑہ خٹک کے باشندے ہیں یا تحصیل نوشہرہ سے ہمار اتعلق ہے یا دارالعلوم حقانیہ سے ہماری وابنتگی ہے تو لوگ ان کا بے حدزیادہ اکرام کرتے ہیں اور نچھاور ہوتے ہیں وجہ صرف دین ہے اور دینی علوم کی خدمت ہے ، آپ حضرات نے دارالعلوم حقانیہ کی صورت میں دین علوم کی قدراور خدمت کی ہے اللہ کی ذات سب سے زیادہ غیرت مند ہے تو ایسے بندوں کی اللہ یاک خوب قدر کرتے ہیں اور ارشا فرماتے ہیں:

"اے بندو! میں بھی تمہارے ساتھ الی مہربانیاں ،انعامات اور اسی مہربانیاں ،انعامات اور احسانات کروں گاجونہ آئھوں سے دیکھے گئے ہیں نہ کانوں سے سنے گئے ہیں اور نہ کسی خیال میں آئے ہیں (یعن جنت الفردوں)"

میرے بھائیو! میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ بداللہ کی مہریانی ہے کہ آپ کو اور
ہم کو دین کی خدمت کا موقع دیا ہے اور دین کی خدمت اور سعی اور جدو جہد کا موقع دیا ہے
اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع بھی انشاء اللہ عنائت فرمائے گا کہ ہم بطور اعلان بیہ
ظاہر کرسکیں گے کہ پاکستان میں کھمل دین نافذ ہے زراعت ، تجارت ، حکومت ، سلطنت ،
فوج ، اورا قضا دیات ومعاشیات سب پر اسلام اور قرآن کے مطابق عمل ہوتا ہے ، ہم
دنیا کو بتاسکیں کہ بیاسلام کا عدل ہے۔

حضرت عمر کا جلال قیصر و کسری پران کا رعب و ہیبت اور صحابی کا کلمہ حق حضرت عمر کا امتحان لینے کا فیملہ حضرت عمر کو اللہ پاک نے جلال دیا تھا۔ ایک روز قوم کا امتحان لینے کا فیملہ کرلیا ایک بہت بوے مجمع میں تقریر کے دوران فرمایا کہ '' اے قوم کے لوگو! میں آپ کی نگاہوں میں اس وقت کیا حیثیت رکھتا ہوں؟ سب نے کہا ، آپ خلیفہ راشد ہیں ،

آپ کی بہت بڑی شان ہے قیصر و کسری اپنے محلات میں آپ سے لرزتے ہیں قیصر اپنے بنگے میں حضرت عمر کے خوف سے چالیس ہزار سپائی رکھتا تھا إدھر عمر کی بیرحالت محمل کے بنچے کی اینٹ رکھ کرسوجاتے تھے تھے تیے ہیں پر بارہ بارہ پوند گئے ہوتے تھے۔ حضرت عمر کو ایک بوڑھے صحالی کی تنبیہ

مر خداتعالی نے رعب وہیبت سے نوازا تھا تو حضرت عمر ؓ نے فر مایا میں ایک شدید ضرورت کی بناء برایک غیرشرع طریقه جاری کرنا جابتا بون آپ اس کی تا ئید کریں کے یا نہیں مجمع کے آخر میں ایک بوڑھا کھڑا ہوا اورکہا امیر المؤمنین! میری ایک گزارش ہے ہلوار نیام سے نکالی اور کہا اے امیر المؤمنین! یاد رکھو! اگر شریعت کے قوانین کی یا بندی کرو کے اسلامی احکام کے اجراء ونفاذ کی کوشش کرو کے تو ہم آپ کی فرمانبرداری كريں كے كيكن اگر خلاف شريعت كوئى قدم أثفاؤ كے تو يا در كھوميرى تكوار ہوگى اور آپ كا سر ہوگا۔آپ کو یاد ہوگا کہ بچھلے دنوں ہاری مسجد میں جرمنی کے بچھانٹرویونگار(۱) آئے تھے ان کا اعتراض تھا کہمسلمانوں میں سے جب ایک شخص خلیفہ بن جائے تو اسے ہٹایا نہیں جاسکتا میں نے کہا حاشاو کلا ایسانہیں ہمارا قانون ہے کہ اگر خلیفہ وقت بھی دین کے خلاف قدم اٹھائے تو رعایا کا ایک ادنیٰ آدمی تک تکوار سے اسے سدھارنے اور اس کی اصلاح کرنے کی جرات رکھتاہے ، میں نے ان لوگوں کوتفصیل سے حضرت عمر کا واقعدسنایا جوابھی آپ کوسنایا ہے۔

عوام کی ایشار وفربانی جلد جههارم

<sup>(</sup>۱) امتخابات کے دنوں میں جرمنی وغیرہ کے پھھانٹرو یو نگار انٹر یو لینے آئے تھے اور حضرت سے ان کی میں نما زمغرب سے قبل طویل انٹرویولیا۔

حفزت عمراكي خوشي

حضرت عمر بہت خوش ہوئے اور کہا کہ الحمد اللہ ہماری قوم میں بہت زیادہ جرات ایمانی ہے ،ان شاء اللہ فم ان شاء اللہ حق کی تائید کی خاطر جب تک مجھ میں سانس ہے حق ظاہر کرتا رہوں گا، خدانے ہمیں کامیا بی اور فتح دی ہے اس میں ہم کسی کی تو ہین اور تذیب بیل نہیں کرتے اور نہ یہ ہونا جا ہے خدا کا شکر اوا کرنا جا ہے۔

(الحق ج ۲۰، ش۵، ص۲، فروری ۱۹۸۵ء)

## خانه كعبه كامحاصره

خانہ کعبہ کے محاصرہ کے واقعہ ہا کلہ کی اطلاع آنے پر دارالعلوم حقائیہ کے تمام طلبہ و اساتذہ نے دارالحدیث میں جمع ہو کرختم کلام پاک کئے دعا وتضرع والحاح کی اس تقریب میں دعا کے دوران حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق مد خلائے نے جو کلمات ارشاد فرمائے وہ افاد ہ عام کی خاطر شامل کتاب کئے جاتے ہیں۔

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرَّحْمُنِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ الْفِيْلِ ٥ أَلَمْ يَجْعَلُ الرَّكَ بِأَصْحُبِ الْفِيْلِ ٥ أَلَمْ يَجْعَلُ كَيْمُ مُ مَنْ السَّلِمُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا الْإِيلِ ٥ المَّرْمِيهِمْ كَيْمُ مَنْ مِنْ اللهِمْ وَالْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا الْإِيلِ ٥ النيل ٥ الله مَنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله مِن

#### نا قابل برداشت صدمه فاجعه

محرم بزرگو! اگرآج ہم آنسوؤں کی جگہ قلب وجگر کا خون بہالیں تو ہمیں تق ہے، میرے خیال میں اس سے بڑھ کرصدمہ نہیں ہوسکتا جوکل دنیا کے مسلمانوں کو پہنچا مانه کیمہ کا معاصرہ ہاں دور میں جس میں ہم جارہے ہیں اس سے بل بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جائ بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کے خلاف قدم اٹھایا تو خانہ کعبہ مبارکہ زادھا اللہ شرفا و کریما خالی ہوگیا اس کی عداوت حضرت عبداللہ بن زبیر اور اُن کی فوج سے تھی چنانچہ یہ موجودہ تغییر بیت اللہ شریف کی تقریباً وہی تغییر ہے جو جانے نے کرائی تو خانہ کعبہ کی تو ہین اور بے ادبی اس کا قصد نہ تھا ، وہ ایک ظالم گذرا ہے ، خالفین سے شدید انتقام لیتا تو اُس ماصرے کا اور آئے کے ماصرے کا فرق ہے پہاں بیت اللہ شریف کے اندر محاصرین و مفسدین نے اپنے بموں سے اسلحہ سے مسلح ہوکر حرم شریف کو نقصان پہنچایا صرف حرم شریف نہیں سارا مکہ جانے سے بھرا ہوا ہے اور اُن وافدین بیت اللہ جو اللہ کے مہمان ہیں کو حرم شریف سے روک دیا گیا ہے ، سی صورت حال اب تک شاید وہاں کی حکومت پر بھی واضح نہیں ہوسکی سعودی عرب کے مواصلات بھی منقطع ہیں۔

## بيت الله عالم كي بقاء كا ذريعه

محرم بردرگوا بیقریا ایک ارب مسلمانوں کی موت و حیات کا سوال ہے اور صرف ایک ارب مسلمانوں کا نہیں بلکہ تمام بی نوع انسان کا مسلہ ہے کہ بیت اللہ اور خانہ کعبہ مبار کہ بیشائی خیمہ ہے وجہ الارض پر بیکل عالم اللہ کے عبید اور خلام ہیں، خواہ کا فر ہے، خواہ مسلمان بیسب عبید اور خلام ہیں، ہم سب غلام ہیں اور خلام کا کا م بیہ ہے کہ جہاں بادشاہ خیمہ زن ہوتو اس کے اردگرورہے، غلام اور عبید آکر دائرہ کی شکل میں اس کے گرداگرہ قیام کرتے ہیں کہ یہاں بادشاہ کا خیمہ ہے اور وہ خیمہ شاہی جب تک کھڑا ہوتو چاروں طرف فوج سپاہی، غلام، تا بعد ار فر مانبر دار سب موجود جب تیں اور جب بادشاہ خیمہ اٹھالے اس کیلئے بادشاہ اطلان نہیں کرتے پھرتے جب اور ہوتا ہے تو لوگ دیکھ کرا ہے اس کیلئے بادشاہ اطلان نہیں کرتے پھرتے حین اور جب بادشاہ خیمہ اٹھالے اس کیلئے بادشاہ اطلان نہیں کرتے پھرتے مقام پر موجود رہنے ہیں بیمپ لگا رہتا

خائه کعیه کا معاصرہ

ہے، کسی دن اٹھ کر دیکھ لیس کہ خیمہ بھی نہیں اور جھنڈ ابھی نہیں لہرار ہا ہے تو سب کیپ اکھڑ جاتا ہے۔ سب بوریا بستر اٹھا کر چلنے لگتے ہیں تو شاہی خیمہ کی موجودگی افواج کی غلامی اور ڈیوٹی پر رہنے کا سبب ہوتی ہے ،اٹھ جاتا ہے تو اب غلام وہاں کیا کریں؟ سب میدان خالی ہوجاتا ہے۔

## خانه كعبه تجليات خداوندي كامركز

خانہ کعبہ جمال وجلال خداوندی اور تجلیات خداوندی کے فیضان کا مرکز ہے، خانہ کعبہ براو پر سے تجلیات ربانی کا فیضان ہوتا ہے، مادر آپ جو نمازوں میں خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں تو بیمبارک عمارت اور دیواریں مقصود نہیں بلکہ وہ تجلیات ہیں جو اوپر سے آتی ہیں۔

## عبداللد بن زبیر اور جاج کے ہاتھوں خانہ کعبہ کی نئی تعمیر

حضرت عبداللد بن زبیر کے زمانہ بیں نئی ممارت تغیر کرائی گئی جوسیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرز پرتھی تو کئی دن دیواریں جب تک نہیں چنیں گئیں تو کوئی دیوار نہی اور پھر بھی مسلمانانِ عالم کا رخ ادھر ہی ہوتا تھا پھر جاج بن یوسف نے دوبارہ پرانے نقشہ پر نقشہ بدل دیا، دوبارہ تغیر کرائی اور اس میں خدا کی حکمت تھی کہ حضور اقدس کے زمانہ میں بھی موجودہ نقشہ ہی تھا، جے و مناسک جے اور طواف وغیرہ میں وہی صورت سامنے رہ علی تو مقصود محارت نہیں، وہ فضا اور تجلیات البیہ بیں، جب تک وہ تجلیات مبارک موجود بیں کوئی تو مقصود محارت نہیں، وہ فضا اور تجلیات البیہ بیں، جب تک وہ تجلیات مبارک موجود بیں کوئی تو مقصود محارت نہیں، وہ فضا اور تجلیات البیہ بیں، جب تک وہ تجلیات مبارک موجود بیں کوئی تو مقصود محارت نہیں ہوتا ہیں جگ پر قبضی کی سکتا۔

اصحاب فيل اور ابربهه كا واقعه

المُدُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْغِيْلِ (الفيل:١) بأنفى والول كماته،

خانه کبیه کا معاصره جلدجهارم

ابر هة الانسرم كساتھ اللہ نے كيا كيا؟ بي فانه كعبد اور كم كمر مد متكبرين اور جبارين كى گردن تو رُكر ركھ ديتا ہے۔ اس وجہ سے اس كا نام بكه بھى ہے لا نها تبك السحب ابرة سركشوں كى گردن تو رُنے والا ہے كر بي اس وقت تك ہے جب تك تجليات اللي باتى بول كى اور جب تجليات مرتفع ہوئيں تو ايك حديث ميں ہے كہ ايك چھوئى چھوئى جوئى اللہ عول كى اور جب تجليات مرتفع ہوئيں تو ايك حديث ميں ہے كہ ايك چھوئى جھوئى اللہ اللہ عن الله من ا

بیت الله، شاہی خیمہ اور قیام عالم کاذر بعہ ہے

بادشاہ خیمہ میں ہوتو میلوں لوگ رعب میں رہتے ہیں، بادشاہ وہاں سے چلا جائے تو خاکروب اور بھتگی بھی آکر اُس عمارت اور خیمہ کو اکھاڑ کر لپیٹ دیتے ہیں، تو قیامت سے قبل جے بھی بند ہو جائے گا۔

الغرض خانہ کعبہ کی روئے زیمن پرموجودگی سارے عالم کی بقاء کا ذریعہ ہے۔
اللہ نے قرآن میں اسے قبلہ اللہ اللہ السفیۃ البیت المحرام قبلہ اللہ السفیۃ البیت المحرام قبلہ اللہ السفیۃ البیت المحرام قبلہ اللہ السفی مراد وہ بہ تو اللہ السفی مراد وہ بہ تو السفی مراد میں مراز کے گردام القرئی کے گردموجود افریقہ، امریکہ مشرق ومغرب کے سارے غلام بھی مرکز کے گردام القرئی کے گردموجود بیں اور جس وقت یہ تجلیات المحالی گئیں اور مکہ مرمہ اور بیت اللہ کسی کے ہاتھ منہدم ہو جائے تو چارول طرف، ایشیاء، افریقہ امریکہ زلازل وغیرہ سے تباہ و پر باد ہوجائے گا اور قیامت قائم ہوجائے گا۔

### اس صدے کی شدت

آج جوصدمہ ہے اور جو حادثہ پیش آیا ہے صرف مسلمانوں کی عزت و بقاء اور عہادت کا سوال نہیں خدانخو استہ قیامت اور عالم کی تابی کا پیش خیمہ بن سکتا ہے ساری منه که معامده

دنیا کی تبائی کا سوال ہے بیت اللہ نہ رہے تو ساری دنیا نیست و نابود ہو جائے گی بیره فانہ کعبہ ہے کہ خود حضور نبی کریم علیہ المصلوه والتسلیم نے اس کی تغییر میں حصہ لیا سید نا ابراہیم اور سیدنا اساعیل جیسے دو نبیوں نے اس کی عمارت اپنے ہاتھوں سے بنائی و اِڈ یکو فقت بی یکو فق اِلْدَ اللهٰ کا کہ کا الله کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا الله کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ اللہ کا الله کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ جب الله تعالی کی کہ کہ کہ جب الله تعالی نے بانی پیدا کیا تو اس بانی میں اول جو قطعہ مبارکہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جب الله تعالی نے بانی پیدا کیا تو اس بانی میں اول جو قطعہ مبارکہ زمین کا وہ حصہ ہے کہ جب الله تعالی نے بانی پیدا کیا تو اس بانی میں اول جو قطعہ مبارکہ زمین کا مودار ہوا ہوہ یہی کلاا ہے ام القری ہے، ماں ہے، اصل ہے پھر فرشتے مبارکہ زمین کا مودار ہوا ہوہ وہ یہی کلاا ہے ام القری ہے، ماں ہے، اصل ہے پھر فرشتے کہ بیاں طواف کرتے۔

## خانه کعبداور سعودی عرب کی مرکزیت

اب تو نمازوں میں اللہ نے اسے نمازیوں کا قبلہ قرار دے دیا ہر دور میں کا فروں کے دلوں میں اسکی بیمرکزیت کھنگتی رہی مگر قدرت کومنظور ہے کہ اس وقت سارے اسلامی حکومتوں کا مرکز بھی سعودی حکومت کو بنا دیا، پٹرول اور سونے کے ذخائر سارے اسلامی حکومتوں کا مرکز بھی سعودی حکومت کو بنا دیا، پٹرول اور سونے کے ذخائر کے بہتر کر دی کہ اب امریکہ اور روس جیسی خبیث طاقتیں بھی اس حکومت سے ڈرتی بیں اور مختاج بیں کہ بیں بیر این سونے کے ذخائر واپس نہ کر دے تیل بند نہ کر دے عبادت کے لحاظ سے بیر عالم ہے کہ ۲۵،۲۰ لاکھ افراد اس سال بھی جے کے موقع پر جمع شھے تو گویا فلا ہری صوری' روحانی اور مادی ہر لحاظ سے اس مقام کو اللہ پاک نے مرکز بت دی ہے فلا ہری صوری' روحانی اور مادی ہر لحاظ سے اس مقام کو اللہ پاک نے مرکز بت دی ہے

خانه کعبه کا معاصرہ

اورعظمت وعزت کا اسے ایک مرکز بنار ہا ہے دنیا کے کافر ہر گزنہیں چاہتے کہ مسلمان الیم ترتی کرے کہ ان کے ہاتھوں میں دولت کے ذخائر بھی ہوں اور عبادات میں بھی فرجب میں بھی ایسا ذوق شوق ہو کہ ۲۵،۲۵ لا کھ ایک موقع پر موجود ہوتے ہوں۔

مسلمانوں کے اتفاق واتحاد کی جومسائی ہورہی ہیں اور اللہ تعالی اسے کامیا بی سے ہمکنار کر دے تو یہ کافروں کے دل میں ایک کائٹا ہے بڑا خطرناک کائٹا ہے اور یہ لوگ سوسال قبل سوچتے ہیں کہ اس صور تحال کا نتیجہ کیا لکے گا اب یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں کچھ جذباتی ہیں۔

خانه كعبه كى توبين قيامت كاليبش خيمه

خانہ کعبہ کی معمولی تو بین اور تھوڑی تکلیف بھی سارے مسلمانوں کے ظاہری و باطنی دونوں طرح کی تباہی ہے کہ ایسا کرنا ظاہراً واحیہ کبری قیامت کا پیش خیمہ ہوسکتا ہے اور یہ ایک بڑا چیلنے ہے کہ ایک ارب مسلمانوں کو یہ کا فرطعنہ و سکیں گے کہ اپنا مرکز عبادت تو آزاد کرلو، اللہ تعالی اس واقعہ کو خانہ کعبہ کی عظمت اور مسلمانوں کی عزت کا ذریعہ بنا دے تو اللہ کے نزانوں میں پچھ کم نہیں، جب بھی موقع ہوتو ہم ہر طرح کی قربانی کیلئے تیار رہیں گے ہماری جان ہماری عزت ہماری آبرو ہمارا سب پچھ خانہ کعبہ پر قربانی ہوجائے تو کم ہے، اب آ گے جو واقعات آئیں گے تو اس کا انظار کریں گے۔ تربان ہوجائے تو کم ہے، اب آ گے جو واقعات آئیں گے تو اس کا انظار کریں گے۔ ہم تربان ہوجائے تو کم ہے، اب آ گے جو واقعات آئیں گے تو اس کا انظار کریں گے۔ کم اس کے بعد بھی ہمارا ماوئی و طباء اللہ پاک ہے دعا کم کر ذو تی ہے اخلاص سے دعا کریں کہ اللہ تعالی خانہ کعبہ کی عزت وعظمت قائم رکھے اور مجبوسین کو اللہ تعالی اپنی حفاظت میں رکھے کہ مجبوس مسلمانوں کو اور کل دنیا کے مسلمانوں کو ورکل دنیا کے مسلمانوں کو مخوظ رکھے۔

خانه کعبه کا معاصرہ

آئ کا دور بجیب ہے، جنگ چیزگی تو پھر محاذ محاذ نہیں ہے بموں اور جہازوں
کی جنگ ہے ایک بم سے ضلع اور صوبے تم ہوتے ہیں تو بغیرانا بت الی اللہ کے کوئی اور
ذریعے نہیں اللہ تعالی اس خم مبارک کو قبول فرما دے اخلاص سے چلتے پھرتے ہوئے اللہ
کو یاد کرتے رہیں نمازوں میں رو رو کر اپنے گناہوں کی توبہ کریں قیامت دنیا کے
برترین لوگوں پر قائم ہوگی، نیکو کاروں پڑیس، دن رات روئیں، استغفار کریں اور اللہ
تعالی اس اہتلاء کو ٹال دے گا، دعا فرما دیں اور اس کے بعد آج کے بقیہ دن اظہار افسوس
کے طور پر تعطیل رہے گی، گودار العلوم میں تعطیل کا ایسے مواقع پر دستور نہیں تو آپ جا کر
ذکر واستغفار اور دعا میں وقت گزاریں و آخر دعوانا ان الحمد لِلله رب العالمین
(الحق مرح الحرام ۱۳۰۰ء صطابق ۲۲ نوبر ۱۹۵۹)

خانه کعبه کا معاصره جلدجهارم

## چیک کی وجہ سے تیرہ سومشا قان مج کومحروم رکھنے کا جرم تعدیت مرض کے موضوع پرشخ الحدیث کے پُرمغز تاثرات

1919ء کوسفینہ عرفات سے جانے والے جاج کرام کوجس اند و بہناک صورتحال کا سامنا کرنا پڑا وہ پورے عالم اسلام کے لئے سجیدہ غور وَفَر کا مستحق تھا، مغربی تہذیب کی رو میں ہم ایسے بہہ گئے کہ ہمارا دل و دماغ ہر معالمہ میں اِی وَگر پر سوچنے لگا ،مسبب الاسباب پر بھروسہ جاتا رہا اس حد تک بہرحال روادار نہیں ، کہ چندا یک آفت رسیدہ افراد کی وجہ سے ہزار بارہ سومسلمانوں کو بیت اللہ کی آغوش میں بھی بھی کے کہ کر بھی فریضہ جے محروم کردیا جائے ،اس مسئلہ پر ماہنامہ الحق کے سر پرست حضرت شخ الحد بیث مولانا عبدالحق قدس سرہ نے ایک جلس میں اپنے جو تاثر است ظاہر کئے ہیں آئیس برادرم مولانا شیرعلی شاہ المدنی مدرس دارالعلوم، نے ایٹ الفاظ میں ضبط کیا ہے، کیونکہ بیا ایک اہم مسئلہ بھی ہے اس لئے افادہ عام کی فاطر اسے شامل کتاب کیا جارہا ہے۔ (س)

خطبات مشاهیر "ساهیر

## اسلام میں امراض کے تعدی اور بدفالی کی تنجائش نہیں

عرفات کے بابرکت میدان میں رحت کا تنات محسن انسانیت ﷺ نے جہ الوداع كےموقع برلا كھ سے متجاوز نفوس قد سيه كو بيراعلان فرمايا كه جابليت كے تمام رسوم كو میں نے بہاں روند دیا ہے، آئندہ مسلمانوں کوصرف اسلام اوردین کی پیروی کرنا ہوگی ،جاہلیت کے اس عقیدہ کو"امراض کے اندر تعدی ہے" استخضرت الے دوسرےموقع براس طرح باطل قرار دیا که لا عدوی و لا طیر-ة (اسلام بین امراض کی تعدی اور بدفالی وغیره نہیں )اگرموجودہ دور کے مسلمان اس عقیدہ پر قائم رہتا تو آج تقریباً تیرہ سو زائرین جاج توب توب کر ج کی سعادت سے محروم ندر بنے ،ان مظلوم جاج کی ب تابانہ نگاہیں ان مقدس پہاڑوں یر بردری تھیں جس کے درمیان بیت الله شریف کا مقدس ونورانی بقعہ ہے،ان کے کان گزرنے والے لاکھوں جاج کی تکبیروں کی آوازیں ، لبیک کی آوازیں سن رہے تھے مگر افسوس کہ حکومت کی بے بصیرتی اور تغافل نے ان بے دست ویا دورافآدہ مسلمانوں کے دیرینہ تمناؤں اور دلی خواہشات کوجدہ کے صحرا میں دفنا دیا طرہ بیکہ آغوش حرم میں مناسک جے سے محروم کردئے گئے ،اس جا نکاہ منظر کا احساس وہی کرسکتا ہے ،جس کوحر مین شریفین کی وید کا جذبہ اور تزیب دیا رحبیب ، کو تھینے رہا ہو۔

واقرب ما يكون الشوق يوما

اذا دنت الخيام الي الخيام

### وباسي فرار غير مسلمون كاعقيده

تاریخ میں بیسانحدر جتی دنیا تک ذمه دار افراد کی قساوت اور شقاوت کا بدنما داغ رہے گا،اگر بیغفلت شعار حکام دسویں کی رات کو بھی جاج کرام کوعرفات پہنچا دیے ہو ان کا فریضه ادا ہوجاتا ، پاک و ہند میں اسلام کی تروی واشاعت کی ایک اہم میدید میں دجہ سے میر سے مدوس

خطبات مشاهير

وجہ یہ بھی بتاتے ہیں، کہ جب ہندوستان کے شہرول یا تصبول میں طاعون یا ہمیضہ کی بہاری کھیلتی تو وہاں کے مقامی ہندو اپنے گھرول اور شہرول میں اپنے بہارول کو چھوڑ کر دور بھاگ جاتے سے اور مسلمان اپنے پختہ عقائد اور بلند اخلاق کی بناء پر اپنے گھرول میں رہ کران ہندو بھاروں کی خدمت کرتے رہتے، جب وہ بہار ہندوشفا یاب ہوجاتے تو بہ اختیار وہ مسلمان ہوکر کہتے کہ جو فد جب زندگی کے نازک اوقات میں اپنے بیروکاروں کی ہدردی اور اعانت چھوڑ دیتے وہ موت کے بعد ہماری کیا مدد کرے گا، یہ عجب انصاف ہمدردی اور اعانت چھوڑ دیتے وہ موت کے بعد ہماری کیا مدد کرے گا، یہ عجب انصاف ہے کہ سفینہ عرفات میں چند حالی چیک میں جاتا ہوئے اور ان کی وجہ سے ۱۳۰۰ مثا قان کے کوسعادت کی وجہ سے ۱۳۰۰ اولا تو چاہئے تھا کہ اسلامی عقائد کے ماتحت ان مریضوں کو بھی سعادت و کے کے جھوڑ دیا جاتا۔

## مجذوم کے ساتھ رسول الله عظاور صحاب کرام کاحسن سلوک

کیارسول خدا نی رحمت کے جذامی مریض کے ساتھ کھانانہیں کھایا ہے؟
اور فر مایا کیل شقة باللہ و تو کلاً علیہ اور اسی سنت نبوی کی پڑل کرتے ہوئے فاروق اعظم حضرت عمر فاروق نے مجذوم کے ساتھ ایک ہی برتن سے کھانا کھایا اور اگر بالفرض ضعیف الاعتقاد مسلمانوں کے ایمان بچانے کی خاطر فرمن المحدوم پڑل مقصود ہے تو پھر مریضوں کو قرنطینہ میں رکھتے نہ کہ تمام تندرستوں کو بھی جے سے محروم کردیتے ،اگر چیک دوسروں کو متجاوز ہونے کا اندیشہ تھا اور بیرخطرہ لات تھا کہ کہیں سب لوگ اس بھاری میں جنالا نہ ہوجا کیں ۔تو بیر مض وہم و گمان تھا کیونکہ وہ باتی سب کے سب اب تک بحد للد چیک سے محفوظ ہیں تو بیر مض وہم و گمان تھا کیونکہ وہ باتی سب کے سب اب تک بحد للد چیک سے محفوظ ہیں تو بیر میں مرایت و تعدی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ، پاکستان و ویگر ممالک میں ہمیشہ چیک و غیرہ کی بھاریاں رہا کرتی ہیں ،ہر دو گھر میں ایک دو بیج

بارر بنے ہیں تو پھر تمام پاکستانیوں کو قر نظینہ کرنا چاہئے تا کہ چیک نہ تھیلے، ایسے عقیدہ سے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے، اس طرح نظریہ کی دجہ سے مسلمانوں میں مریضوں کے ساتھ ہدردی نہ رہی جسکا اثر یہاں تک پہنچا کہ اب عبادات بھی اس کے زدمیں آگئیں۔

## تعدیت مرض حدیث نبوی کی روشنی میں

حدیث شریف میں ہے لا عدویٰ کہ امراض میں تعدی نہیں ہے،اس کے دو مطلب ہیں ،ایک مطلب تو بیا کہ ایک محص کی بیاری دوسرے کیلئے نہ علت ہے نہ سبب ، جبیا کہ ایک اعرابی نے کہا کہ ایک خارشتی اونٹ کی وجہ سے اور بھی خارشتی ہوجاتے بين توحضور الله فرمايا فمن احرب الاول ... يميل كوكس نے خارشى بناديا؟ جس قادر مطلق ذات نے پہلے اونٹ کومرض میں بتلا کیا اس نے دوسرے کو بھی اس مرض میں مبتلا کردیا ،اگر ایک مرض متجاوز کرنے کیلئے علت مان کی جائے ،تو معلول کا وجود علت کے ساتھ لازی ہے، حالانکہ ہم ویکھتے ہیں کہ جہاں طاعون وغیرہ امراض بھیل جاتے ہیں تو وہاں دس فیصدی بیار ہوجاتے ہیں،اور نوے فیصد محفوظ رہنے ہیں، جیسے گزشتہ طاعون کی ربورث سے ظاہر ہاور فرمن المحذوم (جذامی سے بھاگ جانے) کا تھم محض ضعیف الاعتقادلوگوں کے دین کومحفوظ رکھنے کی خاطر ہے کہ سبب کوعلت کا درجہ نہ دیں مرزر بحث قضیہ میں تو تندرستوں کو ج سے روک دیا گیا،اور جرم بیہ بتاتے ہیں کہ ان پر بیاروں کی ہوا گی ہے۔

دوسرا مطلب بیہ کے مرض علت تو نہیں گرسب ہے، تو اس صورت میں بھی تذرست جاج کورکھنا جائز نہیں ، بطور مثال آگ بلاکت کا سبب ہے، یا پٹرول کو آگ لکنے سے قیامت خیز مناظر سامنے آجاتے ہیں۔ تو پھر آگ ماچس وغیرہ اپنے یاس نہیں

ر کھنا چاہئے، پانی میں بہت سے لوگ ڈوب کر مرجاتے ہیں، یا کنویں میں گر کر ہلاک ہوجاتے ہیں حالانکہ لوگ آگ یا پٹرول پانی یا کنوئیں کا قرنطینہ نبیں کرتے۔

مریضوں کے ساتھ ہمدردی کا روبیہ

الغرض اسلام نے ہمیں تعلیم دی کہ تمام مخلوق بالخصوص مریض سے ہدردی سے پیش آؤ عیادت تارداری کا بہت برا تواب ہے،اگر تعدی کا وہم مسلمانوں میں مجیل گیا،تو پھر بیمریضوں کا علاج معالجہ اور خدمت سے غافل ہوجا سیکے،افسوس کی بات ہے کہ وہم ، جاہلیت کا غلبہ و تسلط اتنا بڑھ گیا، کہ مراکز دین کے خدام نے بھی اسطرف توجدند کی کداسلام نے جس چیز کوئٹ و بن سے کاٹا تھا ،اسکی تصدیق ہم کیوں کر رہے ہیں ، حالانکہ سعودی حکومت ایک وقت توحید اور اللہ بر بھروسہ کی اتنی دعویدار بنی تھی، کہ شریعت کے حدود میں جائز اسباب اور وسائل کے ارتکاب کوبھی شرک قرار دیتی تھی مگر اب معاملہ الٹا ہوگیا بضروری ہے کہ ان مظلوم حجاج کی حالت زار پر رحم و کرم فرماتے ہوئے ان کے روکنے اور ٹیکول کے غلط اندراج کرنے والوں کا موّاخذہ ومحاسبہ کرے ان حجاج کو آئندہ سال کرایہ اور زر میادلہ کی بوری سہولت مہیا کی جائے اور ممل سہولتوں کے ساتھ فریضہ حج کی سعادت ہم پہنچائیں،جبکہ حکومت نے ان کے حج کو تضا كرك ان يرآ تنده قضالازم كرويا ٢٠ والله يقول الحق و هو يهدى السبيل صبط وترتبيب: حافظ عرفان الحق حقاني (الحق: چ-۵،ش۸،مئی ۲۰۱۵ء)

# کارزار بدر اور حضور افدس شکا تعلق مع الله

17 / اکتوبر ۱۹۸۱ء کو دارالحدیث میں حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ کا درس بخاری شریف، جسے شیپ سے من وعن ضبط کیا گیا، اتفاق سے اس درس بخاری شریف، جسے شیپ سے من وعن ضبط کیا گیا، اتفاق سے اس درس میں اعلی سرکاری افسران کے ایک گروپ نے بھی شرکت کی جو دارالعلوم میں سہروزہ تربیتی کورس کے لئے مقیم شھے۔

حدثنى محمد بن عبيدالله بن حوشب حدثنا عبدالوهاب، حدثنا عالله عن عكرمة عن ابن عباس قال قال النبى صلى الله عليه وسلم يوم بدر اللهم إنى أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم تعبد فأخذ أبو بكر بيده فقال حسبك فخرج وهو يقول سَيْزَمُ الْجَمْحُ وَيُولُونَ الدُّبُرَ (بخارى: ح٣٩٥٣)

غزوه بدر

آج جس حديث كويا جس موقع پر جم پنج بين اس مين غزوه بدر كا واقعه ذكر كر

کار زار پشد جا جهاد جهادم

رہے ہیں غزوہ بدر سے متعلق میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ صحابہ نے حضور اقد س بھی خدمت میں عرض کیا کہ حضور ! ہم بنی اسرائیل نہیں ہیں ہم تو دا کیں اور ہا کیں جانب آگے ہیں چوچے چوطر فدائریں گے اور اگر ہمیں آپ تھم دیں گے تو مسلمان ہونے کی بنا پر مسلمان کا بیہ فرض ہے جب وہ کلمہ پڑھ لے اس نے اپنا مال، جان، اولا د، کنبہ اللہ کے ہاتھ جنت کے بدلے نے دیا یہ ہمارا فریضہ ہے آپ برحق پیٹی ہوں اور ہم آپ کے اوپر ایمان لائے ہیں اور بدلے نے دیا یہ وعدہ ہے کہ جان کی ، اولا دکی قربانی دیں گے اور خداوند کریم نے بیموقع عطا فرمایا ہے ہمیں آج قربانی کا تو جو ارشاد ہو اللہ کا اس پر ہم عمل کرنے کیلئے بالکل یہ موقع عطا فرمایا ہے ہمیں آج قربانی کا تو جو ارشاد ہو اللہ کا اس پر ہم عمل کرنے کیلئے بالکل یہ موقع عطا فرمایا ہے ہمیں آج قربانی کا تو جو ارشاد ہو اللہ کا اس پر ہم عمل کرنے کیلئے بالکل

## میدان بدر کے اونچے ٹیلے پرحضور ﷺ کے لئے چھپر بنانا

وہ تین سو تیرہ آدمی جو تھی دست اور بے سروسامان سے بدر کا جو میدان ہے لینی میدان جنگ کے موقع پر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ حضور ﷺ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ٹیلوں پر او نچا جو ٹیلہ ہے اس کے اوپر آپ کے لئے چھپر بنا دیں آپ اس ٹیلے پر تشریف فرما ہوں کے اور یہ آپ کے لئے گویا قیام گاہ ہوگی تو حضور اقدس ﷺ نے اجازت دے دی ایک او نچا ٹیلہ وہاں بدر میں جو تھا اس کے اوپر صحابہ کرام شاہد کے ایک چھپر سابنا دیا مجوروں کے چوں اور ٹھنیوں سے اس چھپر کو بنایا حضوراقدس ﷺ اس چھپر میں اوپر تشریف رکھتے ہے اور نیچے میدان جنگ میں جو صحابہ کرام جہاد میں مشغول ہیں اور جو کچھ واقعات ہور ہے سے وہ ان کو اس ٹیلے سے نظر آ رہے ہے۔

مضور ﷺ خود بطور جر ٹیل صف بندی اور جنگی پلانگ کرتے ہے۔

سعد بن معاذیبال رہے گا جیما کہ ایک محاذ جنگ میں ہوتا ہے تو اس محاذ میں سب کے لیے جگہیں مقرر فرما کیں تو حضور اللہ صف بندی بھی منظم کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہاں عنبہ ہلاک ہوگا یہاں شیبہ ہلاک ہوگا یہاں ولید بن عقبہ ہلاک ہوگا یہاں ابوجہل ہلاک ہوگا۔

### حضور ﷺ کے پیشنکوئی کاظہور

حضرت عمر رضى الله عنه فرمات بين كه خدا كي فتم رسول الله صلى الله عليه وسلم نے جہاں انگلی رکھی تھی کہ بہاں ابوجہل ہلاک ہوگا بہاں عتبہ ہلاک ہوگا واللہ اس ذرہ برابر ایک انچ بھی خلاف نہیں ہوا اور وہ وہیں قتل ہوالرائی کل کو ہورہی ہے اور آج حضور اقدس ﷺ نے ان کو بیہ بتا دیا، خوشخبری سنا دی کہ دشمن کے جوسر دار ہیں وہ یہاں یہاں قتل ہوں سے لیکن وہ جیسے کہتے ہیں مریض کے لئے دوائی بھی ہونی جائے اور دعا بھی ہم دوا وہم دعا تو حضور ﷺ تو خود کمان فرمارے ہیں سب کی مگرانی جہاں سے ہوسکتی ہومثلاً اکوڑہ سے لے کر شیشن تک شیدوتک محاذ جنگ ہے تو وہ حضور اللہ کے سامنے ہے اورمعائد فرمارے ہیں لیکن بیظا ہرہے کہ دھمن نفری میں ایک ہزار تھے اورمسلمانوں کی تعداد تین سوتیرہ ہے بیجی ظاہر ہے کہ بیروشمن سکے ہے تام السلاح سر سے لے کریاؤں تک ہرایک کافرسلح زرہ ان کے پاس ہے، تلواریں ان کے پاس ہیں، نیزےان کے پاس ہیں کمان ان کے پاس ہیں تیران کے پاس ہیں اس زمانے کا جوجنگی ہتھیارتھا وہ سب کا سب موجود ہے اور ابوجہل ان کا کمان کررہا تھا۔

حضوراقدس ﷺ نے دیکھا کہ میرے ساتھی جو ہیں تین سو تیرہ میں صرف اٹھ ا آدمیوں کے پاس تلوار ہے سات آدمیوں کے پاس کمان ہیں دو آدمیوں کے پاس کمان ہیں دو آدمیوں کے پاس کھوڑے ہیں تو کھوڑے ہیں تو

کار زار پشد

اب ظاہر ہات ہے کہ ایسے وقت میں پریٹان ہو جاناطبی امر ہے تو اپنے ساتھوں کے متعلق فرمایا: کہ یا اللہ میرے ساتھی تھی وست ہیں اور ایسا نہ ہو کہ کہیں یہ مغلوب نہ ہو جا کیں تو حضور اقدس ﷺ نے صف بندی فرمائی مورچہ بندی جس کو کہتے ہیں کما تڈر ہیں جس جگہ پر ڈیوٹی لگانی تھی لگا دی کہ مثلاً تم اس بل کے یاس رہو گے تم اس سرحد کے یاس رہو گے تم اس سرحد کے یاس رہو گے تم اس دروازے کے یاس رہو گے ہرایک کے لئے جگہ اور آدی متعین کر دیے اور ہیں تھی وست حضور اقدس ﷺ کا چھیر جو ٹیلے پر تھا وہ خیمہ کی شکل میں تھا لیکن خیمہ اس لئے ہیں تھی وست حضور اقدس ﷺ کا چھیر جو ٹیلے پر تھا وہ خیمہ کی شکل میں تھا لیکن خیمہ اس لئے ہیں تھی وست حضور اقدس ﷺ کا چھیر جو ٹیلے پر تھا وہ خیمہ کی شکل میں تھا گئین خیمہ اس لئے ہیں تھی دھی ہیں تھی دی گئیرے کا نہیں تھا بلکہ مجمور کی ٹہنیوں کا تھا تو عریش اسکوع بی میں تشریف لے گئے اوپر ٹیلے پر جو چھیر بنا ہوا تھا۔

میں کہتے ہیں نی کریم ﷺ خودع ریش میں تشریف لے گئے اوپر ٹیلے پر جو چھیر بنا ہوا تھا۔

بدر میں ابو بکر صد ابی می جو ثیرت نائیب رسول

ابو بکر صدیق وہ بھی ساتھ ہیں رفیق ہیں جبیا کہ بادشاہ کے احکامات کمانڈر انچیف فوج کو پہنچاتے ہیں کہ فلال مور ہے پر بیکرہ فلال کو استے جہاز بھیجو استے بم لے جاؤ تو وہال پر نبی کریم کے احکامات کو ابو بکر صدیق پہنچاتے رہے کہ فلال نے بیکرنا ہے فلان نے وہال بیکرنا ہے تو کمانڈر انچیف کے حیثیت سے ہیں گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اس چھپر کے دروازے کے اور تکوار ہاتھ میں لئے کھڑے شے۔

ظاہری اسباب مرنظر مسبب الاسباب بر

نی کریم ﷺ تشریف لے گئے چھپر میں تو دورکعت نقل کے پڑھے، تو جنگ میں دوا بھی ہونی چاہئے اور دعا بھی ہونی چاہئے دوا تو یہ کہ ظاہری اسباب میں جتنی قدرت اور طاقت تھی وہ تین سوتیرہ آدمی ان کومورچوں پر کھڑا کردیا یہ ایک علاج ہے دوا ہے کارائی کے لئے باتی فتح و فکست خدا کے ہاتھ میں ہے تو خدا سے فتح مانگی چاہئے میں ہد جہدم

چاہے ہمارے پاس لا کھوں ٹینک کیوں نہ ہوں ہزاروں ہوائی جہاز کیوں نہ ہوں لا کھوں بم کیوں نہ ہوں؟

وشمن کے مقابلہ کے لئے تیاری کا لامحدود حکم

بيسب كحفظا برى اسباب بين ان كوجع كرنا جائة خدا كالحكم بو أعِلَّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوْقٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْل (الانفال: ٢٠) خداوند كريم فرمات بي كه جتنى تمهارى طاقت موسكے اتناسامان جنگ تم جمع كرود يكھئے نماز اہم چيز بے كيكن دن میں یانچ وفت، جج ایک اہم رکن ہے لیکن عمر بھر میں ایک دفعہ روزہ سال بھر میں سے ایک مہیندرکھنا ہے اور زکوۃ بری بھلائی کی چیز ہے اور خدا کا تھم ہے لیکن سال بحریس ایک دفعہ دینا ہوگا وہ بھی خمس عشر ڈھائی فی صد تک محدود کیکن اسلام کے اس رحمٰن کے لئے کا فروں کے لئے سامان جنگ کتنا جمع کرنا ہے؟ تو پینیس فرمایا کہ ایک مہینہ یا ایک دن یا ایک ہزاریا ایک لا کھ بلکہ خدا کا حکم ہے کہتم تیاری کرمنا استطعتم جتنی بھی تہاری طاقت ہے اس طاقت کے مطابق تم تیاری کرو، دیکھئے بینہیں کہا کہ ایک ہزار ہوں دو بزار ہو، دس بزار ہو، بیس بزار ہو، ہیں جتنا بھی تم سامان جہاد جمع کر سکتے ہوکرلو وہاں برتو بالفعل تین سوتیرہ آدمی تھے تو ان تین سوتیرہ کے لئے مورجہ بندی فرمائی میدان جنگ میں ليكن اصل فت جوب و من النَّصْدُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيْدِ الْحَكِيْمِ (ال عدان:١٢٦) ا تناموقع نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تفصیل عرض کروں۔

میدان بدر میں فرشتوں کی آمد

ملائکہ آئے جنگ بدر میں ایک ہزار پھر تین ہزار پھر پانچ ہزارلیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ بیفر شنتے جو تہمارے امداد کے بھیجے گئے ہیں تم ان پر بھی بجروسہ مت کرنا بلکہ خدا پر بھروسہ کرنا ایک فرشتے کی طاقت اتن ہے کہ جرئیل علیہ السلام نے ایک فعرہ لگایا ایک مدر در بد

چیخ ماری تو قوم عاد کے لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے، ایک آواز میں اتنا اثر ہے اور انگلیوں کے سرے پرسدوم کا جوعلاقہ ہے جس میں چھلاکھ کی آبادی تھی جبرائیل علیہ السلام نے الگلیوں سے اٹھا یا اور آسان تک لے گئے وہ آباد مکانات اٹھا کیں اور پھر وہاں سے الٹا کر کے بیخ دیا ساری قوم لوط تباہ ہوئی تو فرشتوں کی طاقت کتنی بڑی ہے؟ وہ تو اللہ کو معلوم ہے بہت بڑی ہے ایک عزرائیل علیہ السلام سب کے روح قبض کرتا ہے یا نہیں؟ ہے بہت بڑی ہے ایک عزرائیل علیہ السلام سب کے روح قبض کرتا ہے یا نہیں؟ ہے لئے ہیں اگر یس سے نہیں اگر و سے تم احضور کی کا صحابہ کرام کو سبق

لیکن ان فرشتوں کو اللہ نے مدد کے لئے بھیج کربھی صحابہ کو بیسبق سکھلا دیا کہ دیکھوکہ فرشتے جوتمہاری پشت ہر ہیں امداد کے لئے بیلزیں گی نہیں الرو سےتم جیبا کہ ہمارے ہاں فرض سیجئے ایک پولیس والا ایک گاؤں کو جاتا ہے تو اس کی طاقت ظاہر بات ہے ایک آ دمی کی ہے لیکن وہ جا کر محلے کے سب لوگوں کو جھکڑیاں پہنا کر لاتوں سے مارتا ہےاور انہیں لے جاتا ہے کیوں؟ اس میں اتنی طافت کہاں سے آئی؟ اس لئے کہ اس کی پشت برحکومت ہے تو عوام بھی جانتے ہیں کہ بیا یک سیابی یا ایک افسر ہے اس کوہم ماربھی سکتے ہیں باندھ بھی سکتے ہیں لیکن وہ سب کی پٹائی کررہاہے اس وجہ سے کہ اوگ یہ بچھتے ہیں کہ بیا ایک سیابی ہے لیکن اس کے پشت بر حکومت یا کستان ہے اگر ہم اس کو ماریں گے بے اونی کریں گے جم آل کریں گے تو ساری حکومت کی فوجی طافت ، بم، ہوائی جہاز اور فوج ہاری خلاف استعال میں آئے گی اس لئے تمام عوام سر نیجے کئے ہوئے ہیں کہ تھیک ہے اس طریقے سے بدر میں فرشتے جو آئے وہ لڑنے نہیں اس لئے کہاڑنا تو اللہ کو بیمنظور تھا کہ بیکا فرمسلمانوں کے ہاتھوں سے قبل ہوں بیاللہ کا تھم تھا اگر وہ فرشنوں سے کام لیتا تو بیرتو ہمیشہ عزرائیل علیہ السلام ارواح کوفیض کرتا رہتا ہے تو کا فر

كار زار بدر جبهارم

بھی کہتے کہ بہتمہاری کیا بہادری ہے بیتو فرشتوں نے ہمیں قتل کردیا تو فرشتوں کو پس بشت رکھا اس لئے کہ ختی کے موقع برتم امداد ان کی کرو سے ورندا تنا کافی ہے کہ موجود ر ہیں تو جرأت اور دلاوری ان کے دلوں میں پیدا ہو گی خداوند کریم کی فوج فرشتے ہماری پشت برموجود ہیں لیکن میں آپ سے بیعرض کررہا ہوں کہ خداوند کریم نے ایسے موقع پر بھی بیفرمایا کہ دیکھو بیسامان جنگ جو ہے چونکہ بیددنیا عالم اسباب ہے ہر چیز کے لئے اسباب ظاہر بی بھی اللہ نے پیدا فرمائے تم اسباب ظاہر بیکو حاصل کروجمع کرولیکن اعتماد مسبب الاسباب يركرواعماد الله يركرويهال بھي سبب بتا ديا كه كثرت كے اويريا قلت ك اويرياكى سامان مدچيزيں جو بي ان كوچھوڑ يئے اور و منا النّصرُ إلَّا مِنْ عِنْدِ اللّهِ الْعَزيْز الْحَكِيْم (ال عمران:١٢٦) المادخداكي طرف سے جوعالب باور حكمت كا ما لک ہے کو نسے موقع برکس کو غلبددینی جاہئے اس کووہ تھیم جانتا ہے تو بہاں میں بیعرض کرر ہاتھا کہ ایک ظاہری نظام ہمیدان جنگ کا تو ظاہری نظام تورسول الے فوج کا ممل كرليا بمين بهي جائة كما كرجم يرموقع جهادة جائة فابرى نظام كوبهي تحيك ركهنا جاہے اسباب اور اسلحہ کو جمع کرنا جاہے لیکن بھروسہ اور اعتاد اس پر نہ کریں کہ ہمارے یاس بڑی تو پیں ہیں بہت ہے ہوائی جہاز ہیں بہت سافوج ہے تو ہم غالب ہوں گے بیہ کوئی ضروری تو نہیں غلب تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ بر بھروسہ رکھو حضور ﷺ نے تو حید کا سبق دے دیا کہ ایسے وقت میں تہہیں اللہ پر اعتاد اور بھروسہ کرنا جاہئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا حضرت علی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں میلے کے پیھے اور ہاتھا وحمن کے ساتھ میں نے دس پندرہ منٹ لڑائی میں جوگز ارے تو وہ تو عاشق ہیں تو دل میں آیا کہ حضور ﷺکو دیکھ لوں تو میں جلدی ہے آیا خیمے کی طرف دیکتا ہوں کہ رسول صلی اللہ

کار زار پشد

ميدان بدر مين حضور ﷺ كى بارگاه البي مين آه وزاري

فرماتے ہیں چر میں میدان جنگ گیا وہاں الرائی الرتا رہا چر واپس جب آیا دیکھا توحضور اقدس اللہ اس وقت بھی سجدے میں پڑے ہیں اور فرماتے ہیں اور علم دعا فرمارے ہیں اور علم دعا فرمارے ہیں اور عاجی اللہ علیہ وسلم دعا فرمارے ہیں اور دعا بھی اللہ علیہ وسلم دعا فرمارے ہیں اور دعا بھی اللہ کہ کہ بھی اپنے سرمبارک کو جدے میں زمین پر رکھا اور بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور دعا کررہے ہیں اس دعا کے کلمات نہایت تضرع اور عاجزی کے ہیں اس کو آپ سن لیں۔

## حضور الله سے ایفاءعمد کی دعا

حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ دورکعت نماز کے بعد نی کریم ﷺ نے میدان برر میں اس ٹیلے کے اوپر چھیر میں بید عافر مائی قال النبی ﷺ اللہم انشدك عهدك ووعدك اے اللہ! میں آپ کے عہداور آپ کے اس وعدہ کی ایفا کی درخواست كرتا ہوں اللہ! میں آپ کے درگاہ میں درخواست كرتا ہوں كس چیز کی ؟ اس چیز کی كہ آپ اپ وعدے اور این عہد مبارك و مارے حق میں بورا فرما دیں۔

# الله كي شان جلالي اورانسان كي مجبوري

د میکھتے نا اللہ کی شان جلال اورعظمت، انتہائی درجے کی عظمت کے مالک ہیں رب العزت، انتہائی جلال کے مالک ہیں ٹھیک ہے ہم سب لوگ مجبور ہیں اور ہمارے اوپر

كارزارپيد جيلاجهارم

جابراللہ جل جلالہ بیں لیکن خداوند تعالی کسی سے مجبور نہیں اور نہ وہاں کوئی طاقت ہے کہ وہ اس پر جرکر سکے اور نہ کسی کی طاقت ہے کہ وہ خدا سے بو جھے کہ یا اللہ! تو نے بیکام کیوں کیا؟ لاکی سنڈ اُل وکھ ٹریسٹنگون خدا جوکام کرتا ہے اس سے کوئی بوچھ کھے نہیں کرسکتا کہ بید کیوں کیا بیق حکوم کا کام ہے اور اللہ حاکم ہے وکھٹ یسٹنگون اللہ تعالی فرماتے ہیں ہم ان بندوں سے بوچھیں کے اِن اللہ هوا لغنی الحمید اللہ بنازباوشاہ ہواور صفات کمالیہ کے ساتھ متصف ہو اللہ فی ہاں پر جو وعدہ مختلف آینوں میں مثلاً وکئے ہے سے کے ساتھ متصف ہو اللہ فی ہے اب یہاں پر جو وعدہ مختلف آینوں میں مثلاً وکئے ہے سے کے ساتھ متصف ہو اللہ نہ اللہ تبارک وقعالی فرماتے ہیں کہ ہمارا کلہ لین عمل من پہلے سے مقرر کر دیا ازل میں اپنے بندوں کے جو پیٹیر ہیں ان کے تن میں کہ ہماری طرف سے ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے وات ہوئے گئے گئے اللہ ہوں گے ان کی امت فالب ہوں گا اس میاں خالب ہوں گا اس میاں فالب ہوں گے۔

## پھونکوں سے بہ چراغ بجھایا نہ جائے گا

نہیں اللہ اپنے نور کو بورا کرے گا اللہ دنیا بھر میں اس کو پھیلائے گا اسلام کو پہنچائے گا دین کی اتمام کرے گا اللہ تارک و تعالی فرماتے ہیں واللہ مُتِمَّد نُورہ وکو كرة الْطَيْرُونَ (الصف : ٨) كا فرجا بنا خش بوجين والفخش بويانا خش ، روس خش بو یا نا خوش ، امریکه خوش مویا نا خوش کیکن الله فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کی امداد کروں گا اور بیدرین دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا وعدہ ہے اس طریقے سے وعدہ ہوا و إذ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ (الانفال:٧) الله في وعده فرمايا كه دوطا كفول من مهمين ایک طاکفہ ملے گایا ابوسفیان جو تجارتی قافلے کے ساتھ تھایا ابوجہل جوایک ہزار فوجیوں کی کمان کررہا تھا ان دو طائفوں میں ایک طائفہ تہمیں ہم ضرور دیں سے لیکن یہ یقین یہاں پر اول تو بیر کہ کوئی مکان یا زمان کی تعین اس آیت میں نہیں ہے اور دوسری بات بیہ ہے کہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آپ میں افسر بھی موجود ہیں میں آپ سے عرض کر ر ما ہوں کہ آپ کا ملازم یا ماتحت جو ہے کیا وہ ڈی سی سے کہدسکتا ہے کہ آپ نے بیکام کیوں کیا؟ یہ یو چھ سکتا ہے بھی نہیں یو چھ سکتا بہتو ٹھیک ہے کہ بھی ان کا اضر بالا ہووہ یو چھے یہاں سوال بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے امداد کے متعلق وعدہ فرمایا۔ الله تعالى كسى كوجواب ده نهيس

کین سوال بیہ ہے کہ مقام رہو ہیت جواللہ کی شان ہے، شہنشاہ اور مالک الملک اور تمام باوشاہوں کا باوشاہ ان سے کوئی بیتو ہو چونیس سکتا کہ یا اللہ! تو نے جمیں کیوں بید مخلست دے وی کیا کوئی ان سے ہو چوسکتا ہے؟ پھر اللہ کی شان ، بے نیازی کی شان ہے اِن اللّٰہ کہ و الله بین الله برا بے نیاز ہے الله کی حکومت کی جلال اور ہیبت اتن ہے دنیا کی حکومت کی جلال اور ہیبت اتن ہے دنیا کی حکومتوں کے افراد اس کے مقابلے میں کھر بھی نہیں تو اب سوال بیہ ہے کہ دنیا کی حکومتوں ہے کہ خدا کی شان معلوم ہے کہ خدا کی شان معلوم ہے کہ خدا کی شان

للرزاربيد جلدچهارم

کتنی بردی او نچی ہے اس لئے وہاں پر ہمیں کوئی حق نہیں پہنچنا کہ ہم اعتراض کریں یہ پوچیس خدا سے کہ یہاں یہ مسلمان کیوں شہید ہو گئے اور یہ کام کیوں ہوا یہ کوئی پوچیسکتا ہے نہیں پوچیسکتا؟ تو مقام ربوبیت اور اس کی جلال اور بیبت عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے سامنے انتہائی تضرع اور عاجزی اختیار کی جائے۔

#### غضب رب بقذر معرفت

یہاں پراتن بات بھی سمجھ لیجئے اگر کسی ملک کا بادشاہ یا وزیرِ اعظم جس کے ہاتھ میں خزانہ بھی ہے فوج بھی ہے اور اسلح بھی ہے اور وہ ایک منٹ میں اگر تھم دے دیں کہ فلا البتی ير بم باری كروتو سب كوختم كردين كرسكتے بين ايسے اگركسى بادشاہ كے سامنے ایک وزیراعظم جب آتا ہے تو اس کے سامنے کیکی طاری ہوجاتی ہے وہ کری سے دس گز دور کھڑا رہتا ہے اور جی حضور سرسر اور لبیک سے وہ بات بھی اگر کرتا ہے تو کیکیاتا ہوا اورلرزتا ہوا کیوں؟ اس لئے کہ وزیر کو یا اس کمانڈر انچیف کو اگر جہ اس کے قبضے میں فوج ہے وہ جانتا ہے کہ میں جس ذات کے سامنے کھڑا ہوں اس کی کتنی طاقت ہے اس کے قبضہ میں کتنی چیزیں ہیں؟ تو وہ سجھتا ہے کہ اگر میرے متعلق اب تھم دے دے کہ اس کو قتل کردو تو مجھے قتل کر دیں ہے اگر میرے متعلق بیتھم کر دیں کہ جاؤتم معزول ہوتو معزول ہو جاؤں گا اس کے سامنے جو کھڑا ہے تو اس کی عظمت و ہیبت اس کے دل میں ہے تو جہاں خوف اور ہیبت ہوگی وہاں سے کلمات بھی عاجزی کے بتضرع کے ادب کے ظاہر ہوں کے اور وہ نہایت اکساری سے بات کرے گایا خاموش رہے گا کیوں؟ اس کو علم ہے طاقت کا اور فرض سیجئے ایک چھوٹے نیے کوآپ لائیں بادشاہ کے گود میں بھا دیں تو وہ بچہ کیاجات ہے کہ بیر ملک کا بادشاہ ہے اور نوجی طاقت اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ مجھے اور تمام خاندان کوئل کرسکتا ہے بچدان چیزوں کوئیس جانتا اسے اس کے گود میں

کار زار بسد جلد چرہارم

آپ بھا کیں تو بچہ بادشاہ کی داڑھی کونو ہے گا نو چنا ہے یا نہیں وہ پیشاب کرے گا اور وہ بادشاہ کو بھی تھیٹر مارتا ہے پر چھوٹا بچہ ہے دو ڈھائی سال کا اس کو بی خیال نہیں ہے اور نہ بیہ سمجھ ہے کہ میں کس کی جمولی میں ہوں اور بیہ ہے کون؟ اور اس کی طاقت کتی ہے تو وہ عظمت اور بیبت اس کی دل میں نہیں آتی اس لئے کہ اس کو علم نہیں ہے اِنّد ما یک نی اللّٰه من عبادیو العالم: ۲۸) تو جس کاعلم زیادہ ہوگا وہ اللہ سے زیادہ ڈرے گاتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاعلم اللہ کے بارہ میں سب سے زیادہ ہے تو سب سے زیادہ ڈرنے والے بھی کہی ہیں۔

ڈرنے والے بھی کہی ہیں۔

# حضور ﷺ کی ٹاز بھری عاجز انہ دعا

# عبادت رب کی آخری امت آخری نبی

حضور اقدس ، فاتم النمين بين ان كے بعد كوئى پيغبر آنے والانہيں تو جب پيغبر نہيں ہوگا اور امت يمى ہے كہ شہيد ہوگئى تو پھر آئندہ كيلئے قيامت تك الله كى كدرد بد

عبادت كون كرے كا؟ كوئى بھى نہيں رہے كا اس لئے كہ تي غبر شہيد ہو كئے مسلمان ختم ہو كئے مسلمان ختم ہو كئے اور دوسرا پيغبر قيامت تك آنے والانہيں۔

و لوعن رسول الله و محاتم النبين (الاحزاب: ، ؛) تو جب بيني رئيس بوگا تو امت كهال سے آئے گا؟ پھر دين كى عبادت اور سبق كون سكھائے گا كوئى بھى نہيں يہ كتى عاجزى كى دعا ہے يا الله! اگر تو ميرى اس نولے كو ،ميرى جماعت كواس ميدان بدر ميں عاجزى كى دعا ہے يا الله! اگر تو ميرى اس نولے كو ،ميرى جماعت كواس ميدان بير ميں شہيد كر دي تو مسلمان بيل يہ ختم ہو گے اور نبى كريم هجى مان ميں شريك بيل وه بھى شہيد ہو گئے تو پھر دين سكھان ختم ہو گئے اور نبى كريم هجى ان ميں آئے گا كوئى بھى نہيں ہوگا تمام دنيا روئے زمين كا فر ہو والا كون ہوگا دين كس كے پاس آئے گا كوئى بھى نہيں ہوگا تمام دنيا روئے زمين كا فر ہو جائے گى اور كوئى بھى الله كا عابد نہيں رہے گا يا الله! تيرى عبادت زمين كى اوپر جارى ميات ہے ہوں كہ مير ہے ساتھيوں كو محفوظ ركھ تا كہ تيرى عبادت رہيں كہ تيرى عبادت

# زندگی برائے عبادت، دعامیں ایک عجیب نکته

دیکھے! یہاں پر ایک ہات اور بھی عجیب ہے بینہیں کہا کہ یا اللہ! میرے
ساتھی زندہ رہیں تاکہ بیز بین کوآباد رکھیں، قلعوں کوآباد کریں، بیاہے شہر کوآباد کریں
بلکہ بیکہا کہ ہم زندگی چاہتے ہیں عبادت کے لئے تو ہمیں چاہئے کہ ہم بھی دعا کرتے
رہیں تو عبادت کیلئے کہ یا اللہ! ہم آپ کی عبادت کرتے رہیں ہم چاہتے ہیں کہ مرض
سے چھٹکادا مل جائے خربی سے چھٹکادا مل جائے تاکہ تیری عبادت کریں کلتہ بھے میں
آگیا یہاں پر ایک شبہ آپ کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ فی فرماتے ہیں کہ اگر بیمسلمان جو
بدر میں ہیں خودرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان میں شامل ہیں اگر بیشہید ہو گئے تو پھر
تیری عبادت نہیں ہوگی۔

كار زار بدر جارار بدر

معلیات مساهید

جنات کی عبادت بھی اسلام اور نبی کریم پرموقوف: ایک باریک نکته

آپ یہ کہ سکتے ہیں کہ جنات تو ہیں یہ عبادت کریں گے اگر بنی آدم مسلمان

ختم ہو گئے تو جنات عبادت کریں گے تو ان شعبت لم تعبد کیسے ہواااس کا جواب ظاہر

ہے کہ یہ جنات میں بڑی تعداد مسلمانوں کی بھی موجود ہے ومّا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعُبُدُونِ (الذاریات: ۲۰) لیکن جنات میں پینجبر نہیں ہے جنوں میں اللہ نے پینجبر نہیں بھیجا اور تبارک الّذِی دَدِّلَ الْفُوْقَانَ عَلَی عَبْدِ ہِ لِیکُونَ لِلْعَلَمِینَ دَنِیْدًا (الفرقان: ۱) الله تبارک وتعالی فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے بندے محد رسول پر بازل فرمایے میں کہ میں نے قرآن مجید کو اپنے بندے محد رسول پر بازل فرمایے میں مام کے لئے ڈرانے والا بن جائے تو لِلْعَلَمِیْنَ عَالَم کہتے ہیں ماسوا اللہ فرمایے میں عالم ہے تو جن کا نذیر و بشیر کون ہوگا؟ رسول اللہ قو خدانخواستہ میدان

بدر میں شہید ہو گئے تو جنات کو سبق کون سکھائے گا؟ جمیں نہیں معلوم کہ ہمارے اس سبق میں کتنے جنات مساجد میں بھی اور اسباق میں کتنے جنات مساجد میں بھی اور اسباق میں بھی ہیں اور جومسلمان ٹولہ ہے ان کا وہ دین کی اشاعت بھی کرتے ہیں لیکن بیسبق جو انہوں نے سیکھا ہے کس سے پنجبرصلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر صحابہ سے تو اگر صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں شہید ہو جاتے جتم ہو جاتے تو اس کا نتیجہ یہ نکاتا کہ

جنات میں بھی کوئی مسلمان نہ ملتا کیونکہ جنات کو ہدایت کی تبلیغ کرنے والا کون ہے رسول الله صلی الله علیہ وسلم انسان پیغیبر اور انسانوں میں تو کوئی رہانہیں ہادی رہنما۔

فرشتوں کی تکوینی اور انسان کی تشریعی عبادت میں فرق

ایک سوال اور ہے وہ بیر کہ آپ بیر کہ سکتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ اگر شہید ہوجاتے تو اس وفت آپ کہتے ہیں کہ عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا تو

كار زارٍ بدر جلد جيهارم

ملائكہ تو بیں اور بیانشاء الله حدیثوں میں برد ولیس کے كربيتمام آسان جتنے بیں اور زمین يرجمي جارانگل كے برابركوئي جگه خالى نہيں ہے كه جہال فرشته نه بوكوئى قيام ميں ہےكوئى رکوع میں، کوئی سجدے میں اور زمین کے اویر بھی ملائک موجود ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں اور طالب علمانه سوال ہے اور حدیثوں میں ہے کہ فرشتے جو سجدوں میں بیں وہ ہمیشہ سجدوں میں برے رہیں سے جورکوع میں ہیں وہ رکوع پر جو قیام پر ہیں یا جو بھی ڈیوٹی ان کی سپرد ہے اس ڈیوٹی بروہ عامل ہیں اور خداوند کریم فرماتے ہیں کہ فرشتے یفعکون ما یومرون جوتكم ان كوملتا بوبى كرتے بيل لكيعصون الله ما أمرهم "خداكي كم ك خلاف بالکل نہیں کرتے'' ہم انسان تو مخالفت کرتے ہیں بھی نمازنہیں پڑھتے بھی اور بے دینی کر لیتے ہیں لیکن فرشتے قطعاً مخالفت نہیں کرتے جو حکم ان کوماتا ہے وہی حکم بجالاتے ہیں تووہ تو عبادت كرتے رہيں مے سوال سجھ محے تو اس كا جواب يہ ہے كه ديكھوايك ہوتا ہے طبعى کام طبعیت کا تقاضا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے وہ امر جو غیرطبعی ہوغیرطبعی کامعنی ہدہے کہ طبیعت نہیں چاہتی ایک کام کو اور آپ اینے نفس سے وہ کام کرنا چاہتے ہیں اس کو کہتے میں غیر طبعی تو فرشنے جو ہیں بیمطیع ہیں اور فرمال بردار ہیں اس میں کوئی شک نہیں اور ذرہ برابر نا فرمانی ابتدا ہے لے کر آخر تک کسی وقت میں وہ ذرہ نا فرمانی نہیں کرتے لیکن ان کی اطاعت بیطبی ہے ان کی طبیعت ہے ہمارے ساتھ نفس لگا ہواہے، ہمارے ساتھ خواہشات نفسانی موجود ہیں، ہارے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے تہاری طبیعت جو ہے وہ آزادی جائتی ہے فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں، شیطان ان کے ساتھ نہیں، طبعی خواہشات ان کے ساتھ نہیں وہ ایسا ہے جبیبا کہ فرض سیجئے ہم سب بیٹھے ہیں ہم سانس لیتے ہیں بغیر سانس کے تو زندگی محال ہے دن بھر،رات بھرسانس کیتے ہیں تو بیرعبادت ہے اس پر آپ کوکٹنا تواب ملے کا بال جی آب کہیں سے کہ ذرا برابر تواب بھی نہیں ملے کا سانس جو میں

کار زار بعد جبهارم

لے رہا ہوں جس پر میری زندگی کا مدار ہے تو وہ رات، دن، سوئے ہوئے بھی سانس،
لحاف اوڑھے ہوئے بھی سانس لیتے ہیں بیطبیعت کا تقاضا ہے یا کوئی اور؟ کسی نے تھم دیا ہے کہتم سانس لو بلکہ طبیعت ہے بیطبی امر ہے۔

طبعی عبادت طاعت اور غیرطبعی عبادت ہے

یہ یانی ،آگ کو بجماتا ہے بیطبعی امرہے بیاس کی طبیعت کا تقاضا ہے تو طبعی امرانسان جوکرتا ہوفرض سیجئے اوپر ہے ایک آ دمی گررہا ہے وہ نہیں جا ہتا کہ میں مرجاؤں لکین زمین تک آئے گا وہ مرجائے گا بیر کت اس کی طبعی ہے یا اختیاری؟ طبعی حرکت ہے چونکہ بوجھل اور تقبل چیز اویر سے نیچے آتی ہے تو طبعی امور کو عبادت نہیں کہا جاتا سانس لینے میں ہمیں کوئی عبادت کا تواب نہیں ملتا بھوک اگر کھی اور ہم نے کھا لیا، یہ دوسری بات ہے کہ نیت اچھی کر دو کہ بدرزق اس لئے کھا تا ہوں کہ میں اللہ کی عبادت كروں اس نيت كەوجە سے آپ كوثواب ملے كا ورندىية تمام كا فركھانا كھاتے ہيں تو بيطبى تقاضا ہے بیتمام کافرروئے زمین پریانی بھی پینتے ہیں بیطبعی تقاضا ہےوہ کسی تھم کی تغییل کرتے ہیں؟ پیاس انہیں گی ہے، بھوک انہیں گی ہے بیطبعی امور ہیں تو اس طریقے سے سجھئے کہ مکلّف اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کو خلاف طبع ایک امریتایا جائے ہماری طبیعت جاہتی ہے کہ ہم لیك جائيں سبق نه بردهيس جارى طبيعت بير جاہتى ہے كہ ہم نماز نه برصين آرام سے برے رہيں اب طبيعت توبيه جائت ہے ليكن خدا كا تھم ہے كہ أَوْبِهُ وا الصّلوة الفونمازيد صلوء الفوسيق يره ولوبيعبادت موكيا مكلف موكياس كانام تكليف ب مم مكلّف بين انسان كي طبيعت، انسان كي خواهش انسان كا تقاضا الگ اور خدا كاتحم جو ملے اس محم کو بجالانے سے وہ عبادت ہوا اس کوعبادت کہتے ہیں تو فرشتے مكلف ہیں یا غیرمکلف؟ ندان کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، ندان کانفس ہے ندان کو کھانے بینے کی

كارزاربيد جلاجهارم

کوئی ضرورت ہے نہ ان کے خواہشات نفسانی ہیں جیسے انسان کے ہیں تو وہ جو پچھ عبادت رات دن کرتے ہیں وہ طاعت ہے نام اس کا عبادت رب نہیں بلکہ اطاعت رب كبيل مع يعف علون من يومرون يكن جونكهوه ان كي طبيعت كامتفضا بخدان فرشتوں کی طبیعت ایس پیدا کی جیسا ہم سانس لیں اور طبیعت ہماری سانس لیتی ہے اور بلاعدداور بلاشاراس طریقے سے لیتے ہیں بہتو طاعت جو ہے وہ بھی طبعی ہے تو وہ مكلف نہیں سمجھ میں آھئی بات؟ فرشتے مکلف نہیں مکلف اس کو کہتے ہیں کہ جس کے طبیعت کے خلاف تھم دیا جائے الکے طبیعت کے خلاف تھم ہے کوئی؟ ان کے پاس نفس نہیں ہے، شیطان نہیں ہے ،خواہشات نہیں ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں ایبا ہے جیسے ہم سانس لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺنے جوفر مایا کہ تیری عبادت نہیں ہوگی ، تو فرشتے ٹھیک ہے کہ سجدے میں بھی ہیں، رکوع میں بھی ہیں، قیام میں بھی ہیں وہ ڈیوٹی پر لگے ہوئے ہیں لیکن اس کا نام ہم عبادت نہیں رکھتے اس لئے کہوہ مکلف نہیں بیتو ان کے طبیعت کا تفاضا ہے وہ جو کر رہے ہیں اس لئے بیسوال ہی پیدانہیں ہوتا کہ مسلمان اگر بدر میں شہید ہو جاتے تو فرشتے عبادت کرتے۔

حضرت عيساناكي آسانون مين عبادت ايك اشكال اوراس كاجواب

ایک تیسری بات ہوسکتی ہے کہ حضرت عیسیٰی علیہ السلام کے متعلق ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ آسان پر بیں اور انشاء اللہ آخری دور بیں وہ دنیا کوتشریف لائیں گے اور کافروں کے ساتھ مقابلہ کریں گے حیات عیسیٰ کے ہم قائل بیں تو آپ بیسوال کر سکتے بیں کہ چلو یہ بدر بین اگر وفات ہو جاتے اور ختم ہو جاتے تو عیسیٰی علیہ السلام تو عبادت کرے گا تو پھر رسول اللہ ﷺ کیوں فرماتے بیں کہ یا اللہ! اگر یہ شہید ہو گئے تو تیری عبادت دنیا سے مث جائے گی تو عیسیٰی علیہ السلام موجود بیں تو وہ عبادت کرتے رہیں عبادت دنیا سے مث جائے گی تو عیسیٰی علیہ السلام موجود بیں تو وہ عبادت کرتے رہیں

کار زار پشد

گے تواس کا جواب بیہ ہے کہ یہاں لفظ موجود ہے لا تعبد فی الارض حدیث میں لفظ ارض کا خدکور ہے یا اللہ! روئے زمین ہر کوئی عبادت کرنے والانہیں ہوگا تو عیسی علیہ السلام تو چو تھے آسان ير بيں اگر عبادت كرتے بيں تو آسان پر اور آپ نے فرمايا روئے زمین برکوئی نہیں رہے گا اور یہاں لفظ علی وجه الأرض مذکور ہے:حضور مبارك الله نے دعا مالکی ، اے اللہ! اگر آپ بہ جائے ہیں کہ روئے زمین پر تمہاری عبادت نہ ہو حدیث میں روئے زمین کا ذکر ہے اور حضرت عیسان آسان بر ہے بہال بیسوال نہیں پیدا ہوگا اور جنات انسان کے تالع ہیں اس وجہ سے بیدوعاحضور ﷺ نے نہایت عاجزی ے فرمائی کہ اللهم أنشدك الله! آپ استے وفا عبداور وعده جوآپ نے فرمایا تھا ، اسے بورا فرما دے اے اللہ! بلند آوزیں کرتا ہوں ، چیخوں سے روتا ہوں ، منت ، ساجت كرتا مول اے اللہ! آپ كوائي ذات كا واسطه كه آپ نے جووعدہ فرمايا تھا اس كى بركتيں ہم ير نازل فرما الله! آپ نے وعدہ فرمايا تھا اور جمارا يفين ہے كہ آپ وعدہ پورا فرما كيس م جيرا كرحديث مي ب كه نو اقسم بالله لابره الله تعالى ك شان ب نیازی یر نی کریم الله کی نظر تھی تو اس بنا برفر مایا!اللهم انشد ك ان شعت اے الله! اگر آب ان چندمسلمانوں کو ہلاک کرنا جا ہیں تولید تعب پھر قیامت تک عبادت نہیں ہوگی اس لیے کہ دوسرا پینمبرآئے گانہیں صحابہ بھی نہیں ہوں کے کیونکہ بیآخری امت ہے جب بیختم بوتو ان کے بعد کوئی نہیں کہ وہ آپ کی عبادت کریں۔ حضور ﷺ کو قبولیت دعا کی یقین د ہانی اور ابو بکر ﷺ کے الفاظ

جنات بھی نہیں ہوسکتے کیونکہ وہ انسانوں کے تابع ہیں ، ملائک مکلف نہیں اور حضرت میں اور حضرت ادر لیس علیجا السلام آساں پر ہیں ف انسانہ ابو بکر بیدہ تو ابو بکر میدہ اور آنخضرت کے کندھوں سے کمبل گر گئی اسلئے کہ

كار زار بدر جلد جهارم

آپ ﷺ نے دعا میں ہاتھ اٹھائے تھے تو ابو بکر صدیق نے چا در اٹھا کر آپ ﷺ کے کندھوں پر رکھا اور عرض کیا: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ، آپ نے دعا میں بہت عاجزی کی اور بید دعا یقینا قبول ہے حسبك بس كافی ہے اللہ تعالیٰ کی مددور حت كيلئے۔

چونکہ غزوہ بدر میں ایخضرت اللہ نے صف بندی فرمائی تھی اور بہمی فرمایا تھا كەاس جگەابوجهل مرے كايهال فلال مرے كا اور وہال فلال بيخوشخريال اور بشارتيس سنائیں راوی کہتا ہے کہ اللہ کی قتم اکہ آنخضرت اللہ نے جہاں اشارہ فرمایا ہے بالکل اس عبکہ وہ لوگ مردار ہوئے جب میدان جنگ تیار ہوا تو سعد بن معاق نے پیوخش کیا کہ ہم جاہے ہیں کہ اس میدان بدر میں دونوں گروہوں کی صفیں آپس میں اور آپ ﷺ کے لیے ایک بلندمقام پرخیمہ لگا دیں تا کہ آپ ﷺ جنگ کا سارا مظروبال سے دیکھتے ر ہیں اور وہاں سے ہاری مرانی کرتے رہیں چنانچہ نی کریم ﷺ نے بوقت فجر صفیں تیار كيس كرآپ يہال كھڑ ہوں كے اور آپ كے ساتھ آٹھ ساتھى ہوں كے ،تہارے ساتھ دس ہوں گےتم بہاں اس کھڈے میں ہوں کے وہ وہاں ہوگا محاذ تیار ہوا تو نی كريم ﷺ اس ملي برتشريف لے محت جہال آپ ﷺ كے ليے خير نصب كيا كيا تفاخيم میں داخل ہوئے حضرت ابو بکرصد بی ایم بھی ساتھ تھے وہ بھی داخل ہوئے ، اور حضرت سعدین معاف وست بہ نیزہ باہر کھرے ہو کر پہرہ دے رہے تھے۔

اس ونت آنخضرت ﷺ نے کفار کا اسلحہ اور سامان سے لیس ہونا اور فخر و تکبر اور جواں و خروش سے تنے اور جواں و خروش سے تنے اور دوسری طرف این سے تنے اور دوسری طرف اینے ساتھیوں کو دیکھتے جو بظاہر ہر شار میں ان سے کم تنے اور ان نہتے

جهاد بالسيف اورجهاد بالدعا

كار زار بدر

مسلمانوں پرنظر ڈالتے ہی آنخضرت ﷺ نے روبہ قبلہ کھڑے ہوکر دعا کے لیے ہاتھ اللہ اللہ بہاں قسطلانی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب لطیفہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک جہاد بالسیف ہے اور ایک جہاد بالدعا بدوقتمیں ہیں تو نبی کریم ﷺ نے جہاد بالسیف کیلئے ساتھی کھڑے کیے اور آپ ﷺ نے جہاد بالدعا اور خود دعا شروع فرمائی تو گویا بعض جہاد بالسیف پر لگ گئے اور آپ ﷺ نے جہاد بالدعا شروع فرمایا تو جہاد کے دو صے ہوئے (۱) جہاد بالسیف (۲) جہاد بالدعا اگر ہم مجبوری کی وجہاد بالدعا میں تو شریک ہوسکتے ہیں۔ وجہاد بالدعا میں تو شریک ہوسکتے ہیں۔ دوران جہاد امیر کومقدم نہ کرنے کی حکمت

ال سے بید سئلہ بھی فابت ہوا کہ میدان جنگ میں امیر کوآ کے نہ رکھنا، یہ معقلی اور بے احتیاطی کا کام ہے کہ امیر آ کے، ہواگر امیر شہید ہوجائے تو پھر انظام کون کرے گا؟ تر تیب کون دے گا؟ تو امیر کو بھی اور درمیان میں رکھنا چاہیے تا کہ اس کی حفاظت کرسکیں اور وہ جہاد کے نظم کا خیال رکھے گا بیدا نظام و انھرام امیر کرتا ہے امیر کو جنگ میں مقدم نہیں کرنا چاہیے اور میدان جنگ کے ساتھ مناسب بیہ ہے کہ ایک ماکم ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ماہر ہواور وہ تنظیم کی گرانی کریں تو آخضرت اللہ نے مام ایسا بھی ہونا چاہیے کہ وہ ماہر ہواور وہ تنظیم کی گرانی کریں تو آخضرت اللہ نے نہیں ہوسکتا تھا تو جہاد بالدعا شروع فرمایا، جہاد بالدعا بھی جہاد کی ایک نوع ہے اور ہر وقت مجاد ہالدعا بھی جہاد کی ایک نوع ہے اور ہر وقت مجاد ہالدعا ہی جہاد کی ایک نوع سنت یہ بھی ہے کہ وقت مجاد ہیں کے لیے دعا کرنا ضروری ہے تو کم از کم ایک نوع سنت یہ بھی ہے کہ میابدین کے لیے دعا کرنا ضروری ہے تو کم از کم ایک نوع سنت یہ بھی ہے کہ مجاد ہیں نے لیے دعا کرنا ضروری ہے تو کم از کم ایک نوع سنت یہ بھی ہے کہ میابدین کے لیے دعا کرنا ضروری سے تو کم از کم ایک نوع سنت یہ بھی ہے کہ مجاد ہیں۔

#### مسلمانوں سے کونسا وعدہ کیا گیا تھا؟

اس وفت آخضرت فل نے بیروعا فرمائی اللهم انشدك عهدك و وعدك كه الله! آپ سے بم سوال كرتے ہيں اس وعدے اور عبدكا جو آپ نے ہم سے كيا كدند بد

ہے اس وعدے کو پورا فرما لیں ہم درخواست کرتے ہیں کہ آپ نے جو وعدہ اور عبد فرمایا ہے وہ پورا فرما دیں اس کے پورا ہونے اور اس کے وفاکی درخواست کرتے ہیں اب ولکقٹ سَبقت کلمئنا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِیْنَ . إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمُنصُورُونَ ۞ وَإِنَّ جُنْدُنَا لَهُمُ الْفُلُونَ وَسَافَات طَفْت: ١٧١ تَا ١٧١) وَ إِذْ يَعِدُ حُمُ اللّٰهُ إِحْدَى الطّالِفَتينِ النّها لَحُمُ وَ تَوَدُّونَ (الانفال:٧) ای طرح دوسرا وعدہ هُو الّذِی آرسک رسُولهٔ بِالْهُلٰی و لَحُمْ وَ تَوَدُّونَ (الانفال:٧) ای طرح دوسرا وعدہ هُو الّذِی آرسک رسُولهٔ بِالْهُلٰی و دِینِ الْحَقِ لِیُظْهِر الله عَلَی الدّینِ حُلِّهِ (التوبة: ٣٣) اور مسلمانوں کے بارے مِن فَحْ کی خُوجْری سائی گئ تو اس وعدہ اور عبد کے پورا کرنے کی اللہ تعالی سے درخواست کرتے خوجی کے میں کہ مہریانی فرما، رحم فرما اور اس دخواست کو قبول فرما۔

# الله تعالی، دعا آه وزاری سے خوش ہوتا ہے

كار زار بدر جلاجهارم

کیا ہواور شرط بیان نہ کیا ہواب آنخضرت ﷺ دعا فرماتے ہیں کہ جن شرطوں کیساتھ آپ نے ہاری فتح مقرر کی ہے

الله! ان شرا نظ کو خفق فرما تا کہ وہ شرطیں بھی پوری ہوں ،اب سوال بہ ہے کہ جب الله تعالى نے وعد وفر مايا تو پھر آنخضرت ﷺ نے دعا كيوں ما كى؟ تو جواب بير مواكم الله تعالى نے فتح ونصرت كا وعدہ تو فرمايا تقاليكن اس ميں تعين نہيں ہوا تھا، آپ ﷺ نے تغین کی بنیاد بر درخواست کی دوسری بات بیے بوسکتا ہے کہوہ وعدہ مشروط بشروط ہو، اور وہ شروط کسی کو بھی بیان نہ کی گئ ہول اس لئے استخضرت ﷺ نے دعا فرمائی کہ وہ شرا لط بھی یوری ہوں ،لیکن یہاں الفاظ بیں کہ "انشدك عهدك ووعدك "جوبات موكد بوتواسے عبد كتے بي ،اے الله! آپ نے جوعبد فر مايا ہے ہم اس كے وفا اور پورا مونے کی طلب کرتے ہیں اے اللہ! بلند آواز سے تھے پکارتے اور چیخے ہیں، فریاد كرتے بيں كہ آپ نے ہارے ساتھ جو وعدہ فرمایا ہے اسے بورا كرديں ، اب يہال اللهم إن شعت لم تعبد اے الله! اگرتو عاب اور تهمیں بمنظور موکد بيموجود مسلمان ہلاک ہوجا ئیں ،ختم ہوجائیں ، کیونکہ اللہ تعالی غنی ہے تو بہت اچھا! یہ ہلاک ہوجائیں کے اور یقیناً ہلاک ہوں گے،آپ جا ہیں تو کون انہیں بیا سکتا ہے کین عرض یہ ہے کہ قيامت تكتهارى عبادت نهيل موكى يا إن شعب هلكة هؤ لاء لم تعبد ، يامقدربي ے کہ ان شعت عدم العبادة لم تعبد ما الرآب كى مرضى بيب كميرى عبادت نه بوتو بہت اچھا ہے' اب عبادت تو عابد سکھلاتا ہے اور عابد پیغبر ہے اور پیغبرتو دوسرانہیں آئے گا تو جب بدانقال كرجائے تو آئنده لوكوں كودين كون سكھائے گا؟ دوسرا كون مو كا؟ تواس ميں ايك لطيف اشاره بيرتفا كه آنخضرت ﷺ نے جودعا مانگي تقى وہ رہ تقى كه آب کی عبادت نہ ہوگی ، تو دعا میتھی کہ اے اللہ! عابدین کی موجودگی کی درخواست کرتا

كارزارپىد جلاچهارم

ہوں کہ انہیں زندہ رکھ۔ إن شعبت لے تعبد اب يہاں جنات انسان كے تالع ہیں اگر انسان عابد ندر ہے تو جنات بھی عابد نہ ہوں گے۔

حضرت خفر کی عبادت کا اشکال اوراس کا جواب

اب ایک بات بیره گئ ہے کہ حضرت خضر تو عبادت کریں گے؟ پہلا جواب توبیہ کہ حضرت حضر زندہ ہیں ، وفات یا ملے ہیں اس لیے کہ امام بخاری نے حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے نمازعشاء کے بعد ایک حدیث بیان فرمائی کہ سوسال بعد زمین بر موجود سارے لوگ مر جائیں گے لینی بی قرن اور صدی ختم ہو جائے گی اور دوسری قرن اورصدی شروع ہوجائے گی ، اس طرح ترفذی میں روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک رات ارشاد فر مایا کہ آج کی تاریخ ہے ۱۰۰ سال تک بیموجودہ نسل ختم ہوگا، تو اس سوسال کے اندر حضرت حضر بھی ہیں اگروہ زندہ ہوتے لیکن اگلے سوسال کے بعدوہ وفات یا بیکے ہوں گے ، اگر پہلے وفات نہ یائے تھے تو اب اس مدیث کے بعد تو وفات یا گئے ہوں گے اگر وہ ہیں نہیں تو کیسے عبادت کریں گے امام بخاریؓ کی بیاتو جیہ صوفیانہیں مانتے ،صوفیاء کرام کہتے ہیں کہ حضرت خضر حیات ہیں اور ان سے ملاقات واستفاده موسكتا ہے اور بيتو اتر سے ثابت ہے بعض اوقات طلبدرات كومطالعه كرتے ہيں اور حضرت خضر آجاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں ، توضیح بات بدے کہ حضرت خطر زندہ اور حیات ہیں ،لیکن بات اتنی ہے کہ حضرت خطر تھی زمین بر ہوتے ہیں ، مجھی سمندر میں ہوتے ہیں ،اور یانی پرتخت نشین ہوتے ہیں حضرت موسیٰ ،حضرت خضرً کے ملاقات کیلئے سے عظے وہاں حضرت خضر علیہ السلام سمندر میں سے اللہ تعالی نے حضرت خضر کو چونکہ طافت مکی عطاء فرمائی ہے جو بھی سمندر میں ہوتے ہیں مجھی ہوا میں ، بھی آسان دنیا میں جب حضرت ﷺ نے بیفر مایا تو حضرت خضر روئے زمین پر نہ

کار زار پشد

خطيات مشاهير خطيات

تھے،اور نبی کریم ﷺ جب دعافر ماتے تو اس سے مراد اور تھا اس سے حفرت خفر کی عبادت بھی خارج ہوگئی۔

ایک اوراشکال اوراسکا جواب

پېلا جواب

ایک بیک بیک میارک و یات بانکوین بیکفار کے متعلق ہے کفار کے بیائی بیک ایک بیک میں ارشادِ ہاری ہے کہ اے کفار! اگر الله تعالی جا ہے تو تم کوفنا کر دے بیکفار ختم کردیں گے اور دوسری جماعت پیدا کر دیں گے جواللہ تعالی کا ذکر کریں گے۔

یہاں مسلم کفار کا ہے اِن یَشَا یُنْجِبُ کُور اَیْهَا النَّاسُ وَیاْتِ بِالْحَرِیْنَ النَّاسُ وَیاْتِ بِالْحَرِیْنَ (النسآء:١٣٣) ہم تو اس سے انکار نہیں کرتے ہیں لیکن حضور اقدس ﷺ جب دعا ما تکتے ہیں تو وہاں مسلم برریین کا ہے اگر بیسلمین کا ملین ونیا سے چلے گئے تو اے اللہ! مد جیدم

آپ کی عبادت نہ ہوگی اور اس آیت اِن یَّشَاْ یُـنْ هِبْدُهُ یہ خطاب کفار کو ہے کہ زیادہ مستی نہ کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تہمیں ختم کرکے اور پیدا کردیں گے۔ دوسرا جواب

دوسری بات بیے کہ ایک قدرت علی الشدی ہواور ایک محقق افی ہے اب الله تعالیٰ کو بیرقدرت ہے کہ موجودہ لوگوں کو فٹا کر دے اور ان کی جگہ دوسری امت پیدا کر دیں اور ایک پینبر کی جگه دوسرا پینبر پیدا فرما دیں،اوراس قوم کی جگه دوسری قوم لے آئے کیکن ایک جگہ امکان الشکی ہے اور ایک ممتنع بالغیر ہے ممتنع بالغیر وہ ہوتا ہے جو درجه ٔ ذات میں ممکن ہولیکن وہ فنا اور اعدام میں ممتنع ہوغیر کی وجہ سے جیسے واجب بالغیر اب منتع بالغیر کی وجود خارج میں نہیں آتی غیر کی وجہ سے جیسے فلاسفہ کے نز دیک عقول عشره قديم بين اور قديم بالغير بين فلاسفه عقول عشره كا فنا مونانبين مانة كيونكه عقل فنا نہیں ہوتا اس طرح فلاسفہ افلاک کے فناء کے قائل نہیں افلاک اور عقول کیلئے وقوع فنا نہیں لیعنی بیرفنانہیں ہوتے ممتنع بالغیر ہے اور درجہ ُ ذات میں عقول عشرہ اور افلاک فنا کا امکان رکھتے ہے، آسان کا ذات کے اعتبار سے فناہوناممکن ہے اورعقل عاشر اورعقل اول کا درجه زات میں فناممکن ہے ،لیکن ممکن بالذات ہے ، واقع نہیں ہوتا فلاسفہ کہتے ہیں کہان کا فامتنع بالغیر ہے ایک امکان بالذات ہے اور ایک وقوع التی ہے امكان بالذات اور وقوع الشئ ميس فرق

دونوں میں فرق ہے اکثر ایک ٹی درجہ ' ذات میں ممکن ہوتا ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوتا ہے لیکن اس کا وقوع نہیں ہوتا کسی علت کی وجہ سے جیسے عقول عشرہ کہ بیدقد بم بالغیر ہیں اور قد بم بالذات نہیں تو فنانہیں ہوتے اس لیے کہ قد بم بالغیر ہیں اور ممکن بھی کہتے ہیں کیونکہ درجہ ' ذات میں قابل فنا ہیں اب اس مسئلہ کی طرف آئیں دیکھیں بیامت آخری امت ہے اور نہی میں قابل فنا ہیں اب اس مسئلہ کی طرف آئیں دیکھیں بیامت آخری امت ہے اور نہی میں دیکھیں ہیامت آخری امت ہے اور نہی

كريم الم الخرى في بي و لين رسول الله و عَاتَمَ النَّيمِن (الاحزاب: ١٠) اب وعدة خداوندی ہے کہرسول الله مبارك ﷺ خاتم العبين بين اور بيدامت آخرى امت ہے اور اس امت کے بعد کوئی امت نہیں بہوعدہ الله تعالی نے فرمایا ہے و مَنْ أَصْلَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا (النسآء: ٨٧) جب اس فخبر دى كه يبغير آخرى يغيبر إ ادريامت آخرى امت ہے اب اس بات اور وعدے کا تقاضہ بیہ ہے کہ اگرمسلمان فنا ہو جا کیں اور ہلاک ہو جائیں تو ان کی جگہ اللہ تعالی دوسرے پیدانہیں کریں سے اگر بیختم ہو جائیں تو پیر امكان ہے كه دوسرى امت بيدا ہوجائے ،اس امت كے فا ہونے كے ساتھ بيدامكان ہے کہ دوسری امت پیدا ہو جائے اور دوسرا پیغیر پیدا ہوبدامکان ہے کہ وہ وفات یا جائے اور دوسراپیدا فرمائے لیکن امکان کے ساتھ وقوع لازم نہیں تو واقع نہیں کرتا لینی اس امت اوراس رسول ﷺ کے بعد خارج میں نہ دوسری امت آئے گی اور پیغیبر کویامتنع بالغير بين بالغير الله الله تعالى فرما تا عما كان مُحَمَّدٌ أَبَّا أَحَدٍ مِّنْ رَّجَالِكُمْ وَ لَكِنْ دُسُولَ اللَّهِ وَ حَاتَمَ النَّبِينَ (سورة الاحزاب: ٤٠) اب الركوني يَغِيرا ت تواس آیت میں امکان کذب آتا ہے اور کذب الله تعالی برمحال ہے، جب محال ہے تو یہ امتناع ہوا، ایت خاتم النبین و ممتنع کرنے والی ہے کسی دوسرے پینجبر کے آنے کو اور سسی دوسری امت کے آنے کوتو دو چیزیں ہوگئی ایک امکان ذاتی ہے اور ایک امکان وقوعی تو الله تعالی نه دوسری امت پیدا کرتا ہے اور نه پینمبر، قیامت تک امکان ہے کیکن وقوع نہیں۔

عقلِ عاشر اگر ہلاک ہوجائے تو فلاسفہ کہتے ہیں کہ امکان ذاتی تو ہے لیکن وقوع نہیں اِن یَشَا یُنْ هِبْکُمْ اَیْفا النّاسُ وَ یَاٰتِ بِالْحَرِیْن (النسآء:١٣٣) تو امکان یہ ہے کہ قدرت خداوندی بیان ہور ہا ہے کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ ایک کی

كار زارٍ بدر جلد جيهارم

جگہدوسرا، دوسرے کی جگہ تیسرالاسکتا ہوں اور یہی معنی ہے امکان کا لیکن خالق اس کو حقق نہیں کرتا لہذا منتع بالغیر ہے اور چونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ آخری بیغیر ہیں خاتم المبین ہیں اور یہ امت آخری امت ہے ، تو اس نے وعدہ فرمایا ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدہ ہیں سچا ہے اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا اس وجہ سے دوسری امت اور دوسرے نبی کا آناممتنع بالغیر ہوا، امکان ذاتی موجود ہے و یہ آئی دوسری امت اور دوسرے نبی کا آناممتنع بالغیر ہوا، امکان ذاتی موجود ہو کے یہ آئی بیا تھیں ایک ذاتی ہوا ، امکان ذاتی موجود ہو کہ کن نہیں کہ تعبد کے الفاظ ہیں لاید کن ان تعبد کے الفاظ ہیں کہ مکن نہیں کہ تعبد کے الفاظ ہیں کو مکن نہیں کہ تعبد کے الفاظ ہیں کہ مکن نہیں کہ تعبد کے الفاظ ہیں کا عبادت نہ ہو، یہ بات ختم ہوئی۔

# حضور المحكى توجدالي اللداور دعامي استغراق

اب نی کریم ﷺ دعا میں مشغول ہوئے اور توجہ الی اللہ اور دعا میں استغراق کی کیفیت تھی تو اس وقت آنخضرت ﷺ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صد ابن جمی کھڑے ہے مسلم شریف میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ نے دعا کے لیے ہاتھ مبارک اٹھائے تو چاور مبارک آپ ﷺ کے کندھوں سے سرک گئ، آپ ﷺ مستغرق تھے تو ابو بکر نے چا درا ٹھائی اور آنخضرت ﷺ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور عرض کیا: کہ آپ نے تو بہت مشقت اٹھائی اور اس وقت فاحذا ہو بکر بیدہ حضرت ابو بکر نے حضور اقدس ﷺ کا دست اقدس پکڑا فاوراسی وقت فاحذا ہو بکر بیدہ حضرت ابو بکر نے حضور اقدس ﷺ کا دست اقدس پکڑا فقال حسبك: یا رسول اللہ! كافی ہے جودعا آپ ﷺ نے ما كئی بيكافی ہے بيعا جن كافی ہے ہیں۔

#### مقام خوف اورمقام رجاء

اب بظاہراس پر ایک اشکال وارد ہوتا ہے کہ کیا ابو بکر گو قبولیت دعا کاعلم ہوا تھا؟ کہ آپ نے حسبك کہا اور کیا حضور اقدس اللہ کو بیلم حاصل نہ تھا؟ بیآ تخضرت مدر بدر

ﷺ کوتسلی دے رہے ہیں تو گویا حضرت ابو بکر صدیق کوعلم ہوا ، تو حسبك كہاتو اس كے مختلف جوابات ہیں ایک جواب بیہ که دراصل بات بیہ کہ حضور اقدی اور سیدنا ابو بکر الگ الگ حالت اور مقام پر تھے کہ ابو بکر مقام رجاء پر تھے انہیں امید تقی اور نبی کریم شمام خوف پر تھے ، قاعدہ ظاہر ہے کہ جہاں خوف غالب ہوتو وہ خوف جسم ، زبان ، الفاظ ، حرکات اور سکنات پر طاری ہوتا ہے جب خوف قلب پر طاری ہوتو اثر ظاہر بدن اور الفاظ بر ظاہر ہوتا ہے۔

# مقام خوف کی ایک مثال

مثلًا ایک بادشاہ غصہ میں ہے اوراس کی طافت تنہیں معلوم ہے کہ وہ تو بوں اور جہازوں کا مالک ہے اور ایک اشارے برمیری گردن کاٹ سکتا ہے اب مقام خوف میں جب درخواست لائی جائے تو بہت منت ساجت کرنی برقی ہے اور خوف بھی زیادہ ہے اور باتیں بھی نہیں کرسکتا خلاصہ بہ ہوا کہ جب خوف غالب ہوتو خوف کے موافق كلمات بول كے تونى كريم الله مقام خوف ميں تھے آپ الكمبل مبارك بھى كركيا، ڈ ھلک گیا ، ہاتھ مبارک بھی نہایت عاجزی کے ساتھ اٹھائے تھے اور زبان مبارک سے الفاظ نکال رہے ہیں تو وہ الفاظ بھی خوف کے الفاظ ہیں اب کلمات خوف سے ہالکل پڑ میں اور حرکات وسکنات بھی خوف کی غمازی کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ نی کریم علی مقام خوف بر تنے الله تعالی کی عظمت ، کبریائی ، بردی شان ، اور شانِ استغناء وه حضور اقدس ﷺ کے سامنے تھا اور اس وجہ سے آپ ﷺ پر ہیبت طاری تھی ایک بات بیہ ہے کہ مقام خوف وخشيت جوب إنَّمَا يَخْشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمُوا (الفاطر: ٢٨) جس من علم زیادہ ہوتو اس میں خشیت بھی زیادہ ہوں گی اورجس کی علم کم ہوتو اسمیں خشیت کم ہوگی اس کی مثال میر کہ ایک بادشاہ کے سامنے کوئی بات نہیں کرسکتا ملک کا وزیرِ اعظم بھی اگر

کار زار بند جلدچیهارم

بادشاہ کے سامنے آئے تو ہات نہیں کرسکتا وزیرِ اعظم ہے لیکن خوف ہے تو اس وجہ سے درخواست پیش کرتا ہے کہ بات کریں۔

مقام رجاء کی ایک مثال

اس کے مقابلہ میں ایک بچہ لیس ، بادشاہ کے سامنے تو وہ بچہ بادشاہ کی گود
میں بیشاب بھی کرتا ہے ، اس کی داڑھی بھی کھنچتا ہے اب بچے کو کیا پنہ کہ میں کس کی
گود میں ہوں وہ بچہ تو سجھتا ہے کہ ہمارے ماں باپ کی طرح ایک انسان ہے تو یہ
بچہ مقام رجاء پر ہے بچے کو یہ پروائیس کہ بادشاہ جھے مارے گا، یا سزادے گا اور اس
یہ بھی پنہ نہیں کہ یہ کون ہے ؟ تو وہ بچہ بادشاہ کی گود میں سب بچھ کرتا ہے اور دوسری
مطرف وزیر خوف میں ہے کہ اس بچے نے بادشاہ کی داڑھی بھی کھنچی ، اور بیشاب بھی
طرف وزیر خوف میں ہے کہ اس بچے نے بادشاہ کی داڑھی بھی کھنچی ، اور بیشاب بھی
کیا ، تو اب یہاں وزیر بلند مقام پر ہے بچے کے مقابلہ میں تو اس طرح کی حالت
حضور اقدی ہواور سیدنا ابو برشی ہے سیدنا ابو برصد ابن بہت بڑے مقام والے اور
امت کے سردار ہیں ، لیکن حضرت مجمد کی کے سامنے بقینا ان کی شان بہت کم ہے تو
سیدنا ابو برش کی جوشان علم اورخوف اتی نہیں۔

تو یہ بات نہیں کہ ابو بکر صدیق کو اجابت دعا کا علم ہوا اور حضور اقدی اللہ علم ہوا اور حضور اقدی اللہ علم بہوا اور حضور اقدی اللہ علم اللہ وجہ یہ ہے کہ حضور اقدی اللہ کے سامنے شان اللہ تقی تو اس شان عظمت کے سامنے آپ اللہ برخوف طاری تھا اور ابو بکر صدیق نے تو آسیتی سی تھیں کہ

وَلَقَ لَ سَبَقَتْ حَلِمَتُ مَا لِعِبَادِنَا الْمُوسَلِيْنَ إِنَّهُ مُ لَهُ مُ اللَّهُ الْمُوسَلِيْنَ إِنَّهُ مُ لَهُ مُ اللَّهُ الْمُدَنَّ وَالْمُعَنُّونِ الْمُعَنُّورُونُ (صَفْت: ١٧١ تا ١٧١) اوراى طرح وَ إِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ الْمُعَنَّمُ وَلَى الطَّآئِفَتَيْنِ اللهُ اللهُ الحِدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اللهُ ا

کار زار پست

مقام رجاء میں ہے گر حضور اقد س کے مقام خوف میں ہے کہ اللہ تعالی ہے کوئی ہو چہ نہیں سکتا کہ یہ کیا کررہے ہواور وہ وعدہ کہاں گیا لیکن وہ تو لا یہ نسئی عَبْ ایک نی عَبْ ایک نو کہ مُر مُر سُکا کہ یہ کیا کر رہے ہواور وہ وعدہ کہاں گیا لیکن وہ جب وعدہ پوراہونے کاعلم ہوا تو انہوں یہ سنگاؤن (الانبیاء: ۲۳) تو یہ وجہ کے کہ الو بکر صدیت کو جب وعدہ پوراہونے کاعلم سب مخلوق سے زیادہ ہاس وجہ ہے آپ کہ مقام خوف میں ہیں ، اور آپ کی پر خوف طاری ہے کہ اللہ کی شان بے نیازی اور شان بے پروائی سامنے ہے اللہ تعالی سے کوئی پوچھ تو نہیں سکتا کہ ضرور آپ نے وعدہ پور انہیں کیا آگر وہ فرشتوں کو تھم دیں کہ جاد اور نہیں فکست دوتو کوئی پوچھنے والانہیں۔

# تضرع اورعاجزى سے اضطرابی كيفيات كوزائل كرنا

ایک جواب بیجی ہے کہ حضور اقدس ﷺ جواتی زیادہ عاجزی منت وساجت اور تضرع فرماتے تھے تو وجہ بیتی کہ انہیں اضطراب تھا کہ اللہ ہمیں اس موقع پر فتح ہے نوازتا ہے یا دوسرے موقع پر سائل تو ہو چھتا ہے کہ نی کریم ﷺ تو اس لیے سوال کرتے كرانبيل معلوم ندفقا كرمم كامياب وفتياب مول مح يانبيس؟ مم كنت بين كريد وجنبيل، نی کریم ﷺ کویفین تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائیں گےتو وعدہ میں شک نہیں تھالیکن پھر بھی تضرع اور عاجزی فرماتے ہیں کہاہیے اصحاب کی بریثانی ،گھبراہث اوراضطرابی کیفیت زائل كريس مستلدفع كانبيس وإن جُنْدَنا لَهُمُ الْعَلِيدُونَ (طفت:١٧٣) مستلديد المحكمير اصحاب کے سامنے ایک نقشہ ہےوہ بیر کہ ان کے سامنے ایک ہزار سکے آ دمی صف باندھ کر کھڑے ہیں اور ہم ۱۳۱۳ بغیر اسلحہ کے ہیں جارے یاس کیڑا ہے نہ سامان اور نہ یانی می اس نہیں اور بہ کفار ان کے باس سب کھے ہے (ہمیں یہ باد ہے کہ کامل کی جنگ کی شہرت ہوئی تو ہم برے گھراہٹ میں تھے کہ روس سے مقابلہ کیسے ہوگا تو گھبراہٹ بھی تھی اور قلب میں عدم تثبت بھی تھی ) پریشانی تھی ،اضطراب تھا ، بے چینی

للرزاربيد جلدجيهارم

تھی ، گریہ بینی تھا کہ اب ۱۳۳ آدمی ہیں ان میں صرف دوآدمی زندہ بیجے اور ہاتی سب شہید ہو جا کیں تھا کہ اب ۱۳۳ آدمی ہیں ان میں صرف دوآدمی زندہ بیجے اور ہاتی سب شہید ہو جا کیں تو فتح ان دو کیلئے ہوگا تو ہات ٹھیک ہے کہ جو وعدہ ہوا ہے وہ دوآدمیوں کے ساتھ ایفا ہوگا لیکن تباہی جو ہوتی بہر حال! خطرہ تو موجود تھا تو ایسے حالات اوراوقات میں حضور اقدس بی عاجزی اس وجہ سے فرماتے ہیں۔

### فنتح كى مختلف صورتين

حضور اقدس ﷺ کو یقین بھی ہے کہ اللہ تعالی فتح دے گا اگر چہ فتح کی صورتیں مختلف ہیں ایک آ دمی زندہ رہے اور فتح حاصل ہو، تو مقصد تو حاصل ہوا جو فتح ہے دی آدى زنده يج اور فنخ نصيب مو،سوآ دى زنده رب اور فنخ آئے ، فنخ تو يقيني تھا نقشه بيه تها كهوه بزار تصاوريه استصوه تام السلاح تصاور صحابة خالى باتهان كيهاتهسب کچھ ہے اور صحابہ کے ساتھ کچھ بھی نہیں اب خوف و گھبراہٹ آیا تواس خوف و گھبراہٹ كا ازاله آنخضرت الله كرنا جائة بي اس كا ازاله الله تعالى في بيان فرمايا ب كه بيه آبیتی گھبراہٹ دورکرنے کیلئے نازل ہوتی ہیں کہ گھبراؤ مت۔اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کیلئے ۲۰۰۰ فرشتے بھیج دے گا اور اگر صبر اور تقویٰ اختیار کیا تو یا نچ بزار فرشتے بھیج دے گا تو بیکمات مسلمانوں کے اطمینان کے لیے ہیں جب تجب اور اطمینان قلب کی آیتیں نازل ہوئیں تو اب حضور اقدس ﷺ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے صحابہ دیکھتے ہیں کہ نی كريم الله جارے ليے دعا كرتے ہيں اور الي عاجزى وتضرع كے ساتھ دعا كرتے ہيں جیسے آیتی تلبت اور اطمینان کے لیے نازل ہوئیں تو اس طرح اس دعا کیاتھ بھی اطمینان آیا صحابہ کرام نے جب نی کریم ﷺ کودیکھا اوربیاتو بھینی ہے کہ نی کریم ﷺ متجاب الدعوات بیں اور آپ ﷺ نے عاجزی سے دعا ماگی تو صحابہ کرام اے قلوب مطمئن ہو گئے کہ اب ہم کامیاب ہوئے اگر جہ ہم قلیل ہیں تو وہ گھراہث ختم ہوئی

کار زار پشد جبهارم

متجاب الدعوات كى دعا الله تعالى قبول فرماتا ہے جارے صوفيا كہتے ہيں كه ايك آدمى دعا كرتا ہے اور بارگاہ اللي ميں جو حاضر باش ہے ان كے توسل سے دعا كرے تو وہ بھى قبول ہوتی ہے چہ جائے کہ حاضر باش خو د اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مائکے وہ تو بدرجہ اولیٰ قبول ہوگی یہ مزارات پر جولوگ جاتے ہیں تو مزارات یہ کام نہیں کرتے البتہ بات اتنی ہے کہ جارا بیوسن ظن ہے کہ بیآدی ولی اللہ تھا بیہ بارگاہ اللی میں حاضر باش ہے نیک آدمی ہے، اب اللہ تعالی کے دربار میں سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ! اس نیک بندے ك ذريع سوال كرتا بول كم الله! ميرابيكام كروي تو الله تعالى وه كام كرتا بحضور اقدس ﷺ تو یقیناً مستجاب الدعوات تھے تو صحابہ نے سنا کہ عاجزی اور منت وساجت كرتے بين اللهم انشدك مستجاب الدعوات جب خود دعا كرتا بو وتو يقينا قبول بوق اصل میں عاجزی شک کے بنیا د برنہیں اور سیدنا ابو بکڑ کو یقین تھا کہ فتح ہماری ہے گھراہٹ کا موقع تفا اور ساتھی گھراہٹ میں تھے تو نبی کرم ﷺ نے ہاتھ مبارک دعا کیلئے المائے كماے الله! مارے بيرمائقي محفوظ ركھ ۔ تو اسكا فائدہ بيرموا كمحضور اقدس اللہ نے ثبات قدمی کی دعا فرمائی اضطراب دور کرنے کیلے بید دعائقی اس لیے نہیں کہ فنخ ہوگی يانبيس چنانچه صحابة نے جب وہ حالت ديكھي تو ان كاخوف ختم موا اور يقين موا كه فتح اور جيت بماري موكى تو ثبات قلب صحابة وحاصل موا بسركة دعاء النبي ال ابيال صحابه ۱۳ بین ان مین معزز اور بهتر نمائنده ابو بکرصد این مین ان کا سردار ابو بکر هما تو وه دور کرائے کہ بس! بس! کانی ہے، کافی ہے، حسبك توبير كمال تقويت قلب كاجمله ہے کہ ابو برصد ان نے بیان کیا کہ حسباد۔

حسبك كامعنى

کلمہ ابو بکر (حسبك)كامعنى يد بے كم ابو بكر فا قلب ودل مضبوط بے متقل

كار زار بدر جبيارم

مزاج ہیں اور ابو براتو قوم کے نمائندہ تھے تو مطلب بدہوا کہ تمام صحابہ کی گھبراہ ہے ختم ہوئی تو بیددعا گھبراہٹ زائل کرنے کے لیے تھی اور وہ گھبراہٹ دعا کی برکت سے زائل ہوئی اور دلیل یہ ہے کہ ابو بکر اور کر آئے کہ کام ہو گیا اور ابو بکر کا کہنا تمام ساتھیوں کا کہنا ہے کیونکہ وہ قوم کی طرف سے نمائندہ تھے تو ثبات قلب آیا اور یہ بات کہ صحابہ کو اتنا اطمینان کس وجہ سے ہوا؟ تو بیملم غیب نہیں بلکہ تب صحابہ کے قلوب بر تعبت آیا جب انہیں معلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺ ہمارے حق میں دعا فرمارہے ہیں اور مستجاب الدعوت رسول الله الله الله على وعاتو قبول باورانبول نے ہمارے حق میں دعا کی توبس ہم کامیاب ہوئے تو بیعلم غیب کی وجہ سے نہیں بلکہ صحابہ حضور اقدس ﷺ کی عاجزی ، تضرع اور اکساری کو دیکھتے ہیں اور یقین بھی ہے کہ ستجاب الدعوات کی دعا اللہ تعالی قبول فرماتے میں تو جب اسکی وسیلہ سے دعا قبول ہوتی تو جب وہ خوددعا مانگیں تو وہ اقرب الی القبول ہوتی ہے، تیسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ابو برصدین کوفتے کاعلم ہوا تھا کہ ہم کامیاب ہوں سے تو کیا نبی کریم ﷺ کو بیلم حاصل نہ تھا نبی کریم ﷺ اللہ تعالیٰ سے دربار میں عاجزی اورتضرع کرتے ہیں اور دوسری طرف ابو بکرصد ای کہتے ہیں کہ حسبك مثلًا آیک جزئی علم ابو بکر صدیق کو حاصل ہوتو ہم کہیں گے کہ چلو حاصل ہوا کہ فتح ہاری ہوگی کیکن پیرزئی علم ہے یا کلی ظاہرہے پیرزئی علم ہے جزئی علم کے ساتھ کلی علم پر فضیلت نہیں آتی ،اس کی مثال ایس ہے کہ ایک عالم ہے جوہدایة الخواجھی طرح بردھاتا ہے اور ایک دوسرا عالم ہے جو کافیہ تین مہینوں میں بر هاتا ہے لیکن اتنی بات ہے کہ وہ بخاری مسلم، قاضی ،صدرا ،حدالله بهتمام كتابين يردها سكتا ہے اور وہ يہلے والا صرف ایک کتاب بردها تا ہے تو کونسا اچھا ہوا تو ظاہر ہے جوزیادہ کتابیں بردها سکتا ہے وہ اچھا ہےاس وجہ سے نضیلت جزئی ، نضیلت کلی یہ غالب نہیں ہوسکتی۔

کار زار پدر

#### فضیلت جزی اوراس کے نظائر

حضرت الوبرگور فضیلت بزنی حاصل ہوئی توبیاس فضیلت پردلالت نہیں کرتا کہ وہ حضور اقدس کے بہت سارے امور بین بھٹ السان کے بہت سارے امور بین بھٹ ایسے بیں بحض ایسے بیں بحض ایسے بیں بحض ایسے بیں بحن کا بحض کو علم ہوتا ہے اور بعض کو نہیں مثلاً اَحَطْتُ بِمَا لَدُ تُبحطُ بِهِ وَجِنْتُكُ مِنْ سَبَوْ بِعَنْ يَقِیْنِ (النسل: ۲۲) بد بد حضرت سلیمان علیہ السلام کو کہتا ہے کہ جھے علم ہے جن کا آپ کو علم نہیں تی فیم رکو بد بد تخت بلقیس کا قصد سناتا ہے کہ سباء کے مقام سے علم ہے جن کا آپ کو علم نہیں تو فیم کے جہد بد کا علم تو زیادہ ہوگیا تو جواب بیہ ہے کہ بیتو ایک ایک بیتی خبر لایا ہوں اب تم کہو گے کہ بد بد کا علم تو زیادہ ہوگیا تو جواب بیہ ہے کہ بیتو ایک جزی علم ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی علم کی فضیلت کی ہے تو اس کی وجہ ہے ہم بد ہم کی فضیلت سلیمان علیہ السلام پرنہیں آتی بیتو ایسی بات ہوگئی کہ یہ موٹر کار والے اور ریل کی فضیلت سلیمان علیہ السلام پرنہیں آتی بیتو ایسی بات ہوگئی کہ یہ موٹر کار والے اور ریل گاڑی کے ڈرائیوران کو جو چلانے کا طریقہ آتا ہے وہ تہمیں نہیں آتا تو گویا وہ آپ سے گاڑی کے ڈرائیوران کو جو چلانے کا طریقہ آتا ہے وہ تہمیں نہیں آتا تو گویا وہ آپ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ سے ایجھے ہوئے؟

ای طرح ایک علم جزئی اگر حضرت سید نا ابو برگو حاصل ہوا یہ فضیلت کیلئے کافی خیس دوسری مثال: سیمان علیہ السلام نے خود جب بلقیس آربی تھی تو کہا کہ ایس کے سٹر یکٹی یہ یکٹیڈیٹی بعد شھا قبل آن یکٹوٹی مسلومین (النسل: ۲۸) مسلمانوں کی جماعت میں ایک وزیر تھا اس نے کہا کہ میں لا دوں گا ظہر سے پہلے پہلے لا دوں گا سلمان نے فرمایا یہ وقت تو زیادہ ہے تو فرمایا کوئی اور نہیں جو اس سے پہلے پہنچا دے تو آصف بن برخیا نے کہا میں لا دوں گا قبل آئ تکوم مِن معاملے وائے علیہ لکو یک آفی آمین وال الذی عِند کہا علیہ الدوں گا قبل آئ تکوم مِن معاملے وائے وائے طرف کا المخ (النسل: ۲۹ تا ، ٤) تو کیا عید میں حسامان سے انکا آئی کی جہنے کہا تھی تھی انکا آئی کہ جہنے کہا تھی میں انکا کوئی اور نہیں تو یہائے کہ کہا تھی انکا آئی کے بہت سادے نظائر ہیں۔

لار زار بدر جلد چهارم

ترفدی شریف میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو کیڑے بہنائے جائیں سے اب نبی کریم ﷺ سے قبل جوان کوخلعت اور کیڑے بہنائے جائیں گے تو اس کی وجو ہات یہ بیں کہ چونکہ وہ نبی کریم ﷺ کے جد امجد تھے تو دادا کی عزت وتو قیر اور قدر ہوتے کی قدر ہے بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم دنیا میں بے لباس ہوئے تھے، اور آگ میں ڈالے گئے تھے اس کے بدلے قیامت میں سب سے سلے کیڑے بھی انہی کو یہنائے جائیں سے بہر حال! جوبھی ہو مرسب سے پہلے حضرت ابرامیم کو کیڑے پہنائے جائیں گے تو حضور اقدی ﷺ بران کی نضیلت ثابت ہوئی توہم کہتے ہیں کہ تھیک ہے یہ فضیلت جزئی ہے اس طرح تر فدی کے دوسری حدیث میں ہے کہ حضور اقدس ﷺ جب اٹھیں کے تو آپ ﷺ کی نظر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر براے گی وہ پہلے سے اٹھائے گئے ہوں گے اس کی وجہ یا تو پیہے کہ آپ ایک مرتبہ کوہ طور پر ب ہوش ہو مجئے متھے۔ تو قیامت کے دن حضرت موی سب سے پہلے ہوش میں آ کر عرش کے یاؤں تھا میں گے۔ یہ بھی نضیلت ہے لیکن جزئی ہے تو جزئی نضیلت کلی نضیلت کو مستازم نہیں چوہیں مقامات میں حضرت عمر اے کے مطابق وحی آئی ہے تو سویا انہیں بھی فضیلت حاصل ہوئی تمام صحابہ برلیکن پیدفضیلت جزئی ہے جنگ بدر کے قیدیوں کے متعلق سیدنا ابو بکر صدیق کی رائے بیقی کہان سے فدیدلیا جائے اور رہا کیا جائے اور حضرت عمر کی رائے بیتھی کہ انہیں قتل کیا جائے بدر کے قید یوں سے فدید لیا سميا اور حضرت ابو بكر الحي قول يرعمل مواتواس وقت آيت نازل موئى كو لا يعتلب مِّنَ اللهِ سَبَقَ لَمُسَّكُمْ فِيما أَخَذَتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (الانفال:٨٦)

الله تعالى نے فرمایا : كه يمى الله تعالى كومنظور تھا ورنه اس فديہ كے بدله تم پر سخت عذاب آتا اب حضرت ابو بكر كى رائے پر عمل موااور حضرت عراكى رائے پر عمل نه

کار زار پشد

موااور آیت حضرت عرضی رائے کے مطابق نازل موئی تو آپ کیا کہیں سے کہ حضرت عمر ا کی فضیلت حضرت ابو بکرصدیق برثابت ہوگئی لیکن دوسری طرف بہت ہے مسئلے ابو بکر ا کی رائے پر نازل ہوئے اگر حضرت عمر ای رائے پر ایک جزئی مسئلہ آیا توبیزیادہ سے زیادہ جزی فضیلت ہے اب اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت ابو بکر ہ کوعلم تھا کہ الله ہمیں فنخ دے گا مگر دیکھو! تبھی تبھی چھوٹے مرتبے والا کوئی مسئلہ بیان کرے تو بڑے مرت والے سے زیادہ وہ اچھا ہوتا ہے قدیوجد فی النهر مالا یوجد فی البحر مجھی دریا میں ایسی چیزمل جاتی ہے جوسمندر میں نہیں ملتی ایک بات اور بھی ہے کہ بیلم حضرت ابو بر او برصور اقدس ﷺ کے علم کی برکت تھی کہ ابو بکر صدیق کے قلب میں بیر بات آئی بیر مدیث آگے آئے گی جنگ بدر کے واقعہ میں کہ جب بیرعیر (قافلہ تجارت) يرغالب بوت توحضور اقدس الله عصابه في عرض كيا آب الله مهرباني فرماكر بميس اجازت دیں تا کہ ہم دوڑ کر اور اس عیر ( قافلہ ) کو بھی گھیر دیں ،صحابہ کا خیال تھا کہ وہ عیر ( قافلہ ) اب تک راستے میں ہے تو تمام صحابہ کی رائے تھی کہ عیر ( قافلہ ) کے پیچیے جائیں تو حضرت عباس اس وفت قیدی تھے اور کفار کے گرو ہ میں تھے دل میں تو مسلمان تفے کیکن ظاہر میں کفار کے گروہ میں تھے اس لیے کہ حالات پر نظر رکھنے والے بھی ہونے جابی ارائی شروع ہونے سے بل حضور اقدس ﷺ نے بیاعلان فرمایا کہ عباس جس کے ہاتھ بھی آئے تو اسے قل نہ کریں ،اب حضرت عباس قیدیوں میں تھے اب جر کہ کہتا ہے كہم عمر (قافلہ) كے بيجے جاتے ہيں تو عباس ، جھكريوں ميں تھ، آپ نے كہا كہ صحابہ تو بیہ کہتے ہیں لیکن میری رائے ہے کہ وہاں نہ جائیں اگر سے تو تکست مقدر ہوگی یہ حضرت عباس نے کہا، تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا! اے چیا! آپ نے یہ بات کہاں سے كى آپ نے عرض كيا ية رآن كى آيت سے كى ہے قرآن ميں ہے كہ و إذ يكو كُو الله

كارزاربىد جلدچىهارم

إحدى الطَّآئِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُم (الانفال :٧) الله تعالى فرما تا بكران ووكروبول من س ایک گروہ دول گا تو ایک گروہ تو حسب وعدہ دے دیا تو دوسرانہیں دیتا کیونکہ وعدہ ایک گروہ کا ہےاگر عیر کے پیچھے چلے گئے تو فکست کھاؤ کے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یہ تعجے بات ہے اب عمر کے پیھے مت جاؤاب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عباس ا اس طرف متوجہ ہوئے اور دوسرے صحابہ کی توجہ اس طرف نہ گئی تو بیکیسی بات ہے تو جواب بیہ ہے کہ اصل میں عکس اور شعاع پر تا ہے دراصل بیعلم نی کریم ﷺ کے سینہ میں تھا قرآن اور قرآن کے مسائل کاعلم نبی کریم ﷺ کے سینہ میں ہے لیکن جیے شفتے کے سامنے ایک چیز آتی ہے تو اس کا عکس شیشے میں آتا ہے اب نبی کریم ﷺ کے سینہ میں جو علم ہے وہ اس وقت جہاداور اس کے تیار یوں میں مصروفیت کی بنا پر آپ ﷺ کا ذہن اس طرف متوجه نه موا بتو اس وجه سے لیکن سینه اطهر ﷺ میں بیعلم تھا دو طا کفوں میں سے ایک طا نفه کا وعدہ ہے اور بیعلم سینہ اور دماغ میں ہے لیکن اس وقت انتظامات کی طرف دهيان تفاتواس طرف توجدنه بواء حفرت عبال وبال بيض تصاب الله كا قلب آئينه تفا اب اس آئینے کا عکس حضرت عباس میر برا تو ان کی توجہ تو کسی اور طرف نہ تھی جب بیہ مسئلہ ان کے قلب اور د ماغ برطاری ہوا تو اسلے عرض کیا کہ اللہ تعالی نے آپ سے ایک طا کفہ کا وعدہ فرمایا ہے ۔حضرت عباس جوعلم بیان کرتے ہیں بیحضرت عباس کاعلم نہیں بلکہ بیہ نبی کریم ﷺ کاعلم ہے اور حضور اقدس ﷺ کاعلم کاعکس ان پر پڑااور خود حضرت مبارک ﷺ کے ذہن میں بھی ہے بات تھی لیکن آپ ﷺ کی توجہ دوسری طرف تھی اور توجہ آن واحديس اموركثيره كى طرف تونهيس موتى ، تواسى بنايرا كلى توجه اس طرف نه تقى تواسى طرح الوبكرصدين كعلم آيا كه بميس الله فتح دے كاتو يه بركت حضور نبي كريم الله فتح دے كاتو يه بركت حضور نبي كريم اور ميلم بھى آب ، بى كا تھا۔ (دارالحديث بال مين درس صديث: ما بنامدالحق ١١٥٥)

کار زار پشد جبهارم

# دين كى نفرت وحفاظت

جب حضرت شخ الحدیث قدس سرهٔ بقید حیات سے تو الحق کے برشارہ میں حضرت کے ارشادات وخطبات شامل ہوکر چھپتے ، بعد میں حضرت بوجہ ضعف وعلالت خطبہ جمعداور تقریر جمعہ نہیں کر سکتے سے بلکہ احظریہ فریفہ انجام دیتا رہا ، ایک عرصہ بعد حضرت نے مخضراً اپنی مسجد میں خطبہ بجمعہ سے قبل حسب ذیل خطاب فرمایا اب وہ تقریر شامل خطبات کی جارتی ہے۔ (سمیج الحق)

الحمد وفيى والصلوة والسلام عى عباده الذين اصطفى المابعد فاعوذ بالله من الشيطان الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والا تَعْصُرُونَ فَقَدُ تَصَرَةُ اللهُ إِذْ أَخْرَجَهُ النِّينَ كَعَرُوا الرحيم والله عن الفار إِذْ يَعُولُ لِصَاحِبِهِ لَاتَخْرَنُ إِنَّ الله مَعَنَا (التوبه: ٣٩)

دین ہماری پناہ گاہ اور ہم اس کے مختاج

محرم بزرگوایا در کلیل کدرین واسلام این حفاظت میں ہمارا کتاج نہیں بلکہ ہم اگر اپنی حاجات کو پورا کرنا چاہیں اور زندگی کو بہتر طریقہ سے گزار نے کے خواہاں ہوں تو قرآن

واسلام كدامن ك يني آكر بم بعى محفوظ موسكت بي رب العزت كا ارشاد بي من ون عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ (المحمدات ١٦) لين اينا اسلام مجمع يرمت جتلاؤ بلكتم لوك خدا كاشكرادا كروكهاس ذات برت نے تم کو اسلام لانے کی توفیق سے نوازا، رب العزت کے دین کی بقاء اور حفاظت كيلي كرور بالخلوق موجود بارشاد بارى ب: إنَّا نَحْنُ نَدَّلْنَا الدِّفُ وَإِنَّا لَهُ لَحْفِظُونَ (الحدر:٩) لِعِن كم يغير الله اور فربب من في بعيجا إور من بى اس كى حفاظت کروں گاجیے کہ آپ کومعلوم ہے کہ اس سائنسی دور میں جنگ راکثوں ، جہازوں اور بموں کے ذریعہ سے کی جاتی ہے اس دور میں مثلاً ایک ملک جنگ کی حالت میں ہے اور ملک کے ہر جھے یر رشمن کے حلے کا خطرہ ہے اور بادشاہ وقت ایک مقررشہر کے بارے میں اعلان فرماتا ہے کہ فلال شہر میری حفاظت میں ہے اور اس بر حملہ کرنا دشمن کے لئے نامکن ہے کیونکہ اس کے اردگرداس کی حفاظت اور حملے سے بچاؤ کے لئے ہر طرح کے اسباب مہیا کئے گئے ہیں تو اس شہر کے باہر کے لوگ اگر اپنی مفاظت جا ہیں گے تو وہ بھی دوڑ کر اس شہر کی آغوش میں بناہ لیں گے تا کہ دشمن کے ضرر اور حملے سے فی سکیس کیونکہ ہرکوئی بھی سوے گا کہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری ایک بادشاہ جو دنیاوی بادشاہ ہے نے لے رکھی ہے اسلئے یہی بہتر پناہ گاہ ثابت ہوسکتی ہے۔

محترم بھائیو! جس چیز لیعنی دین ، اسلام اور قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری جب مالک اور بادشاہ حقیقی نے لی ہے تو اس کوکوئی کیسے نقصان پہنچا سکے گا بلکہ جو کوئی اینے آپ کومصیبت سے بچانا چاہے اسکوچاہے کہ اس اسلام وقرآن کے سامی میں اسیخ آپ کو مرشم کی دنیاوی واخروی مصائب سے بچائے۔

# دیگرادیان کی کوئی کتاب صحیح محفوظ نہیں

تورات، زبور، الجیل اوردیگر انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئیں ہیں ان کاکوئی لفظ روئے زبین پر موجود نہیں حالانکہ اس دور میں ان کتابوں کے مانے والوں نے ان کتابوں کی اشاعت کے لئے ہزاروں مشنری ادارے قائم کئے، اربوں روپے اور ڈالر خرج کررہے ہیں اس کے باوجود ان کا حافظ ملنا تو در کنارا بھی تک بیجی بھینی معلوم نہیں کہ بیکس زبان میں نازل ہوئی ہیں، اس کے برکس قرآن کا ذمہ چونکہ اللہ رب العزت نے خودلیا ہے، تو کچھ عرص قبل جب قرآن کے حفاظ گئے گئے تو تعداد قریباً ۱۲ الاکھ تک بیجی گئی کیا حفاظت دین کے جو سے میں بات کم ہے۔

# اللهاہ دین کی حفاظت غیروں سے بھی کراسکتا ہے

محترم بھائیو! ایسے بے شار واقعات موجود ہیں کہت تعالی نے انتہائی نازک مواقع ہیں اسلام کی حفاظت اعلی طریقہ سے کی ہے جس کوس کرانسانی عقل جران رہ جاتی ہے آپ کومعلوم ہے کہ حضور کی بعثت کے بعد پورے عالم کے کفار بالعموم اور کفار کمہ بالخصوص حضور کے وثمن بن کر ایک رات حضرت کو شہید کرنے کا ارادہ کر بیٹھے ، نی کریم کی کورب العزت نے اس موقع پر مدینہ جرت کرنے کا فرمایا چنانچہ حضور کی مدینہ روانہ ہوئے ، کفار کمہ کو حضور کی کا معلوم ہوا تو انتہائی عضور کی مدینہ روانہ ہوئے ، کفار کمہ کو حضور کی کا معلوم ہوا تو انتہائی عنون وغضب کی حالت میں حضور کی کا تلاش شروع کردی حتی کہ العجم لا رادواید کی الدوران کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کیا نے اعلان کیا کہ جس کسی نے نبی کا اور اس کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق کو گرفتار کیا اس کو سوسو اونٹ انعام دیا جائیگا ، اونٹ اُس دور کا ایسا قیمتی مال تھا جیسے اِس دور میں بیش اس کو سوسو اونٹ انعام دیا جائیگا ، اونٹ اُس دور کا ایسا قیمتی مال تھا جیسے اِس دور میں بیش قیمت کار س۔

## سراقہ بن مالک کے ذریعہ حضور ﷺ کی حفاظت

چنانچەسراقدبن مالك جوخود بھى قبيلە كےسردار اوراس ونت غيرمسلم تھ، قصہ بیان کررہے ہیں کہ میں اینے قبیلہ کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، گفتگو جاری تھی کہ ایک آ دمی نے باہر سے مجلس میں آ کر مجھے کہا کہ اس راستہ پر دوآ دمی اونٹوں برسوارگزرے ہیں اور میراخیال ہے کہ وہ حضور ﷺ اور اس کے ساتھی ہیں تو کیا میراخیال درست ہے، سراقہ کہتے ہیں کہ میرایقین تھا کہ بیانی اوران کے ساتھی ہوئے مگراس خوف سے کہ اگر اس مجلس میں میں نے اس آ دمی کی بات کی تقیدیق کی تو سارے ہم مجلس میرے ساتھ نی اللہ ملاش میں لگ جائیں کے اور حضور کے ہاتھ آنے کی صورت میں انعام صرف مجھے نہیں بلکہ سب میں تقتیم ہوگا، میں نے اس خوف سے اس آ دمی کو ڈانٹ كركها كه ويس كهدرب مو،تمهاري بات غلط ب، وه اس راسة سے كيے كزرسكة ہیں، اس آ دمی کو خاموش کرنے کے بعد میں نے پچھتو قف کے بعد ادھر اُدھر دیکھا کہ االمجلس مصروف گفتگو ہیں اور کسی کا دھیان میری جانب نہیں تو چیکے سے جلس سے اُٹھ کر حضور اللے کی تلاش میں نکلنے کا قصد کیا مجلس سے نکلنے میں بوری راز داری برتی تاکہ کوئی دوسرا جھے دیکھ کرمیرے ساتھ باہراس مقصد کے لئے نہآئے اور شریک انعام نہ ہو، پہلے گھر جا کر اینے بیٹے اور غلام کومخضراً سمجھا دیا کہ میری تلوار اور نیزہ وغیرہ اس طریقہ سے مجھے پہنیا دیں کہ سی کومعلوم نہ ہوسکے چنانچہ وہ ہتھیار مجھ تک لے آئے، اینے علاقہ سے ذرا دورنکل کر میں نے اپنے بیٹے اور غلام سے تکوار اور نیز ہ لے لیا اور ان کو بہتا کید کرے واپس کردیا کہ سی کو بیمعلوم نہ ہوکہ میں کس کی تلاش میں نکلا ہوں، اس کے بعد میں حضور ﷺ کی تلاش میں محور اتیزی سے دوڑ ایا ،کیا دیکت ہوں کہ کھھ فاصلہ یر دوآ دمی اونٹول برسوار ہیں ، قریب ہونے برمعلوم ہوا کہ ایک نبی ﷺ اور

دوسرے حضرت ابوبکر ہیں،اتنے میں ابوبکر کو میحسوس موا کہ میں ان کا پیچھا کررہا موں اور حضور الشان بے نیازی سے آھے کی طرف روانہ تھے، جب میں ان کی گرفاری کے لئے ان کے بالکل قریب ہوا تو اچا تک زمین میٹ گئی اسی طرح جیسے قارون کے لئے بیٹ گئی تھی اور میرا گھوڑا خشک زمین میں ھنس گیا ، میں اینے اور گھوڑے کی اس خطرناک حالت کو دیکھ کر جیران ہوا،اور گھیرا کر میں نے حضور ﷺ کوآواز دی کہ مجھے معاف فرمادیں اور میرے بیخے کیلئے دعا فرمادیں حضور ﷺ تو رحمۃ للعالمین ہیں جبیا کہ ارشاد باری ہو ما آرسلنك إلارحمة للعليين (الانبياء:١٠٧)حضور الله دعاكى كه خدايا! اس كوغرق مونے سے بيا، كھوڑا زين سے باہر لكلامحرم بھائيو! آپ نے و یکھا کہ سارے کفار حضور ﷺ کوشہید کرنا جا ہے ہیں اور سراقہ اس منزل کے قریب پہنی چکا ہے مرایسے نازک موقع برخدانے چربھی حفاظت کی ،سراقہ کہتا ہے کہ پچھ دریو میں یریثان رہا ،پھر جلدی پریثانی زائل ہوکر مجھے انعام کی حرص میں خیال آیا کہ بیہ دهنستااتفا قا ہوا ہوگا ایک بار پھرحضور اللہ کی گرفتاری کی کوشش کرنی جا ہے، چنانچہ پھران دونوں کے چیچے اینے گھوڑے کو دوڑایا دوسری باربھی جب ان کے قریب پہنچا تو گھوڑا يہلے سے زيادہ زمين ميں پھنس گيا ، پھر پہلے كى طرح غرق ہونے كے خوف سے توبه كى اور حضور ﷺ سے معافی کی التجاء اور غرق ہونے سے بچانے کیلئے دعا کی درخواست کی ، حضور ﷺ نے دعا فرمائی اور گھوڑا پھرز مین سے نکل آیا ، تیسری بار پھراس واقعہ کوا تفاقی سمجھ کر انعام حاصل کرنے کے اس سنہری موقع سے فائدہ اُٹھانے کے لئے گھوڑ اان کے تعاقب میں دوڑایا بھر جب ان کو گرفتار کرنے کی منزل قریب ہوئی تو اس مرتبہاس سے بھی زیادہ محور از مین میں غرق ہوا اب میں بیسمجما کہ بیرسب کچھ محض اتفاقی نہیں اب مدق دل سے تو بہ کی حضور ﷺ سے معاف کرنے کی درخواست کی اور ساتھ

یہ بھی عرض کیا کہ حضور ﷺ جھے بچادیں ،اب آپ کی حفاظت اور چوکیداری میرے ذمہ ہے ،حضور ﷺ کی دعا سے گھوڑا زمین سے نکل آیا اور میں نے بھی آئندہ الی فدموم حرکت نہ کرنے کامصم ارادہ کرلیااور ہاتھ جوڑ کر حضور ﷺ سے امن کی درخواست کی ،حضور ﷺ نے ابو بکر گوفر مایا کہ سراقہ کوامن کا پیغام کھردے دیں۔ حضور ﷺ کی بیشن گوئی

ساتھ ہی حضور ﷺ نے سراقہ کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ اے سراقہ! توالی مذہوم حرکت کردہا ہے حالا تکہ بیس تہمارے سر پر کسری بادشاہ کا تاج دیکھ رہا ہوں ، بیس نے جیرت سے بوچھا کون سا کسری کی کیا شاہ ایران؟ حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اس شاہ ایران کا تاج ، جیرت کی وجہ بیتھی کہ کسری اس دور کے سب سر پراہان سے بلند تھا ، ہبرحال قدرت کی حفاظت کو دیکھتے کہ مکہ سے مدینہ جانے والے ہر داستہ کی طرح اس داستہ پر بھی سینکڑوں کفار حضور ﷺ کی حلی ہوئے ہیں گر جو بھی ادھر آتا ہے سراقہ اس کو دیکھتے ہی واپس کر دیتا ہے اور کہددیتا ہے کہ کیا بیس حضور ﷺ گرفاری کیلئے کم ہوں۔ اب حضور ﷺ کی دائی صاف اور جانی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اس وقت کے کفار کا بہت سے بالکل صاف اور خالی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اس وقت کے کفار کا بہت ہے بالکل صاف اور خالی ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا اس وقت کے کفار کا بہت ہے۔ اس مدار سراقہ بن ما لک ہے۔

# سراقہ کے سر پر کسریٰ کے تاج کی بشارت

حضرت عمر کے دور میں ایران فتح ہوا تو کسریٰ کا وہ بیش قیمت تاج جس کے بارے میں حضور ﷺ نے سراقہ کو پیش گوئی کی تھی بمعہ ساری دولت وتخت کے مسلمانوں کے قبضہ میں آکر مدینہ لایا گیا جب کفار کے بیخزائن مدینہ پنچے تو مسلمان اس دولت کو دکھے کراس مال کی بے ثباتی پر ہنس رہے تھے کہ اس بیش قیمت مال ومتاع نے اُن کو کیا

فائدہ پہنچایا؟ مسلمان کسریٰ کے تاج کو تھارت سے ٹھوکریں ماررہے تھے اس موقع پر سراقہ بھی جوکانی عرصہ ہے مسلمان ہو بچکے تھے، بیٹھے ہوئے تھے حصرت عرق نے اسکو بلا کر فرمایا کہ جھے حضور ﷺ کی ججرت مدینہ کی وہ بات یاد آرہی ہے کہ اے سراقہ! میں تیرے سر پر کسریٰ کا تاج دیکے رہا ہوں اسلئے اب آ کر بیتاج پہن لے اور اس طرح حضور ﷺ کی پیشٹکوئی او رخوشخری پوری ہوگئ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس وقت مسلمان کم اور کفار زیادہ اور طاقت ور تھے گرمسلمان دین پر کمل طور پر عمل پیر اتھے تو خدانے دین ومسلمان دونوں کی حفاظت فرمائی اسلئے اگر ہم بھی دین پر عمل کریں اور کم از کم رمضان المبارک کے بایر کت اور پر انوار مہینہ میں جو کہ ایک دوروز میں آنے والا کے بیدہ مجمود شان المبارک کے بایر کت اور پر انوار مہینہ میں جو کہ ایک دوروز میں آنے والا کے بیدہ میں بیدہ ہے۔ بیرہ مہینہ ہے۔ بیرہ مجمود بین المبارک کے بایر کت اور پر انوار مہینہ میں جو کہ ایک دوروز میں آنے والا گھڑگا دوں کو مجمود بیات ہے تو انشاء اللہ رب العزت ہم گھڑگا دوں کو جمینہ ہے۔ بیرہ مجمود بین بیر میں ان کا ایر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو انشاء اللہ رب العزت ہم گھڑگا دوں کو جمینہ ہو بین کے ایک میں ان کے ایک میں میں نیکیوں کا ایر کئی گناہ بڑھ جاتا ہے تو انشاء اللہ رب العزت ہم گھڑگا دوں کو جمین اپنی اعانت سے نوازیں گے۔

رب العزت گلِه كے طور پر فرماتا ہے كه اے لوگو! حضور الله كا اتباع كروكة تم بھى كامياب ہوك إن تنصر واالله ينصر في اوراكراس مل ستى كى تو يادر كھودين ختم نه ہوگا بلكه اسكى حفاظت كے لئے غير مسلم پيدا ہوجائے گا۔

الله ایک فاسق وفاجر ہے بھی دین کا کام لینے پر قادر ہے

جنگ خیبر میں ایک آدی کے ہاتھ تلوار تھی اور جس یہودی کو دیکھا قتل کردیتا،
دن کی لڑائی کے بعدرات کو صحابہ حضور کے ساتھ بیٹے کراور بیٹ نفتگو کے دوران پوچنے
گئے کہ کون زیادہ بہادری اور جرائت سے لڑا؟ کی صحابہ نے اس آدی کا نام لیا کہ اس نے
آج بہت سے یہودیوں قتل کر کے خوب بہادری سے جنگ کی ہے مرحضور کے اس
آدی کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو دوز فی ہے، صحابہ شیران ہوئے کہ است ہے جگری

سے جنگ کرنے والا کیے جہنمی ہے تو ایک صحابی بطور مخبراس آدمی کے پیچے لگا تو اس نے دیکھا کہوہ آدمی ایک مقام ہر جنگ میں زخمی ہوا جس کے بعداس نے اپنا نیزہ زمین ہر گاڑھ کراینا سارازوراس برصرف کیا جس سے وہ ہلاک ہوگیا، اس صحابیؓ نے جب بیہ دیکھا کہاس نے خودکشی کی ہے اور خودکشی کی سز اجہنم ہے تو حضور اللے کی خدمت میں دوڑ كرآئ اوركهااشهد ان لا إله إلا الله كرآب نرات كوجس آدى ك بارے ميں فرمایا تھا کہوہ جہنمی ہے ،تو واقعی اس کا انجام جہنمیوں والا ہوا پہلے تو حضور ﷺ کے فرمانے يرسار ے صحابہ طبیران نتھے ، مگراب سب کو یقین اسمیا ، بعد میں جب معلوم ہوا تو وہ آ دمی جہاد کی غرض سے جنگ خیبر میں شامل نہ تھا بلکہ عورتوں کے طعنوں کی وجہ سے جنگ میں شريك موكريبود كولل كرر باتفا إنسا قاتلت على حسب قومي توتجهي رب العزت اس دین کی حفاظت ایک فاجر کے ہاتھ سے بھی کردیتا ہے جیسا کہ فرمایا گیا ہے ان الله لیوید هذا لدين بالرحل الفاحر\_ بمين بحى جائة كددين يرعمل كرنے كمواقع اين باتھ ہے ضائع نہ ہونے دیں تو انشاء اللہ رب العزت ہمارے بھی حفاظت فرمائیں سے۔ (ضبط: مولانا حافظ انوار الحق صاحب: الحق ج ١٩، ش٢، ص٩، نومبر١٩٨١م)

# شیخ الحد بیث مولا ناغور غشتوی می الحد بیث مولا ناغور غشتوی می رحلت یا وصل حبیب

اینے وقت کے شخ الحدیث مولانا عبدالحق كاشخ المحدشين كى تدفين كے بعد قبر بركلمات تعزيت

حضرت شیخ الحدیث محدث کبیر مولانا عبدالحق بانی دارالعلوم اکوژه ختک نے امام الحد ثین شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غور عشتوی کی نماز جنازه اور تدفین مورخه میر دور الحد ثین شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غور عشتوی کی نماز جنازه اور تدفین مولانا نصیر الدین غور عشتوی کی نماز جنازه اور الله محمد میں سوگواروں کے عظیم الثان مجمع میں خطاب فرمایا اور اب بی تعزیق کلمات شامل خطبات کے جارہے ہیں۔(س)

نحمده و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عن أنس رضی الله عنه قال لا حد ثنکم حدیثاً سمعته من رسول الله صلی الله علیه وسلم لا یحد ثکم به أحد غیری سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ان من أشراط الساعة أن یرفع العلم و یکثر الجهل و یکثر الزنا و یکثر شرب الحمر و یقل الرجال و یکثر النساء حتی یکون لخمسین امرأة القیم الواحد (البحاری: ح ۱۵۳۱)

مسلمانان عالم كعظيم صدمه

محرم بزرگو! آج تمام پاکتان بھ گیا آج مسلمانان عالم یتیم ہو گئے اس سال حضرت مولانا رحماللہ نے جی کا ارادہ کرلیا تھا جی بیں یہی ہوتا ہے کہ اللہ کا عاشق اپنے محبوب کے درو دیوار کے طواف کیلئے حاضر ہوتا ہے اس مقام پر خدا وند تعالیٰ کے تجلیات کا ظہور ہے جیسا کہ آئینہ کو آفاب کے سامنے رکھیں تو شعاعیں اوراس کا عکس اس بیل آجاتا ہے اوران شعاعوں بیل روشی بھی ہوتی ہے اوراس طرح آئینہ بیل بندے کا عکس بھی پورا آتا ہے اللہ تو مکان سے منزہ ہے مگر خانہ کعبہ پر تجلیات خدا وندی پڑتے ہیں جیسا کہ آئینہ بیل سورج کی شعاعیں منعکس ہو جاتی ہیں اگر آئینہ کی کے آگھ کے سامنے آجائے تو آئھ دیکھنے کی تاب نہیں رکھ سے تو ایک انتہائی منزل عبادات میں سے کے کا منزل ہے اللہ جل شانہ مالک ہیں نفع اور ضرر اس کے جانب سے ہو قری عبدیت ای ذات کاحق ہے جو کہ ضرر اور نفع کی مالک ہو۔

#### نما زمیں خشوع وخضوع

نمازیس انتهائی خشوع محوظ رکھنی چاہیے اسلئے کہا گیا ہے کہ نمازوں میں نظر
ادھر ادھر پھرانا اخت ناس الشیطن ہے نمازیل بلاضرورت حرکات الجھے نہیں غرض ہے کہ
بندگی کیلئے جو صدادب چاہیے وہ نماز کے اندر ہے بھی جھکتا ہے اور بھی پیشانی زمیں پر
رگڑتا ہے حدیث میں ہے کہ بندہ اس وقت اللہ کے قریب تر ہوجاتا ہے جب کہ وہ نماز
میں بحدہ ریز ہوتا ہے دعوات تستحب غلام کا امتحان ہوتا ہے کہ آقا کا کتی ادب کرتا
ہے جب معلوم ہوجائے کہ تابعدار ہے تو آقا اس سے خوش ہوتا ہے اگر آقا کہیں سفر پر
جاتا ہے تو مالک اس غلام کورقم دیتا ہے کہ اسے میر سے مرضی کے مطابق خرج کرتے رہو
تو جہال قاقیہ موالے المسلوقة ہو ہاں و انتوا الدیکے قائی ہوتا ہے کہ جو بہی بجیب کلتہ ہے کہ جو

غلام وفادار ہواللہ است خزائی بھی بنائے گاصلوۃ کا بیجہ زکوۃ ہے کہ ما تکنے والا دینے والا بن جاتا ہے ارشاد خداوندی ہے اِن الصّلوۃ کنھی عن الْفَحْشَآءِ و الْمُنْگِرِ و کَنِوْجُرُ اللهِ اَحْبُرُ و اللّٰهِ اَحْبُرُ و اللّٰهِ اَحْبُرُ مَا تَصْنَعُونَ (المنكبوت: ٤) حكيم جونسخہ بتلائے اور مریض است استعال نہ كرے ، پر بیز نہ كرے تو بین حک انقصان نہیں ہے خود مریض كی ہلاكت ہے حدیث میں ہے كہ بدترین فض نماز نہ پڑھنے والا ہے كافر الله كا وفادار نہیں ہے عبدیت كا اظہار نہیں كرتا اسلئے اس كے ساتھ جہاد كا حكم ہے۔

اس کے بعدروزے کا تھم ہے دنیا میں جمال اور علم اور قوت بیضدا ہی کی دی ہوئی ہیں اللہ دینے والا ہے اس کے باس کتنے خزانے ہوتے ہیں ہم صرف کسی نفع اور ضرر کی وجہ سے تابعداری نہیں کرتے بلکہ عشق اور محبت سے کرتے ہیں بچوں کے والدین ان کی خدمت محبت کی وجہ سے کرتے ہیں نہ کہ نفع کی لا کچ سے تو میرے بھائیو! الله نے یہلے مسلمانوں کونماز کا ، پھرز کو ۃ کا ، پھرروزے کا تھم دیا ہے عاشق مجازی اینے وفت پر ائی ضرورتیں چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا رہ جاتا ہے جو خدا کا عاشق ہو جائے تو پہلا منزل ترك اكل وشرب وتركشهوات مفرماياعن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عزوجل الصوم لي وأنا أجزى به (البحاري: ح ٧٤٩٢) يورا مہینداللد کی رضا کیلئے وقف کر دیتا ہے رمضان میں سارامہیندعبادات کیلئے ہوتا ہے اس میں دس دن اعتکاف کیلئے ہیں گھر ہار، آرام وراحت ، ہوی بیج ترک کردیتے ہیں عشق بر هتا چلا گیا تو رمضان کے فور آبعد مج کے دن شروع ہوجاتے ہیں تجلیات کا انعکاس شروع ہوا تو تڑینے لگتاہے کہ مجبوب کے درتک پہنچ جاؤں تو تھم ملا کہ کعبہ شریف اور مکہ مرمہ میں چلے جاؤ بھائیو! جب بیمعلوم ہوا کہ مجبوب عشق میں تڑینے لگا تو دیدار کیلئے بلایا گیا تو عاشق نے ارادہ کرلیا کہ جج کیلئے چلا جاؤں۔

یادر کھیں کہ حقیق عاشق تمام چیزوں سے پر ہیز اور الاتعلقی ظاہر کرتا ہے میقات کی ہے جو بین اور الاتعلقی ظاہر کرتا ہے میقات کی وجہ سے آرائش و زیبائش ترک کر دی احرام میں سب کچھترک کرنا ہوا (یہاں خطاب کے دوران عصر کا اذان ہوا).....

ع كارعاشق خون خود بربائ جانال ريختن الله كاعاشق زار

بمارے شیخ حضرت فور عشوی نے ادادہ کرلیا تھا کہ میں جج کیلئے چلا جاؤں حضرت شیخ کو جب کہا گیا کہ آپ نہ جا کیں آپ بیار پڑے ہوئے ہیں چلنا پھرنا مشکل ہے نقلی جج ہے تو فرماتے سے کہ ہرگز نہیں میں ضرور جاؤں گا حضرت شیخ اللہ کے عاش زار سے انہوں نے ادادہ کرلیا تھا کہ تکالیف اٹھا کر درمجبوب پر پہنچ جاؤں لیکن اللہ کی قدرت و کیھے! کہ اللہ نے چاہا کہتم کو میں یہاں ہی رحمتوں کے گود میں لے لیتا ہوں موت کے بعد حقیق جے میسر ہوا یہاں اللہ نے ان کوحقیق جے سے نوازا السبوت حسر یوصل الحبیب الی الحبیب الله کروڑوں رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔

لیکن حضرت بیخ نے ۲۰ - ۷۰ برس مدیثوں کو پر حمایا ہے اور اس ملک بست عند احادیث کوزیرہ کیا فرمایا عن ابن عباس عن النبی فی قال من تمسلك بسنتی عند فساد أمتی فله أحر مائة شهید (اسالی ابن بشران ج ۱ ص ۲۱۸ دارالوطن ، الریاض) حضرت شاہ ولی اللہ نے تجاز سے دیلی آ کر صحاح ستہ کوزیرہ کر لیا اور ہمارے فیخ کے ذمانہ میں صوبہ سرحد، پنجاب اور کا بل کے مدارس میں احادیث کی تروی ہوئی اب یہاں جو احادیث پر حائے جاتے جی یہ حضرت الشخ کی برکت ہے ہمارے صوبہ سرحد اور مدادیث کی تردی ہوئی دور سرحد اور مدادیث کی برکت ہے ہمارے صوبہ سرحد اور مدادی نور خشتون کی رملت

افغانوں کے شاہ ولی اللہ حضرت غور عشوی ہیں شاگردوں کا جواجر ہے وہ بھی ان کو ملے گا سب سے پہلے زندگی میں علوم ظاہری کا فیض پہنچا ، آخری سالوں میں علوم باطنی کا فیض بھی پہنچارہ سے حضرت غور عشوی فیض بھی پہنچارہ سے حضرت کی شفقت میر ہے ساتھ بہت زیادہ تھی حضرت غور عشوی کی سمجھی بھی فرمایا کرتے تھے جھے صدمہ تھا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں بیسلسلہ رک نہ جائے لیکن مولانا عبدالحق نے میری جگہ سنجال لی بیسلسلہ فیض و برکت اور روحانیت کا جاری رہے گا (یہاں حضرت موئی علیہ السلام اور ان کے ساتھی حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا) جھے بھی بیتین ہے کہ حضرت کی افیض تا قیامت جاری رہے گا۔

دعا

یا اللہ! ان کی قبر کو بالحیجہ جنت بنا دے، اللہ ان کی اولا دیس بیسلسلہ جاری رکھے، اللہ اس خاندان کا سلسلہ علم اورسلسلہ تزکیہ نفوس قیامت تک جاری رکھے (آین)

(بیدعا حضرت شخ الحدیث مولانا عبدالحق قدس سرہ نے تقریر کے اختیام یرفرمائی)

# قناعت اورتواضع کے مالک اورعلوم وفنون کے جامع

حضرت مولانا محمطی سواتی کی وفات برتعزیتی اجتاع ہے ﷺ الحدیث کا خطاب

حضرت مولانا محمط فی ستاد دارالعلوم حقانیه کی وفات کے موقع بر دارالعلوم کے دارالحدیث ہال میں تعزیق اجتماع ہوا جس میں تمام اساتذہ وطلباء نے شرکت کی، حضرت مولاناً کے الصال ثواب كيلية ختم قرآن شريف مواجسك بعد حضرت شيخ الحديث مولانا عبدالحق مرظله نے اینے دعائیہ کلمات میں انتہائی رفت انگیز طریقہ سے مطرت مرحوم کی زندگی پر روشنی ڈالی ان کا برخطاب انہی کے الفاظ میں شامل خطبات کیا جار ہاہے (ادارہ)

#### مرنے والےانسانوں کے تین اقسام

قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالم موت العالم موت بركسي كوانى ہے حتی کہ انبیاء کو بھی موت آئی گے گُ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ مَرْفا فنا مِن فرق ہے، ايك فناوه ہے کہ صرف ایک انسان پر طاری ہوجائے جس سے صرف فرد واحد کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں کیونکہ اس آدمی کا مقصد زندگی اینے خوراک، لیاس و مکان کیلئے تک و دوکرنا تھا اس کے مرنے سے صرف اس کے اپنے مفادات ختم ہو جاتے ہیں، اسکی زندگی کا مقصد صرف اپنی ''انا'' کی الاکش وار اکش تھا، دوسری موت وہ کہ ایک فرد کے مرفے سے
اس کے خاندان اور کنبہ کو نقصان پنچے کیونکہ بیآ دمی سارے کنبہ، رشتہ داروں اور عزیزوں
کا خیر خواہ و معاون تھا، تیسری موت اس مخص کی ہے کہ اس کا مرنا ساری مخلوق کے لئے
تکلیف اور مصیبت کا باعث ہو، بیدہ موت ہے کہ آدمی اپنی ذات، خوراک، مکان، اور
عزیزوں کی فکر میں نہ ہو اور نہ اس کو اپنی اولا داور کنے کا خیال ہو بلکہ کل مخلوق وقوم کی
زندگی کی بہتری کا طلبگار ہو، اس کی نشست و برخاست، سونا اور المحنا مخلوق کی بہتری اور
اصلاح کیلئے ہو، ایسے آدمی کی وفات سے ساری قوم کو تکلیف پہنچی ہے۔
اصلاح کیلئے ہو، ایسے آدمی کی وفات سے ساری قوم کو تکلیف پہنچی ہے۔

عالم كى موت عالم كى موت

ایک عالم کی موت در حقیقت عالم کی موت ہے، خاص کرابیا عالم جیسے حضرت مولانا محرعلی کہ انہوں نے اپنی ساری زندگی اشاعت دین کیلئے وقف کر رکھی تھی، ہم سب یر بلکہ بورے عالم اسلام پر ہرعالم کے احسانات ہیں، آپ نے بخاری شریف میں پڑھا ہے کہ جب تک علاء موجود ہوں اور درس و تدریس کا سلسلہ جاری رہے، قیامت نہ آئے گی، قیامت نہ آنے سے پہلے علماء کی کمی آجائے گی مقتدر اور باعمل علماء روئے زمین سے اٹھتے چلے جا کیں گے اور ان کی جگہ جہلاء بیٹھ کرفتوے دیں گے جس سے وہن داور قوم بھی مراہ ہو جائیگی، جب تک عالم زندہ ہے، اللہ کا نام بھی زندہ رہے گا اور جب عالم ندر ہے گا تو تباہی و گراہی کا آنا پھر یقینی ہے بیعلاء ہی کی برکت ہے کہ ہم آج نماز، ج، زكوة وجهاد اورديكرعبادات اداكررب بي اور جب علاء وفات ياكران كى جگەجبلاء لے ليس كے تو پھر دہريت ، الحاد اور زندقد ہوگا جيسے كه آپ كومعلوم ہے كه جب روس میں علماء کے وجود کوختم کر دیا گیا تو اس کی جگہ الحاد اور دہریت نے لے لی، اب وہاں اللہ کا نام لینا جرم ہے اور اب آپ کے بردوس افغانستان میں روسی این

نظریات کے پھیلانے کیلئے حملہ آور ہوئے ہیں اور دیندار مسلمان اور علماء جن میں سے اکثر اس دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء اور پروردہ ہیں ان کے خلاف جہاد کر رہے ہیں، بھر اللہ اب بھی دنیا کے برے خطہ میں اللہ کے نام لیوا کثیر تعداد میں موجود ہیں ورنہ جب خدا کا نام لینے والا ندر ہے تو قیامت آجائیگی۔

دارالعلوم كوظيم صدمه

آئ دارالعلوم حقانیہ اور آپ سب کو جوصدمہ حضرت مولانا مرحوم کی دفات سے پہنچا ہے تو بیصدمہ بے جانہیں فی الحقیقت ہم سب کا نا قابل ہرداشت نقصان ہوا ہے، وہ تو انشاء اللہ یقیناً جنت الفردوس میں جا کیں گے، وہ حالت سفر میں ہے، فقہ خفی کی مشہور دینی کتاب ہدایہ ان کے سامنے تھی اور حدیث نبوی کی معروف دینی کتاب طحادی شریف اپنے قریب مطالعہ کے لئے رکھی ہوئی تھی ، محرم کے مبارک ایام تھے اور اس سے پہلے دو دن ہا وجود ضعف کے صائم رہے یہ سب برکت کی نشانیاں ہیں۔ مولا نا مدنی کی مولا نا عبد السمائے کومشورہ

دیوبند میں ہارے ایک استاد حضرت مولانا عبدالسیع صاحب مشکلوہ شریف و مخضر المعانی وغیرہ پڑھاتے تھے، بیار ہو گئے، بیاری بڑھنے پر جب سبق پڑھانے کے قابل نہ رہے تو ان کے اسباق دیگر اساتذہ کوتقسیم کر دیے گئے کہ جب تک بیاری میں ہیں طلباء کے درس کا سلسلہ جاری رہے، حضرت مولانا نے بیسوچ کر کہ اب میں بیاری کی وجہ سے سبق پڑھانے کے قابل نہیں رہا مدرسہ والوں کو اپنا استعفی بھیج دیا۔ بغل میں کتا ہے خالق حقیقی سے ملے بغل میں کتا ہے خالق حقیقی سے ملے

جب بمارے شیخ ، شیخ العرب و العجم مولانا حسین احد مدفی کومعلوم مواتو ان

کے پاس تشریف لے جا کرفر مایا کہ اے عبد السمع! کیا تو یہ بیس چاہتا کہ قیامت کے دن
جب اللہ کے سامنے پیش ہوتو تیری بغل پیس مشکوۃ شریف ہو، یہ آ کی گئی سعادت
مندی اور نیک بختی ہوگی، اس لئے آپ اپنے نام سے یہ کتاب نہ کا ٹیس، پڑھائے گا
کوئی اور گرفہرست پی برستور آپ کا نام ہوگا چنا نچے اسی پڑل ہوا اور اسی حالت پی ان
کا انتقال ہوا حضرت مولانا محم علی کا بھی یہی طریقہ رہا۔ یہاری کا حملہ گزشتہ سال ہوا تھا
اس لئے ہم نے امسال ان کوعرض کیا کہ اس سال صرف آرام کی غرض سے وارالعلوم
میں رہیں نقابت زیادہ ہاس لئے اپنے آپ پر اسہاق کا بوجھ نہ ڈالیس گر رب العزت
کوتو ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود تھا تو گھر سے آتے ہی فرمایا کہ میری کتب کو یوں
کوتو ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود تھا تو گھر سے آتے ہی فرمایا کہ میری کتب کو یوں
کوتو ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود تھا تو گھر سے آتے ہی فرمایا کہ میری کتب کو یوں
کوتو ان کے درجات کو بلند کرنا مقصود تھا تو گھر سے آتے ہی فرمایا کہ میری کتب بغل میں
گئیسے کر دیا گیا ہے اور آتے ہی تدریس شروع کر دی اور پھر آخر میں بھی کتب بغل میں
لئے اپنے خالق حقیق سے جا ہے۔

#### مولانا محمعلي كي خوبيال

حضرت مولا نا محرعلیؓ نے قریبا ۴۴ سال انتہائی شفقت بھبت اور اخلاص سے قربیل کو جاری رکھا، آپ و کھورہ ہیں کہ بیدوارالعلوم نہ توابوں کا ہے اور نہ امیروں کا اور نہ اس کو حکومت کی سر پرتی حاصل ہے صرف اللہ کے توکل، حضرت مولا نا محمعلیؓ اور آپ جیسے اسا تذہ و فتظمین، طلباء و معاونین کے خلوص ہی کا جنبجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرما کر اتنی ترقی سے نواز رہے ہیں جیسا کہ جس نے عرض کیا مولا نا مرحوم مجمعہ اخلاص سے بھی زیادہ بہتر رہا، وارالعلوم بیس مجمعہ اخلاص سے بھی زیادہ بہتر رہا، وارالعلوم بیس مجمعہ اخلاص شے، ہمارے ساتھ معاملہ بھائیوں سے بھی زیادہ بہتر رہا، وارالعلوم بیس مجبعہ اخلاص شے، ہمارے ساتھ معاملہ بھائیوں اسے بھی زیادہ بہتر رہا، وارالعلوم بیس مجبعہ اخلاص شے، ہمارے ساتھ معاملہ بھائیوں اسے بھی زیادہ بہتر رہا، وارالعلوم بیس مجبعہ برقن کی جبعہ برقن کی جب بن ماہر شے۔ حدیث بیس ان کو دسترس حاصل تھی، فقہ کی اہم کتاب

ہدا یہ بیں پھیس سال پڑھاتے رہے اور اتنی ہا قاعد گی اور ناغہ کے بغیر کہ ہر سال رجب کی ۱۵ تاریخ تک اپنی کتابوں کوختم کر دیتے اور طلباء بھی بے حد مطمئن رہنے۔ اکابر کا ایٹار اور قناعت

امام بخاری نے غالباً کتاب العلم میں فرمایا ہے کہ علم اللہ تعالی کی صفت ہے،
پہلے حیات اور پھرعلم ،علم کا جب کسی میں اثر آجائے اورعلم کا پھے حصہ حاصل کرے تو
خطرہ ہے کہ اس آدی میں تکبر آجائے تو فرمایا کہ علم کے ساتھ تواضع آجائے، حضرت
مولا نا محمہ قاسم نا تو تو گ کی علم کے ساتھ تواضع کی بیہ حالت تھی کہ فرمایا کرتے تھے کہ فدا
کی فتم محمہ قاسم اس دیوار سے بھی زیادہ ان پڑھ ہے، امام بخاری کی وصیت پر ہمارے
مام اسا تذہ اور خاص کرمولا نا مرحوم کا پوراعمل تھا اور ساری عمر انتہائی متواضع رہ
اگرچہ مجھ سے بھی انہوں نے ذکر نہیں کیا مگر مختلف ذرائع سے جھے معلوم ہوتا رہا کہ
پڑی کش کی مگروہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جنازہ ای دار العلوم سے لکے گا۔
پیش کش کی مگروہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا جنازہ ای دار العلوم سے لکے گا۔

عظیم قناعت اور تواضع کے مالک اور علوم کے جامع تھے، آپ سب طلباء اور گزشتہ فضلاء نے انہی اساتذہ سے اسباق پڑھے ہیں تو اب انہی کے علوم کو پھیلاؤ کے انہی اساتذہ میں سے مولانا مرحوم بھی ہیں اور آپ دار العلوم کے تمام فضلاء کے اشاعت دین کا بیسلسلہ بھی ان کے صدقہ جاربہ میں شار ہوگا۔

تعلیم ، تذریس ، جہادان کا صدقہ جار بیہ

ابھی عرض کر چکا ہوں کہ آج افغانستان میں بیشتر فضلاء جہاد میں مصروف ہیں بیا نہی اسا تذہ جن میں حضرت مولانا محم علیٰ بھی شامل ہیں کی موت کے بعداس کا اجرو

ثواب ان کے لئے صدقات جاریہ کی حیثیت سے ان کے نامہ اعمال میں محسوب کیا جائے گا،اس وقت ملک و بیرون ملک دارالعلوم کے سینکٹروں فضلاء تذریس و تبلیغ و دیگر دیں امورسر انجام دے رہے ہیں جوانہی اساتذہ کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور اس کا اجرو ثواب بھی حضرت مولانا مرحوم و دیگر اساتذہ و معاونین دارالعلوم کے حصہ میں آئے گا اس میں بڑاحت اساتذہ کا ہے۔

اس میں بڑاحت اساتذہ کا ہے۔
حسن اخلاق کا نمونہ

ہمائیو! دارالعلوم میں بہت بڑا خلا پیدا ہوگیا ہے ہم ایک بڑے مقدر استاذ سے محروم ہو گئے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضرت مولانا کے علمی کمالات، اخلاق، دینداری، حسن سلوک کی نظیر ملنا مشکل ہے، تعیں سال میں کسی کوسخت بات نہ کبی، رب العزت ان کو جنت الفردوس نصیب فرما کر ان کے خاندان، اہل وعیال، طلباء، لواحقین اور مدرسہ پران کے انوار و برکات قائم و دائم رکھے اور اس خلاء کواحسن طریقہ سے پر فرما

#### مولا نامفتی محمودگی وفات اوران کے کمالات

اکابرعلاء چارہے ہیں قریبی دنوں میں حضرت مولانا مفتی محمود ہوعلم وسیاست کی عظیم ہستی تھی، انقال فرما گئے، انہوں نے پاکستان میں علم اور علاء کے وقار کو بلند کیا اور علاء کوعزت کا مقام دیا حکومت اور اگریزی خوان بھی ان سے خاکف تھے اور سب پر ان کا رعب تھا، اگریز نے علاء کو ذلیل کرنے کی جو ناکام کوششیں کیں وہ ہم کومعلوم بیں، انہوں نے علاء اور فد بہب اسلام کولوگوں کونظروں سے گرانے کیلئے ہر حرب استعال کیا تھا، یہ مفتی محمود ہی سے کہ انہوں نے دوبارہ علاء کو باعزت مقام دلانے کیلئے ان طبقوں کواپی اور شخصی جوابات کے ذریعے طبقوں کواپی کواپی مجارت سے الزامی اور شخصی جوابات کے ذریعے طبقوں کواپی کواپی مجارت سے الزامی اور شخصی جوابات کے ذریعے

مرعوب کر دیا تھا، وزیر اعلیٰ جیسی مند پر بیٹھ کر جنب کہ وہ کروڑوں روپے پیدا کر سکتے مطقر انہ زندگی بسر کی اور اپنے لئے مکان تک نہ بنایا، جھے معلوم ہوا تھا کہ کئی لوگوں نے مالی ذرائع سے ان تک رسائی اور فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے سارے دنیاوی جاہ وجلال کوٹھکرا دیا۔

#### دینی خدمت الله کی رضا کے لئے

حضرت تھانوی کی ملاقات کے لئے ایک آدمی پورپ سے آیا اور سوال کیا کہ
آپ نے بیان القرآن کے نام سے قرآن کی ایک خیم تغییر مرتب کی تو قوم نے آپ کو
اس کا کیا عوض اور صلہ دیا، حضرت نے فرمایا ہم بید بنی خدمات اللہ کی رضا کیلئے کر رہے
ہیں اس میں عوض لینے کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں ، مفتی محمود صاحب نے دنیا اور اہل دنیا
کو دکھا دیا کہ اس دین میں اتنی برکت اور قناعت ہے کہ جب ایک دیندار آدمی بوے
سے بوے عہدہ پر بھی فائز ہو جائے وہ سب دنیاوی الائٹوں کو تھکرا دیتا ہے حضرت مولانا
محم علی بھی جاہ وجلال کے طالب نہ تھے۔

#### مولانا غلام الله خان كي وفات

چند دن ہوئے بہت بڑے عالم دین حفرت مولانا غلام اللہ خان بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ رب العزت اس امت کو اکا برعاء سے محرم نہ فرما دیں، مولانا محمطی کی موت موت العالم، موت الطلباء، موت الدارالعلوم ہے، ان کاعلمی سلسلہ بند ہوا، رب العزت ان پر رحمت نازل فرما کر جن علاء و اساتذہ کا زمانہ قریب و بعید میں انقال ہوا سب کو رحمت کا ملہ سے نواز ہے۔ ول تو بہت پھے کہنا چاہتا ہے مگر حضرت مولانا کے استے کمالات بیں کہ ان کا شار ناممکن ہے، جن تعالی اسے درجات بلند فرما کر ان کے لوا تین ،طلباء و فضلاء کو مبر جیل اور ہم سب کو ان کے تبلیغی و تدریسی سلسلہ کو جاری رکھنے کی تو فتی عطافر ما کیونکہ اگر میں سلسلہ ختم ہوا تو پھر قیا مت کے آثار ہیں۔

(مولانا انوارالحق مدظله: الحق ، اكتوبرنوم بر ١٩٨٠ ع)

## میدان علم وسیاست کے شہسوار

مولا نامفتی محمود کی وفات پر حضرت شخ الحدیث مولا نا عبدالحق کے تعزیق تاثرات

#### موت سب کو آنی ہے

موت کا بیالہ سب کو بیتا ہے گئ من علیها فان . قیبنای وجه دیا کہ فو المبحلال والد کے امر (الرحس: ۲۷۱۷) کین ایک موت وہ ہے جس کی وجہ سے ایک فض کی زندگی کے امور معطل ہوجاتے ہیں ، ایک موت وہ ہے جس کی وجہ سے ایک فائدان کونقصان پنچتا ہے گر ایک موت وہ ہے جس سے کل قوم اور عالم انسانیت کونقصان پنچتا ہے جس محض کی زندگی ندہی وقومی مفاد کیلئے ہو، اس کی وفات سے تمام قوم مصیبت زدہ ہوجاتی ہے۔

#### علمی میدان کے شہسوار

عالم اسلام اور سیاسی دنیا کے عظیم مفکر علمی میدان کے شہسوار سخت اور مشکل سختیوں کو سلحھانے والا علاء کے گروہ میں ایک عظیم مشعل دین اسلام کی خوبیوں کا اجاگر کرنے والا علاء کے روز کہ کو مسامنے واضح کرنے والا، جن وانصاف پر فیصلہ کرنے والا، کسی کے رعب اور دبد بہ میں نہ آنے والا اور نہ بھی اظہار جن میں خوف کرنے والا،

افتدار وحکومت سے نہ د بنے والا ، دنیا اور دولت کے خزانوں کو محکرانے والاحضرت مولانا الحافظ الحاج مفتی محمود صاحب کی رحلت تمام ملت اسلامیہ کیلئے ایک نا قابل تلافی سانحہ ہے ، محراب و ممبر پرتو اسلام کا نعرہ بحد للہ بلند ہوتا رہا ہے لیکن جبابرہ اور ابوان اسمبلی اور پاکستان کے مختلف ادوار میں جس جرات کے ساتھ ارباب اقتدار کے سامنے اسلام کا نعرہ بلند کیا ، بیشان صنبلی ان کی تھی ان کے اظہار حق میں مثر ہونے کی وجہ تھی کہ بروے سے بروے جبابرہ ان کے سامنے بچول کی طرح جھکے رہنے اور حضرت مفتی صاحب شیر خدا بن کران کے سامنے شاہانہ لہے میں گرجتے دہتے اور حضرت مفتی صاحب شیر خدا بن کران کے سامنے شاہانہ لہے میں گرجتے دہتے۔

علماء کی تحقیر کے دوصد سالہ گمراہ کن پروپیگنڈہ کا ازالہ

اگریز نے علاء کی تذلیل کی تھی اور دنیا کی نظروں میں علاء کو حقیر گردانا اور بیک کے نقور میں بھی نہ تھا کہ محراب اور مصلی کے بوریہ نشین حکومت و دنیوی معاملات کو بھی سلجھا سکتے ہیں مگر دوصد سالہ گراہ کن پروپیگنڈا کو حضرت مفتی صاحب نے نو ماہ کے حکومت میں زائل کر دیا، دنیا کو بتا دیا کہ مولوی بوریہ نشین حکومت کو بہتر طریقہ پر چلا سکتے ہیں۔

#### مفتى محمود كا دور حكومت

حضرت مفتی صاحب کی حکومت کے زمانہ ہیں کمل امن و امان تھا نہ انہوں نے دفعہ ۱۳۲۲ اور نہ مارشل لاء اور نہ کرفیو نافذ کیا، ان کے دور حکومت ہیں بھی کسی پر گولی نہ چلی، عام ضروری اشیاء کی کثرت تھی، اس بوریہ نشین نے کرسی پر بیٹھ کر وزیر اعلیٰ کے عہدہ پر فائز ہوکر شاہی میں فقیری اور اسلامی حکومت کا نمونہ پیش کیا اور آج ہم بیہ کہہ سکتے ہیں کہ مولوی حکومت چلاسکتا ہے، بوریہ نشین کرسی نشین ہوکر اسلام کے بہتر اصول کے مطابق حکومت چلاسکتا ہے، بوریہ نشین کرسی نشین ہوکر اسلام کے بہتر اصول کے مطابق حکومت چلاسکتے ہیں۔

#### مدابرانه کارناہے

اسلام کی حقانیت اور صدافت کو ظاہر فر مایا ، حکومت کے اعلیٰ عہدہ پر فائز ہوکر بھی اپنے لئے مکان تک نہ بنایا ، اس آخری دور میں وہ خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنے والے ہے ، آج تمام عالم اسلام اور خصوصاً پاکتان میں علاء کو ایک بہتر مقام حاصل ہے اور لوگ علاء کوعزت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ، یہ حضرت مفتی صاحب کے اخلاق اور مہم اور تذیر اور بہترین کا رناموں کا اثر ہے ، آج سارا پاکتان اور خصوصاً علاء ایک بہترین مفکر اور لائق مدیر سے محروم ہوئے ، یمکن ہے کہ عالم یا مفکر مل جائے مگر حضرت مفتی صاحب جیسے مدیر کہاں اور مکن ہے کہ سیاست دان موجود ہو گروہ عالم بھی ہو، یہ شکل ہے۔ مجمع البحرین

الغرض! حضرت مفتی صاحب کے کمالات اور خوبیاں اس قدر بیں کہ دفاتر بھی کافی نہیں ہو سکتے، خداوند کریم اس امت کی حفاظت و بھلائی کے لئے حضرت مرحوم کا قائم مقام عطا فرمائے، آج ہم بہت بڑے عالم دین اور بڑے سیاست دان جو جمح البحرین سے سے محروم ہو گئے۔ بیصد ممکل قوم کا صدمہ ہے، رب العزت قوم کی رہنمائی کیلئے نائب عطا فرما وے، حضرت مفتی صاحب کے ذاتی کمالات بے شار ہیں، انہوں نے قوم ، پاکستان اور علاء کے لئے جو خدامت سر انجام دی ہیں وہ بھی لا تعداد ہیں وہ دین اسلام کیلئے سب چیزوں کو قربان کرنے والے سے اور علمی کمالات کے جامع سے، اس کی تفصیل کے لئے دفاتر بھی پور نے ہیں ہو سکتے۔ خداوند کریم حضرت مفتی صاحب کو جنت الفردوس اور صاحبز ادگان اور تمام خاندان اور احباب اور رشتہ داروں کو صر جمیل اور صبر کے بدلے اجرعطا فرمادے۔

(مامنامه الحق اكتوبر نومبر ۱۹۸٠ء)

## علوم اسلاميه كابحر ببكرال

صدرالمدرسين حضرت مولانا عبدالحليم صاحب كاسانحدار تحال

وجنوری ۱۹۸۳ء کی دارالحدیث بال میں دارالعلوم کے صدر مدر صخرت علامہ مولانا عبدالحلیم صاحب فاضل دیوبند کے سانحدار تحال پرتعزیتی اجتماع ہوا جس میں کئی اساتذہ اور طلباء نے مرحوم کے صفات و کمالات پر خطاب فرمایا اس موقع پر حضرت شیخ الحدیث مرظلہ کا خطاب پیش خدمت ہے۔

نحمده و نصلي على رسوله الكريم قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم موت العالِم موت العَالَم اوكما قال عليه السلام

#### روحانی مربی اوراستاد کے حقوق

میرے بھائیو اور بزرگو! جس عظیم صدمہ نے آپ اور جمیں یہاں جمع کررکھا ہے، واقعی اسکی گرائی تک پہنچنا مشکل ہے نسبی اولاد کی جدائی والد کے لئے کتنی مشکل ہوتی ہے نسبی باپ کیلئے۔

استاد پھر خاص طور سے تفاسیر و احادیث کا استاذ فقہ اور اصول فقہ کا معلم توروحانی والد ہوتا ہے، روح کی تربیت روح کا تزکیہ تو علم دین ہی سے ہوتا ہے اور علم

دین ہمیں اساتذہ اور علاء بتاتے ہیں جسمانی اور نبی والد جوہم سب کا ہوتا ہے اس نے ہماری نشو فہما کی ہے تربیت کی ہے گریہ ہم کی ہڈی اور گوشت کی نشو فہمائی ہے روٹی کی گلر کی ہے ، گرڑے کی گلر کی ہے ، گر عالم اور استاذ ہمیں کفر سے ایمان کی طرف لایا اس نے ہمیں تو حید سکھائی اس نے ہمیں رسالت کا مقام سکھایا۔ اس نے ہماراعقیدہ ورست کیا۔

اس کی وجہ سے ہم اخلاق فاضلہ عقائد صحیحہ کے حالل بنے تو بیر برکت اس استاذ اور عالم کی ہے کہ اس نے بیتر بیت دی تو وہ روحانی مر بی ہے اور باپ جسمانی مر بی اور چسے رول لطیف ہے اور جسم اس کے مقابلے ہیں کثیف تو دونوں ہیں جونسبت ہے وہی نسبت ان دونوں کے حقوق کی ہے کثیف ہم کے مر بی (والد) کے بارے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ان اشکے رہے گئی ہوگا ؟ اس کی مقابلے ہوگی اور کہنا احتر ام اس کا ہمارے قلب میں ہونا چاہئے ؟ تو ہمارے ساتھ کتنی بڑی شفقت ہوگی اور کہنا احتر ام اس کا ہمارے قلب میں ہونا چاہئے ؟ تو ہمائیو! آج اس احاطہ دار العلوم میں شامل تمام افراد بلکہ سارے صوبہ اور پاکستان کیلئے یہ بھائیو! آج اس احاطہ دار العلوم میں شامل تمام افراد بلکہ سارے صوبہ اور پاکستان کیلئے یہ معاملے۔ ان العالم موت العالم۔

#### عالم سارے انسانوں کا خیرخواہ

دنیا میں ایک فخص صرف اپنی پرورش کرتا ہے کہ اس کی خوراک رہائش لباس اچھا ہو۔ صرف اپنی فکر ہے اور کسی سے کوئی تعلق نہیں اور ایک انسان وہ ہے جواپنے کنبہ کی پرورش کرتا ہے، اسے پڑھا تا ہے۔ اپنی فکر بھی ہے مگر کنے کا بھی پاس ہے۔ بھائی بندی کا فکر ہے خویش وا قارب کا بھی فکر ہے مگر اوروں کا نہیں اور ایک انسان وہ ہے جو ساری دنیا کل عالم کا خیرخواہ اور جدرد ہے ہمارایہ خضر سااحاطہ دیکھئے! اس میں بلوچستانی بھی ہیں، مرحدی بھی ہیں اور ہخاب وسندھ کے رہائش بھی ہیں تو عالم اور استادا پی ذات کیلئے نہیں ہوتا کہ صرف اپنی ذات کی نشو ونما کرے عالم کنبہ پرورنہیں ہوتا عالم حضور کی نائب اور قائم مقام ہوتا ہے۔

#### حضور ﷺ کی شان رحمت

جيسے حضور اقدس ﷺ شفيع المذمين بين اور ساري مخلوق كيلئة باعث رحت وخير ہیں یہاں تک کہ آپ کومعلوم ہے کہ جنگ احدیث دانت مبارک شہید کردئے گئے جسم مبارك زخى مواتواس مريى عالم اورروحانى والدنے فرمايا اللهم إهد قومى فانهم لا يعسلمون اے اللہ! ميري قوم كو مدايت دے كه بيرجانتي نہيں اورايبا وفت بھي آيا كه حضور ﷺ نے دعا فرمائی کہا ہے اللہ! میں بھی انسان اور بشر ہوں اگر بمقطعائے بشریت غصہ کی کوئی بات کسی کے بارہ میں میرے منہ سے نکل گئی ہو باکسی کو بددعا کی ہوتو وہ بھی اس کے حق میں نیک دعا بناد ہے کہی انہوں نے کسی سے انتقام نہیں لیاجب مکم معظمہ فنخ ہوا سارے کا فرجع ہیں ہرایک کا یقین ہے کہاب تو حضور گردن کاث دینے کا حکم دیں سے حضور ﷺ کے سامنے سرگوں کھڑے ہیں ٢١ سال کے مظالم کا فروں کے سامنے ہیں اور نادم وشرمندہ ہیں،حضوراقدس ﷺ نے ان سے دریافت فرمایا کہ میرےمتعلق آج کیا خیال ہے؟ کہا حضور الے آپ ہمارے بھائی ہیں۔ بہت اچھے بھائی اور مہریان بھائی ہم نے بہت زیادتی کی ہے مرتوقع آپ سے بھلائی کی ہے حضور اللہ نے فرمایا انتم الطلقاء جائي سب آزاد موجوجاب جومضى موكرو

حضور ﷺ نے فتح مکہ کے موقع پر کسی کو جبر اُ مسلمان بھی نہیں کیا یہ بھی تھم نہیں دیا کہ مسلمان ہونا پڑے گا بلکہ فرمایا جو چاہو کروائی میں حضرت یوسف عزیز مصر کی طرح معاملہ کرونگا جن کے ہاتھ میں اختیارتھا گر بھائیوں سے فرمایا لا تقوید ب عکیہ گئے ہ الْیَوْم میں ملامت بھی نہیں کرتا گلہ ہمکوہ بھی نہیں کرونگا کہ جھے کویں میں ڈال دیا ، ہاپ سے جدا کر دیا ، غلام بنادیا تو فرمایا کہ میں آج تم سے تہارے ماضی کے مظالم کا ذکر بھی نہیں کروںگا۔

بات مشاهد .....

#### نائب رحمة للعالمين

الغرض عالم تو السيمشفق سراپا رحت ني كا نائب اور قائم مقام ہوتا ہے المعلماء ورثة الانبياء اورجيے انبياء کرام سب كيلے رحت ہوتے ہيں اس طرح ان ك نائب عالم بھى صرف اپنے پيد اور اپنے كنے كيلے نہيں بلكداس كيلے سارى امت برابر ہوتی ہوتی ہے كل عالم كل افراد انسانى كو جنت لے جانے كى سعى اور كوشش ہوتى ہے اور اسى وجہ سے چونكہ عالم سارے عالم كا خيرخواہ ہوتا ہے تو حضور اللہ نے فرمايا كہ ايسے عالم (خصوصاً مدرس عالم جو بھلائى بھيلا رہا ہے) كيلے سارى مخلوق دريا كى محجلياں، حشرات الارض، كيڑے موزے اور چيونياں بھى اپنے بلوں ميں دعا كرتے ہيں كہ اللہ اسكى عمر بير كرمت دے كہ آئيس اندازہ ہے كہ عالم كا وجود ان سب كى بقاء كا فرريد ہيں۔

#### عالم دين بقائے عالم كا ذريعه

عالم ہوگا تو دین بھی ہوگا دین ہوگا تو دیندار بھی ہوں کے دیندار ہوں گے تو کام بھی وہ دین بی کا کریں گے وہ ذکرالی اللہ،اللہ،اللہ،اللہ خواہ عملاً ہویا قولاً کرتے رہیں کے مسلم شریف میں آتا ہے کہ جیہا اس انسانی بدن کیلئے روح اس کی حیات وحرکت کا ذریعہ ہے ای طرح عرش سے فرش تک کل عالم کا نظام بھی ایک مرکز سے وابسۃ ہوہ مرکز کیا ہے؟ ذکرالی اور دین تو جب تک ذکر الی اس روئے زمین پر جاری رہے گا تو یہ یاتی ہوگا ،یہ آسان بیز مین بیدوریا بیٹیم ویر بھی ہوگا ،یہ غلہ اور اناج بھی ہوگا ،یہ علم اور خدوم ہوتو خادم بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے تو کل عالم کی بقاء ذکر کی برکت سے ہوا دور ذکر اس وقت تک ہوگا جب تک ذکر بتانے والے ہوں گے، علاء میں علاء کیلئے بیدعا کیں حقیقت میں اپنے لئے ہیں ہمیں موں گے جی ہوں اور حشرات کی علاء کیلئے بیدعا کیں حقیقت میں اپنے لئے ہیں ہمیں عدم المدمه کا بحر بیک در جا کہ ہوں اور حشرات کی علاء کیلئے بیدعا کیں حقیقت میں اپنے لئے ہیں ہمیں عدم المدمه کا بحر بیک در

اس کا احساس نہ ہو مگر انہیں بیاحساس ہے پانی نہ ہوتو مچھلی کیے زندہ رہے گی؟ پانی آتا ہے بارش سے چشے بہاتا ہے اللہ تعالی، تو جب عالم نہ ہوتو پھر ان خادموں ، بادلوں، چشموں ، دریاؤں کی کیا ضرورت؟ نہ غلہ ہوگا اور نہ دانہ نہ پانی کہ خادم اشیاء کا مخدوم نہ رہا جو ذکر الہی ہے عالم بھی ہے ذکر ختم ہوا تو گویا دنیا کا ہارٹ فیل ہوا ایک دم جیسے قلب رک جائے اور یہ بند ہوا تو فوراً قیامت قائم ہوجائے گی۔

علم دین کاختم ہوجانا قیام قیامت کا ذریعہ ہے

امام بخاری کتاب العلم میں فرماتے ہیں کہ قیامت داھیہ عظمی اور داھیہ کبری ہے عظیم ترین صدمہ ہے سارے عالم پر، اب اگر مثلاً ایک مخص کوئی مسجد، کوئی مدرسہ گراد ہے تو برناظلم کیا اس نے بری بے انصافی ہے، مسجد تو بری چیز ہے مسجد کی ایک لکڑی جلادی ایک این تو ژدی تو بہت برناظلم کیا اور اگر ایک مخص روئے زمین کی ساری مساجد ڈھادے حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی گرادیا (العیاذ باللہ) روضہ اطہر بھی ڈھا گیا جیسے مساجد ڈھادے حتیٰ کہ بیت اللہ کو بھی گرادیا (العیاذ باللہ) روضہ اطہر بھی ڈھا گیا جیسے قیامت کے وقت عرش وکری روضہ مبارکہ سب نہ ہوں گے۔

تویہ قیامت حقیقت میں کون لایا؟ امام بخاریؒ کا مقصد یہ ہے کہ ایک عالم جب درس دیتا ہے پڑھنے والے بھی ہول تعلیم بھی ہوتعلم بھی ہوتو بیز مین آباد ہوگی، خانہ کعب درس دیتا ہے پڑھنے والے بھی ہول تعلیم بھی ہوتعلم بھی ہوتو بیز مین آباد ہوگا، جج بھی ہوگا، نماز بھی اور روزہ بھی اور قیامت سے قبل علم اٹھ جائے گا ذکر الہی نہیں عالم نہیں تو یک دم بیکل عالم نباہ ہوجائیگا۔

د کیھے! ایک مباشر ہوتا ہے ایک سبب تو سبب کا تھم بھی مباشر کا ہوتا ہے، ایک شخص دوسرے کوئل کا تھم دیتا ہے وہ سبب ہے تو سبب والا بھی ماخوذ ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ لوگ منطقی ہیں کہیں گے کہ خدانے مٹادئے ، ٹھیک ہے گر دنیا عالم اسباب ہے، بھوک پیاس خدا مٹاتا ہے گر ظاہری اسباب اللہ نے ہمارے لئے پیدا کر دیئے اولا داور

بے اللہ دیتا ہے کر بظاہر سبب نکاح ہے عالم اللہ بناتا ہے کر یہ درس مدرسہ اور کتابیں سبب ہیں یہ عالم اسباب ہے جس کی بناپر سارا عالم چلتا ہے اس کا موثر حقیق اللہ پاک ہے سبب موثر نہیں ، علاقہ ہے کر ان اسباب کا ارتکاب و اختیار جس نے کیا اس پہی مباشر کے تکم کا اجرا ہوگا تو قیامت ہر پا کیا حقیقت میں اللہ نے ،وہ مباشر ہے تکم اس کا ہم مباشر ہے تکم کا اجرا ہوگا تو قیامت ہر پا کیا حقیقت میں اللہ نے ،وہ مباشر ہے تکم اس کا ہم محدوم ہونا ہے عالم کا نہ ہونا ہے ۔علم کا نیست ہوجانا ہے علم کی یہ سب مرکس سبب بنی قیامت کی جس سے سارے مساجد مث کئے خانہ کعبہ منہدم ہوا روضہ اطہر نہ رہا تو سب کھواس عالم نے کیا جو پڑھا تائیں تھا یا وہ طلبا جو پڑھنے والے نہ تھے اطہر نہ رہا تو سب کھواس عالم نے کیا جو پڑھا تائیں تھا یا وہ طلبا جو پڑھنے والے نہ تھے گویا قیامت کو لانے کا ذریعہ کون سے گا؟ مولوی کا جس کے ختم ہوجانے سے ذکر الی ختم ہوا عبادت ختم ہوئی اور قیامت آگئی۔

حشرات وطیور جب عالم کیلئے دعا کرتے ہیں تو ساری دنیا کے ساتھ ساتھ وہ اپنی بھلائی چاہتے ہیں ورنداسباب حیات معدوم ہوجا کیں گے تو کوئی ندرہ گا تو امام بخاری کا بیاستنباط کہ قیامت کا سبب ترک علم دین اورختم علم دین ہے بالکل صحیح ہے کہ موت العَالِم موت العَالَم عالم کی موت سے ایک موت تو یہ ہے کہ اس کے اسباق ورس و تدریس کا سلسلہ منقطع ہوگیا گر حقیقا عالم کی موت عالم اور کا کنات کیلئے رفتہ رفتہ داھیۃ کہری قیامت کا ذریعہ بنتا ہے۔

مولانا مرحوم کی جامعیت

آج ایک عالم کی جدائی میں ہم سب مغموم وپریشان ہیں یہ (مولانا عبدالحلیم مرحوم) ایک ایسے عالم سے کتفییر، حدیث، فقداصول فقداور فنون کے جامع سے ہمارے ساتھ تو خاص تعلق اور خاص واسطہ تھا اللہ کو بیمنظور تھا ہم جب جلالیہ وعلاقہ چھچھ میں غالباشرح جامی پڑھتے سے اس وقت مولانا مرحوم بھی وہاں سے ان کی عمر غالبًا میرے غالباشرح جامی پڑھتے سے اس وقت مولانا مرحوم بھی وہاں سے ان کی عمر غالبًا میرے

برابرتقی سال آ دھا نقذیم تاخیر شاید ہواس وفت بھی کا فیہ شرح جامی کے تکرار میں شریک ہوتے اس عمر میں ان کے ساتھی کہا کرتے کہ اللہ نے انہیں کتنی ذبانت دی ہے پھر جب سے بددارالعلوم حقانیہ قائم ہوا ہے اس کے ساتھ ان کا خاص تعلق رہا پہلے ہماری چھوٹی سی مسجد مين سالها سال بيسلسله ربامولانا وبال بهي درس ديية تقصصا جي محمر يوسف صاحب کی مسجد میں قیام تھا، پھر ہماری اس مسجد کے سامنے ہمارے ایک مکان میں رہے کچھ عرصہ عوارض کی وجہ سے گاؤں میں رہے، وہاں سے چند ایک دن بعض مدارس میں رہے مر برجگه فرماتے که جو ذوق وشوق مجھے دارالعلوم حقائیہ میں حاصل تھا اور جو روحانیت مجھے دارالعلوم میں ملتی ہے وہ کسی اور جگہ نہیں تو تذریس کرنا ہی نہیں گاؤں میں چھوٹی سی دکان (مطب) ڈال دی مجھے خبر ہوئی کہ مولانا فارغ ہیں تو میں نے دوبارہ بلایا اور تشریف لائے اس وقت سے ۳۰،۲۵ سال ہوئے کہ وہ اس دارالعلوم کے ساتھ محبت تعلق کے ساتھ وابستہ رہے، ہمیشہ اہم کتابیں وہ پڑھاتے، الله باک نے جامع علم حضرت مولانا کو دیا تھا جامع علم ہرفن کے عالم اس دارالعلوم کی سریرستی جو انہوں نے فرمائی الله تعالی اس کا اجران کونصیب کرے۔

#### مصیبت کے وقت مومن کا شیوہ

مر بھائیو! ونیا ہے سب نے جانا ہے گئ من علیھا فان بیاللہ کا مقررشدہ قافون ہے صفرت ابوبکر نے حضور کی وفات کے وقت جبکہ بیمعمولی صدمہ نہ تفافول حواس باختہ سے حضرت عراجی ہے مد براور ذبین شخص تلوار نکال کر کھڑ ہے ہوئے کہ جس نے کہا کہ حضور کی وفات پا گئے اس کا سرقلم کر دول گا تو جب ان جیسے تنین انسان کے قلب مبارک پرصدمہ کی وجہ ہے حد دباؤ تھا اور ابو بکر طفر بیف لائے اور بیہ آیت پڑھی۔ مبارک پرصدمہ کی وجہ سے جد دباؤ تھا اور ابو بکر طفر بیف لائے اور بیہ آیت پڑھی۔ یا تک میں نے قابھہ میں فواحساس ہوا کہ آپ اور ہم سب نے

یہاں سے جانا ہے پھر فرمایا من کان یعبدالله فان الله حی لایموت و من کان یعبد محمد افدان محمد اقدمات (او کما قال): بدا بو بکر کا حصلہ تھا اور جننا ان کا مقام سارے صحابہ سے اونچا ہے اسی طرح حوصلہ بھی اللہ نے ان کو دیا تھا صحابہ تو بتا دیا کہ جو راستہ حضور ﷺ نے ہمیں بتایا ہے اس کی پیروی کریں گے۔

حضرت مولانا کی جدائی سارے ملک کیلئے نفضان ہے گر دارالعلوم کیلئے واقعی بات بہے کہ جو خلا پیدا ہوا ہے جو نفصان پہنچا ہے اسکی کی کوسوائے اللہ کے فضل و کرم اور امداد خداوندی کے بغیر پورانہیں کیا جاسکتا سب طلبہ اکلی تربیت اور علمی فیضان سے محروم ، ہوگئے۔ ہمارا سہارا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہی دین کا محافظ اور نازل کرنے والا ہے اس کی خدمت کیلئے بیطلباء اسا تذہ عملہ بیہ معاونین اور وابستگان ہیں تو بیر آنا تک نوائد کے آنا لکہ کے خطفون (الحدد، ۹) والی حفاظت ہے۔

ہماری اللہ سے درخواست ہے کہ وہ حضرت مولانا کے درجات بلند فرمائے عمر جو دینی خدمات انہوں نے انجام دیں قیامت تک اس کے برکات باقی رکھے اور ان کی قبر کو روضة من ریاض المحنة بناد ہاور جنت الفردوس بیں اعلیٰ مقام ان کونھیب ہواور ان کی جدائی سے دارالعلوم کو جو کی پہنی ہے اپنے ضمل وکرم سے اسے پُر فرماوے ان کے خاندان اور دوست واحباب تلافہ ہسب کو صبر جمیل عطا فرماوے اور ان کے علوم قیامت تک شاگر دوں کے ذریعہ باتی اور محفوظ رکھے یہ تلاوت کلام پاک جو کی گئی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بخش کر حضور کے صحابہ کرام ٹا بعین ٹاور ساری امت خصوصاً اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بخش کر حضور کے صاب کی بہنچادے جو اسا تذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر حضرت مولانا مرحوم کی روح مبارک طیبہ تک پہنچادے جو اسا تذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر علی روح مبارک طیبہ تک پہنچادے جو اسا تذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر علی روح مبارک طیبہ تک پہنچادے جو اسا تذہ زندہ ہیں اللہ ان کی عمر علی دوے ہم سب ایک مرکز سے وابستہ ہیں جو دارالعلوم دیوبند ہے۔

حضرت مولانا مرحوم اور ہم سب وہاں اسم صحرت شیخ البند تصرت نانوتو کی حضرت مولانا وہاں کے مشاکخ بالخصوص حضرت شیخ مدنی بحضرت شیخ البند تحضرت نانوتو کی حضرت مولانا محمد یعقوب وغیرہ جو گذر یجے ہیں ان کے فیوضات اور دعا کیں ہیں اور ان کی تعلیمات ہیں جو ہم آپ کونفل کرتے رہنے ہیں اور آپ انشاء اللہ آئندہ نسلوں اور قوموں تک کہنچا کیں گے تو ان سب اکابر کے حق میں دعا فرما کیں دعا اور ایصال ثواب میں جنتی بھی سخاوت ہوگی اتنابی اجر بھی اضعافا مضاعفاً ہوگا اللہ تعالی سب کواس صدمہ کے عوض صبر نصیب فرما کیں جوعلاء ،طلباء فضلاء اور اہل علم کل سے اخلاص و محبت کا مظاہرہ فرمار ہے ہیں اللہ تعالی ان سب کو اور تمام معاونین وار العلوم کو دنیا و آخرت کی سرخروئی سے نواز ہے و تحد دعوانا أن الحمد لللہ رب العالمین

MAA. .....

## علوم قاسمید کاشاری دارالعلوم د بوبند کانز جمان کیم الاسلام قاری محمطیب صاحب می المناک جدائی شخ الحدیث مولاناعبدالی کے تعزین کلمات

شوال ۱۹۸۱ء کو دارالعلوم کے نظیمی سال کا افتتاح ختم قرآن پاک اور درس تر ندی شریف کے آغاز سے ہوا دارالحدیث طلب اور اسا تذہ سے کھچا تھج بجرابواتھا اس بار حضرت مولانا مدظلہ کی افتتاحی تقریب کا زیادہ تر حصہ حضرت کیم الاسلام مولانا قاری محمد طیب صاحب قدس سرہ کے تعزیق کلمات سے متعلق تھا اس طرح گویا افتتاح تقریب نے کیم الاسلام کی تعزیق تقریب کے شکل افتیار کرلی طلب نے حضرت مرحوم کوایصال ثواب کیا مولانا مدظلہ کی تقریب کی مدد سے مرتب کر کے شامل خطبات کی جارتی ہے۔

اكابر ديوبنداورعلم حديث كى تروتج

خطيبات مشباه

محرم بھائیو! ہندوستان بلکہ ایشیاء میں یہ جوآپ علم حدیث کے برکات و کی رہے اب بیسب دارالعلوم دیوبند کی برکات ہیں۔ فاری طبب ناسیؒ کی وفات مدیدہ

دارالعلوم دیوبند کے بنظیر اساتذہ بلکہ در حقیقت بیسلسلہ تو حضرت مولانا شاہ عبدالعزيز صاحب رحمة الله عليه سي شروع مواحضرت مولانا محمد قاسم رحمة الله عليه نا نوتوى حضرت مولانا شيخ البند حضرت العلامه شيخناالمكرّم، المجامد في سبيل الله، حضرت يشخي وسندى مولا ناحسين احديدني رحمة الله عليه اور ديكرا كابر اساتذه ہى كى مساعى جيله كا نتيجه ہے کہ آج باک وہنداور افغانستان کے کوشے کوشے میں مدارس کاسلسلہ اور تعلیم حدیث اورمسائل کی مخفیق واشاعت دین کا سلسله روان ہے جب احادیث کا ایک بردا ذخیرہ آب کے سامنے آجائے گاتو آپ کے اکابر اساتذہ دیوبند کی علمی خدمات جوانہوں نے انجام دی ہیں وہ بھی آپ کوانشاء الله معلوم ہوجا تیں گی متقد مین کے سوال وجواب ان کا استدالال واستخراج بھی آپ کے سامنے آجائے گا او راس کے ساتھ اپنے اکابر کے سوالات جوابات علمی توجیات اور دلائل بھی آپ کومعلوم ہوجائیں گے اور بیر حقیقت ہے کہ امام رازی جو بہت برے محدث اور محقق گزرے ہیں امام غزالی اور دیگر اسلاف، متقدمین میں سے ہیں ان کاعلمی یابیہ بلند ہے اسی وجہ سے زیادہ معروف بھی ہیں لیکن جن علاء نے ان کے علوم کا مطالعہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت نا نوتو ی حضرت تحنگوہی ،حضرت شیخ البند ،حضرت مولا ناخلیل احمد سہار نپوری کے علوم ،شروح حدیث تر مذی و بخاری پر ان کے حواثی وشروحات دیکھی ہیں تو تعجب اور جیرت ہوجاتی ہے کہ احادیث کا اس قدر ذخیرہ اور ایسے علوم ہمارے اکابرنے اینے سینہ میں کیسے محفوظ رکھے اور اس کی تبین اور اشاعت کیے کرتے رہے بہر تقدیر میں نے عرض کیا کہ بیسلسلہ اشاعت حدیث الله تبارک وتعالی کے فضل سے خاندان دہلوی اور اکابر دیوبند کی محنت کا ثمرہ ہے۔

#### سرحدى علاقول ميس علم حديث سيسردمبرى

مجھےوہ دور بھی بادآتا ہے جب ہماری طالب علمی کی ابتداء تھی اور علم حدیث کا ہماری سرحدی علاقوں میں اتنا رواج نہ تھاتو ہم مبتدی طالب علم آپس میں جب باتنیں كرتے تو كتے بديد الميزان يؤه ليس كے، شرح تهديب يؤه ليس كے، پھر ملاحسن پڑھلیں سے اس کے بعد مفکلوۃ شریف کی کتاب العلم کے چند ابواب پڑھ کر فاضل ہوجا کیں گے اور پھرخود بخو دعلم کے دروازے کھل جا کیں سے ہمارے ہاں اس وقت كا ذبن اور ماحول يبي تقااور جم اس وقت يبي سجعة تع اور جارا خيال بنايا كميا تقا کہ اگر ہم اس سے زیادہ حدیث پڑھیں کے بوری مشکوۃ شریف اور صحاح ستہ پڑھ لئے تو وہائی بن جائیں سے بہر حال بہتو اس وقت کا حال ہے جو میں عرض کررہا ہوں تو دیلی سے اشاعت صدیث کا بیسلسلہ شروع ہوااور دیوبند آیا دیوبند سے آہستہ ہمیاتا عميا اور تمام ملك مندويا كستان بلكه افغانستان اور عربستان تك تجيل عميا اورآج تمام اسلامی ممالک میں اشاعت پذیرے اللہ تارک وتعالی اینے فضل وکرم سے اگر ہمیں دارالعلوم دیوبند کے ادنی غلاموں اور ادنی خدام میں جگہ دے دیتو ہم اس کو اینے لئے ذربعه نجات یقین کرتے ہیں۔

#### مولانا قارى طيب صاحب كاانقال

محترم بھائیو! اکاہر دیو بندکا ذکر بھی اس مناسبت سے چل پڑا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں دارالعلوم دیوبند کے مہنم حضرت مولانا طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوگیا ہے، حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک پاکباز اور باکردارانسان تھے، حضرت مولانا قاسم العلوم رحمۃ اللہ علیہ کے علوم (جبکہ ان کی ہرکتاب علوم ومعرفت کی ایک

بحِر ذخارب اوران کی تصانیف جوعلم الکلام علم الحدیث یر اکھی گئی ہیں کو مجھ لینا بھی کوئی آسان باتنبيس ب) كرجمان تع الولدسرلابيه كامظبر تع حفرت قارى صاحب رحمة الله عليه اكابرين ديوبند كے علوم بالخصوص علوم قاسميه ، علوم شيخ البند اور علوم تھا نوئ كا ايك عظیم خزانه، جامع ما ہراور شارح تھے تحریر وتقریر میں ان کوز ہر دست ملکہ حاصل تھا اور سب سے بری چیز بیہ ہے کہ دارالعلوم دیو بندکو جو خداتعالی نے علمی لحاظ سے ،طلباء کے لحاظ ہے،اساتذہ اورعلاء کے لحاظ ہے اقتصادیات اور تغییرات کے لحاظ ہے اور ہر لحاظ سے جوخوبیاں عطا فرمائی اور تر قیات سے نوزاہے بیرسب کچھ حضرت قاری صاحب کے دورا ابتمام اور زر محرانی انجام کو پہنچا ہے حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمة الله علیہ کے زمانے میں حضرت العلامه مولانا انورشاہ کشمیری وارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس رہ کیے ہیں پھران کے بعد شخ العرب والعجم حضرت مولا ناحسین مدنی محضرت قاری صاحب کے زمانے اہتمام میں تدریس کرتے رہے حقیقت بدے کہ دارالعلوم دیوبند نے اس زمانے میں جوعروج اور تی حاصل کی ہے بہتاج اور اس کا سمراحضرت قاری صاحب مرحوم کی مساعی جیلہ کے سرے اور ان ہی کے مخالصانہ شاندروز مساعی کا شرب بہرتقدیر ،حضرت قاری صاحب ایک یا کیزہ شخصیت جامع العلوم اور بہترین کمالات سے متصف تھے اللہ تعالی ان کے خاندان میں اور ان کے دیگر نائین کے خاندان میں حضرت قاری صاحب والے تمام اوصاف و کمالات پیدافر مادے اور خداتعالی این قدرت کاملہ ہے اس خلا کو بورا فرمادے۔

آج شہرشہر بہتی ہتی ، قریہ قریہ جو آپ کو دینی علوم کے مدارس ومراکز نظر آتے ہیں اور ہر گاؤں اور ہر بہتی میں جو آپ کو دارالعلوم دیو بند کا فاضل ،اکابر اساتذہ کا تلمیذ

النگیذات کو جونظر آتا ہے بیسب دارالعلوم دیوبند کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے اور بیسب دارالعلوم دیوبند کی مساعی جمیلہ کا نتیجہ ہے اور بیسب دارالعلوم دیوبند ہی کی برکات ہیں ایشیاء بھر میں تھیلے ہوئے مدارس ، ان کے اساتذہ فتظمین کا تعلق بغیر واسطہ کے یا بالواسطہ دارالعلوم دیوبندسے وابستہ ہے۔

ناچيز اور دارالعلوم حقانيه سے تعلق

حضرت قاری صاحب مرحوم کو دیگر اساتذہ دیو بند کی طرح دارالعلوم حقانیہ ہے حدے زیادہ شفقت اور حد سے زیادہ محبت تھی جب بھی یا کتان تشریف لاتے تو دارالعلوم حقائية ضرورتشريف لاتے جب مم سالان حبلسه دستار بندي كرتے (جواب كافي عرصہ سے سالا نہ اجتماع اور دستابندی وغیرہ کا نظام متروک ہوچکا ہے بفضل الله حلقہ کی وسعت اور فضلاء کی کثرت اس حد تک پہنچے گئی ہے جس کی وجہ سے جلسہ کا کنزول ایک بڑے سطح کے منصوبہ اور بڑے پیانے کے انتظام کے بغیر انجام کونہیں پہنچ سکتا ) تب بھی حضرت تشریف لاتے ایک مرتبہ اس سامنے والے گیلری (قدیم وارالحدیث) کے سامنے اویر والا بالا خانہ یا گیلری جو کافی عرصه حضرت مولانا محمطی صاحب رحمة الله علیه کی قیام گاہ رہا ہے ) میں بھی قیام فرما یا اور غالبًا ایسے ہی ایک موقع پر جب آپ نے دارالعلوم حقانیہ اور اس کے مختلف شعبوں اور طلبہ کی قیام گاہوں کے مختلف احاطوں کا معائنه كياتو فرمايا مجص دارالعلوم حقائيه دارالعلوم ديوبند سے جدا نظر نبيل آتا بلكه دارالعلوم حقائیہ نے دارالعلوم دیو بندکو اینے ضمن میں رکھا ہے سارے یا کستان میں دارالعلوم دیوبند کے نمو نہ اور تقش قدم پر دارالعلوم حقانیہ گامزن ہے اور بید دیوبند ثانی بن چکا ہے اور ایک مرتبہ تو بہاں تک فر مایا کہ میں دارالعلوم حقائیہ آکر یوں محسوس کرتا ہوں جیسے دارالعلوم دیوبند آگیا موں اور گویا اینے گھر میں موجود موں بیرتاثرات دارالعلوم کی كتاب آلاراء ميں بھی قلم بند فرمائے ہیں بہرحال بہاں آ كرحد درجہ خوشی اور محبت كا قاری طیب قاسہی کی وفاہت

اظہار فرماتے اور جو نئے مسائل پیش آتے اس میں بھی دارالعلوم حقانید کی رائے کو شامل فرمالیتے۔

د بو بند میں تدریس اور حضرت مہتم صاحب کا ناچیز سے ترجیحی سلوک

مين عرض بيركر ما تفاكه حضرت كو دارالعلوم حقانبيه اور خاص كر مجھ ناچيز پر حد درجه شفقت تھی دارالعلوم دیوبند ہیں ، ہیں نے جوزندگی کے لمحات گزارے ہیں خاص کر تدريس كا زمانه جوتقريبا ساز سے جارسال ہاوراس زمانے ميں برفن ميں تقريباً كوئى الی کتاب نہیں ہوگی جو میں نے نہ بر مائی ہود گر اساتذہ کی شفقت اور محبت کے باوجود چونکہ اختیارات مہتم صاحب کے ہوتے ہیں توحضرت مہتم صاحب ہر معاملے میں ترجیحی سلوک میرے ساتھ فرمایا کرتے تھے،اسباق اور تذریس کا مسئلہ بھی یوں تھا کہ جب بعض اساتذہ ج كوتشريف لے جاتے ياكس اور عذر سے وہ اسباق نہ يرد هاسكتے ہوان کے اسباق اور کتابیں (جوزیادہ ترفقہ، حدیث ، فلسفہ، منطق ، معانی اورتفسیر کی ہوتی تھیں ) کی تدریس کی ذمہ داری بھی مجھے سونی جاتی اور فرماتے کہ بیرنو جوان ہے کام اجھا چلاسکتا ہے اور میمض اس کاحس ظن تھا تو حضرت مہتم صاحب مرحوم نے بدھیٹیت مہتم دارالعلوم دیوبند مجھ ناچیز پر جوشفقت فرمائی اور خاص کر دارالعلوم حقائیہ سے اور ایک موقع برفر مایا کہ دارالعلوم حقائیہ دارالعلوم دیو بند کی بینی ہے

حضرت قاری صاحب مرحوم دارالعلوم کو بہت ترجیج دیتے تھے اور اس کے ذکر پرفخر فر مایا کرتے تھے اور اس کے ذکر پرفخر فر مایا کرتے تھے اور بیر خدا تعالیٰ کا اپنافضل وکرم ہے کہ تمام اساتذہ دارالعلوم دیوبند کودارالعلوم حقائیہ سے ایک خاص محبت تھی اور سب فر ماتے کہ یہ جمارا اپنا دارالعلوم ہے

حضرت قارى صاحب كابردا كارنامه

حفرت قاری صاحب مرحوم کا سب سے بردا کارنامہ وارالعلوم و بوبند کوتر قی فاری طیب فاستی کی وفات

خطبات مشاهير

وعروج کے بلند معیار پر پہنچا دینا ہے کہ آج تمام دنیا کیلئے دیوبند مشعل راہ ہے تکثیر علاء بھیر طلباء تدوین کتب اور تقیرات ہر لحاظ سے دارالعلوم دیوبند ترقی کی راہ پر گامزن ہے جس کی خدمات مسلم اور شہرہ کا لشمس فی نصف النهار ہے آج ہم ان کے سابیہ شفقت سے محروم ہو گئے ہیں بیتمام اہل علم کیلئے بہت بڑا صدمہ ہے دارالعلوم دیوبند تمام اہل علم کیلئے بہت بڑا صدمہ ہے دارالعلوم دیوبند تمام اہل علم کی مادر علمی ہے اس لئے دارالعلوم حقانیہ کے لئے بہت بڑا صدمہ ہے ہیں کیاعرض کروں حضرت قاری صاحب کی وفات سے ہمارے قلوب کوصدمہ پہنچا ہم ایک بڑے مشفق ،ایک بڑے مہر بان ، ایک بڑے تج بہ کار، بڑے عالم اور خاص کر دارالعلوم دیوبند اور مولانا محمد قاسم کے علوم کے حامل شخصیت ہے محروم ہوگئے۔

### عالم بقائے علم سے ہے

قیامت کی علامات ہیں من جملہ ایک علامت بیتھی ہے کہ یو فع العلم جیسا کہ
امام بخاری "نے اس جانب اشارہ فرمایا ہے کہ جب علم ناپید ہوجائے اور دنیا علوم دینیہ
سے محروم ہوجا کیں تو دین ختم ہوجائے گا۔ دین ہم کوعلم ہی بتا تا ہے۔ ہم جو یہاں جمح
ہوئے ہیں ہمارا مقصد علم حاصل کرنا ہے کہ نماز، روزہ، زکوۃ اور اللہ تعالیٰ کے دین کے
احکام ومسائل سکھ لیس جب مسائل ہوجا کیں تو اولا ان پر خود عمل کریں پھر ان کی
حفاظت واشاعت کی کوشش کریں ای تبلیخ اشاعت کے نتیجہ میں عالم آبادرہ کا اور اگر

جارے اکا براساتذہ اور علماء عرطبی کو پہنے کروفات پا گئے گئی من علیها فان مر الحمداللہ دین کے بیار کا باغ برباد مر الحمداللہ دین کے بودے لگاتے رہے اگر بیسلسلہ جاری ندر بتا تو دین کا باغ برباد موکررہ جاتا بیسارا عالم عبادت کیلئے پیدا کیا گیا ہے،عبادت عابدین کرتے ہیں عابدین

علاء ہیں جوعلم دین سکھاتے ہیں علم دین ختم ہوا تو عابدین بھی ختم ہوجائیں سے اور قیامت قائم ہوجائے گی، تو اکا برعلاء کی رخصت بیعلامات قیامت میں سے ہر چیز کا تعلق اللہ تعالی نے ظاہری اسباب کے ساتھ بنایا ہے اگر چہ نی الواقعہ اسباب مو ترخییں قیامت داہیہ عظلی ہے اور قیامت اس سے عبارت ہے کہ زمین برباد ہوجائے ، آسان برباد ہوجائے میں نظام عالم سارا درہم برہم ہوجائے اور بخاری شریف میں تشریح نہ کور ہے کہ قیامت تب قائم ہوگی جب علم دین ختم ہوجائے گااور اس پرعمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا ترک کردیا جائے گا اور اس غفلت کی وجہ سے قیامت کو دعوت دینا شروع کردیں گے۔

## بنفع عالم قیامت کاباعث بنتا ہے

اگرایک آدمی ایک مسجد برباد کردیتا ہے تو تم کہتے ہو بردا ظالم ہے جس نے خانہ کعبہ برباد کرنے کی کوشش کی وہ تو بہت بردا ظالم ہے اور جس نے آسان وزمین اور سارا نظام کا کتات اور سارے اللہ کے گھر ومساجد فنا کرڈالے تو اس سے بردھ کراور کسی ظالم کا تضور بھی نہیں ہوسکتا تو جو عالم تدریس و تبلیغ نہیں کرتا تو قیامت کے لانے کا باعث اور سبب بنتا ہے ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابر کے نقش قدم پرچلیں۔

#### مولانا قاسم کی دولت سے بے نیازی

حضرت نانوتوی تدریس بھی کرتے تھے اور بخاری کے شخوں کی تھیج بھی اروپے نخواہ تھی کسی بڑے ادارے سے بارہ سوکی پیش کش ہوئی فرمایا کہ بیس بارہ روپے تخواہ تھی کسی بڑے ادارے سے بارہ سوکی پیش کش ہوئی فرمایا کہ بیس بارہ روپے کو تی طور پر اپنے مصرف بیس خرج نہیں کرسکتا تو بارہ سوروپے کا کیا حساب کروں گا بلکہ ان کا تو بہ حال تھا کہ 11 روپے سے جورقم نی جاتی اس سے دوبارہ مدرسہ بیس داخل

فرمادیتے تھے انہوں نے خالصتا خداکی رضا کیلئے علوم کی خدمت واشاعت کی ہے ہی وجہ ہے کہ آج دیو بند مقبول ہے اس کے علماء ، مدرسین ، تمہین ، منظمین اور تمام وابستگان سب مخلصین تھے اللہ میاں کو اخلاص پیند ہے آپ حضرات نے جو ابھی قرآن کیم کی تلاوت کی ہے اور ختم قرآن کیا ہے حضرت قاری صاحب قدس سرہ اور جمج اکا براسا تذہ وارالعلوم دیو بند کو اس کا ایصال کردیں اللہ تبارک وتعالی تمام حضرات کے درجات بلند فرماوے۔

(مولانا عبدالقيوم حقاني: الحق ج ١٨ بش ١١ بص ٩ أكست ١٩٨٧ء)

## ايك جامع العلوم والفنون بهستي

۲اراگست ۱۹۸۳ء کوحفرت علامہ شمس الحق افغانی کا وصال ہوا نماز جنازہ اس دن شام ۲ بج ان کے آبائی گاؤں تر نگ زئی میں حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الحق قدس سرہ نے پڑھایا اور نماز کے بعد جنازہ کے شرکاء سے مخضراً حسب ذیل خطاب بھی ارشاد فرمایا جوشائل خطبات ہے۔

نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم موت العالِم موت العالَم

#### جامع العلوم بستى كى جدائى

حضرت مولانا مرحوم کی جدائی ہم سب کے لئے، صوبہ سرحداور پاکتان کے لئے بلکہ تمام ممالک اسلامیہ کے لئے ایک انتہائی صدمہ ہے حضرت مولانا مش الحق رحمۃ اللہ کی اس وقت اس زمانے میں مثال اور نظیر علم میں کوئی پیش نہیں کرسکتا اپنے دور میں بنتی ہم سے جدا ہوگئ مولانا نہ میں بنتی ہم سے جدا ہوگئ مولانا نہ صرف قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کے ایک بڑے تفق بلکہ موجودہ دور کے سیاس اقتصادی اور دیگر جدید مسائل کے بھی جید عالم نے یورپ نے جوگندگی پھیلائی اس کے علامہ نسب المدر اختان میں دفان میں منانی میں دفان

ازالہ کا مولانا مرحوم کو ایک خاص ملکہ تھا وہ ایک بے مثال بینار تھے کسی ایک فن کانہیں بلکہ دور جدید کے سارے مسائل کا حل اور تجاویز رکھتے تھے ہم سے جب بھی کسی نے ایسے جامع عالم کے بارے میں پوچھا تو فوراً مولانا مرحوم کا نام ہی سامنے آتا عوام کو ان کی قدر معلوم نہیں کہ مولانا کیا شان رکھتے تھے کہ .....

قدرزرزر گشناسد قدر جوبرجوبری

علوم قدیمه وجدیده کے سمندر

وہ بلاشبہ علوم کے سمندر سے علوم قدیم وجدید کے تحریر وتقریر سے دین کی وضاحت اور تشری کرنے والے سے ترجمان دین سے یہاں گھر پرتو کم بی رہ دیوبند میں جوعالم اسلام کے لئے مرکز علوم اسلامیہ ہان کا علمی شان ظاہر ہوا جیسے امام بخاری اور دیگر اسلاف کسی شہر بھرہ ،کوفہ وغیرہ سے گزرتے تو وہاں کے لوگ علمی شان معلوم کرنے امتحان لیتے تو حضرت افغانی جب دیوبند تشریف لائے تو سینکڑوں علما اور طلباء مخلف النوع مسائل میں تفیش کرنے لگ گئے آپ ایسے شانی جواب دیتے کہ سب نے کہا کہ ان کے بارے میں جو پھے سنا تھا اس سے بہت بلند پایا ،یہ تو بحر ذفار بیں ایک ایک بات موتی اور جو ہرکی طرح ہوتی ،ایسامعقول انداز بیان الی فصاحت و بلاغت کہ جرت ہوتی ،ایسامعقول انداز بیان الی فصاحت و بلاغت کہ جرت ہوتی ۔

### ابطال بإطل كيليخ سدسكندري

بھائیو! آج ہم سب ،خصوصاً پاکستان ایک مایہ ناز اور سر ماید افتخار عالم سے محروم ہوگیا جو واقعی وارث النبیاء تھا العلماء ورثة الانبیاء آج اس وارث انبیاء ہستی سے ہم محروم ہو گئے تو جتنے بھی روئیں جتنا بھی افسوس کریں اور جتنا بھی حسرت کریں تو کم ہے

آج ہم يتيم ہو گئے حضور اللہ نے فرمايا كہ عالم كى موت عالم كى فنا ہے فرمايا قيامت سے قبل علاء اٹھالئے جائيں گے اور جب علاء سے قلوق محروم ہوجائے گی اور دين سکھانا بند ہوگاتو دين پرعمل بھی بند ہوجائيگا تو قيامت كيوں قائم نہ ہوآج ہم باعمل عالم ايك محقق عالم اور محدث اور ماہر علوم قد يمه وجد بيرہ اور ہر باطل كے مقابل كيلئے دلائل كا انبار لگانے والے ہستی كے سابيہ سے محروم ہو گئے ہيں حق اللہ تعالی ان كودرجات عاليہ اور مقامات

قرب سے نوازے اور ان کے برکات و فیوضات سے ہم سب کو مالا مال کرے

(الحق، ج ۱۸،ش اا، اگست ۱۹۸۲ء)

# ملفوظات شیخ الحدیث حضرت مولا ناعبدالحق

## صحييع باابل حق

حضرت کے ملفوظات کاضخیم مجموعہ مولانا عبدالقیوم حقانی کا مرتب کردہ اس نام سے شائع ہوا، یہاں ایسے ہی ایک دو مجالس دیئے جارہے ہیں (س)

## نشيم رحت كاحسين كلدسة

حسب معمول مجلس شخ الحديث ميں تھا قديم فضلاء حقانيہ آئے ہوئے ہے،

بعض جديد فضلاء حقانيہ بھی تشريف فرما تھے جھے ديكھ كر ارشاد فرمايا: ان حضرات كو

پہنچانة ہويہ ہمارے گلشن كے كھلے ہوئے پھول ہيں اور تعليم وتدريس اور تبليغ وجهاد كی
صورت ميں ان كی خوشبو پھيل رہی ہے بيرصا حب بلوچستان كے ہيں اور بيركا بل سے
تشريف لائے ہيں اور بيرصا حب قد ہار كے محاذ جنگ سے حاضر ہوئے ہيں اور بير
صاحب أس زمانہ كے فاضل ہيں جب دارالعلوم كی ابتداء تھی اور اسباق اس مسجد (مجد
شُر الحدیث) ميں پڑھائے جاتے تھے الْحَدُدُ لِلْلَه الْحَدُدُ لِلْلَه الْحَدُدُ لِلْلَه الْحَدُدُ لِلْلَه الْحَدُدُ لِللَّه الْحَدُدُ لَالِلْه الْحَدُدُ لَالِلْه اللَّهُ الْحَدُدُ لِللَّه الْحَدُدُ لِللَّه اللَّهُ الْحَدُدُ لِللَّه الْحَدُدُ لِللَّه الْحَدُدُ لِللَّه الْحَدُدُ لَالَةً الْحَدُدُ لَالَةً لَاحِدُ لِللَّه اللَّه الْحَدُدُ لَالِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُورِ عَالَى اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدُدُ لِللَّه الْمُعْرِيلُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ الْعُلْمِ مَوْاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

حضرت بیخ الحدیث مدظلہ کو فضلاء حقائیہ کی محفل میں گھرے ہوئے دیکھ کر ایسے محسوس ہوا جیسے مالی نے موسم بہار میں فرحت ونشاط کی محفل جمار کھی ہواور پھولوں کا حسین گلدستہ سچا کرنیم رحمت کو دعوت نظارہ دے رکھی ہواس اثنا میں مجاہدین افغانستان کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی جس میں دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء بھی تھے ،حضرت مدمت ہوئی جس میں دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء بھی تھے ،حضرت مدمت ہوئی جس میں دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء بھی تھے ،حضرت مدمت ہوئی جس میں دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء بھی ہے مصرت

شخ الحدیث مرظلہ ان کی طرف متوجہ ہوئے ، خیر خیر بیت دریافت کی ، چونکہ یہ جماعت بھی محاف جنگ سے حاضر ہوئی تھی اس لئے حضرت مرظلہ 'نے تفصیل سے جنگ کے حالات ، فضلاء کی خیریت، وشمن کی مورچہ بندی اور مجاہدین کی استقامت وشجاعت کے حالات دریافت فرمائے مجاہدین نے دعا کی درخواست کی توحد درجہ بجز واکساری اور الحاح وتضرع سے دعا فرمائی اور جب مجاہدین نے رخصت کی اجازت جابی تو شخ الحدیث مرظلہ نے اپنی جیب سے رقم نکال کر مجاہدین میں تقسیم فرمائی۔ میری بوڑھی اور ضعیف ہڑ یوں کو جہادا فغانستان میں لگادو

اسی روزمولانا محرزمان صاحب فاضل حقائیہ بھی حاضر خدمت ہوئے جومولانا دیندار حقانی فاضل دارالعلوم حقانیہ کے رفیق جہاد ہیں انہوں نے عرض کیا حضرت! میں صرف دعا كيلية حاضر خدمت موا مول كممولانا جلال الدين حقاني ممولانا ديندار حقاني نے روس کارل مورچوں برایک سخت حملہ کردیا ہے اور مجھے آپ کے باس دعا کرانے كيلي بهجيج ديا ب دوروز س شديد جنگ شروع ب مجابدين من دوسائقي شهيد موسك بين بيموري بزيابهم بين اوران برروى فوجول كافتضه ببس سعجابدين كوب حد تكليف بینی رہی ہے حضرت شیخ الحدیث مرظلہ ملے کاس کر چونک براے ،مزید حالات وریافت فرمائیں اور پھر تمام حاضرین سے فرمایا مجاہدین کی فنخ یابی اور روس کا را فوجوں کی تابی كى دعائيں جارى ركھوحضرت مدظله ئے فرمايا:بس آپ لوث جائيں مولانا جلال الدين حقانی اورمولانا دیندار حقانی سے میراسلام عرض کردیں اور کہددیں کہ باہمت رہیں اور جب وشمن يرجمله كرين توكثرت سے اللهم امِنُ رَوْعَاتِنَا وَاسْتُرْعَوْرَاتِنَا كَا وَظَيفِه جارى رَحِيل \_ حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے مولانا محمدزمان سے بیجمی دریافت فرمایا کہ آپ محاذ جنگ میں کہیں ڈیوٹی بر ہیں توانہوں نے عرض کیا اب تو جہاد ہے اور محمسان کی

جلد جبهارم

صميتي باالثل مو

لڑائی ہے جنگ میں معروف ہوں فرصت کے اوقات میں شعبۂ تبلیغ وارشاد میں کام
کرتا ہوں اور مجاہدین کے اس شعبہ کی امارت میرے ذمہ ہے پھر مولانا محرز مان حقائی کو
حضرت مدظلہ نے رخصت فرمایا اور اپنی جیپ خاص سے جہادا فغانستان کے کمانڈر مولانا
جلال الدین حقائی کے لئے آئیس خصوصی رقم عطا فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: یہ جوتھوڑی
رقم ان کی خدمت میں پیش کردو اور دیکھومولانا جلال الدین حقائی سے عرض کردینا کہ
میری پوڑھی ہڈیاں اور میرے وجود کا ضعیف لاشہ اگر جہاد افغانستان میں کام آسکے تو
ہرگز دریئے نہ کرنا اور میرے لئے تھم فرمانا کہ اپنے وجود کی پوڑھی اور پوسیدہ ہڈیوں پر
مشمل لاشے کو جاہدین کی صف تک پہنچا سکوں حضرت مدظلہ نے جس انداز سے یہ گفتگو
کی حاضرین مجو جیرت تنے اور سب کی آتھیں ڈبڈ ہا گئیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی حاضرین مور کے حرات بھو اور سب کی آتھیں ڈبڈ ہا گئیں اور حقیقت یہ ہے کہ حضرت کی حاضرین مور کے در کو کھور کے کہ کو کھور کی کور کھی کر جمیں آئی جوانی پر شرمندگی ہوئی۔

دعا اور تقدير: تقدير مبرم اور تقدير معلق

ای روز حضرت شیخ الحدیث مدظلهٔ جہادِ افغانستان کے تازہ ترین واقعات اور الحام دروناک حالات سے متاثر تھے اور الحاح وتضرع سے دعا کیں کررہے تھے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت! جب نقذیر میں ایک چیز لکھی جا چکی ہے تو دعاؤں کا کیا فائدہ ، کیا دعا سے نقذیر بدل سکتی ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث مدظلهٔ نے ارشاوفر مایا: جی ہاں! نقذیر دونتم کی ہے(۱) نقذیر مبرم (۲) نقذیر معلق

تقذير مبرم

ایک قطعی اور غیر معلق اور غیر مشروط فیصلہ ہے جسے کسی صورت میں نہیں بدلا جاسکتا تقدیر معلق اسباب کے ساتھ وابستہ ہے مثلاً ایک مخص کی تقدیر میں ہے کہ فلال مرض سے اسکی موت واقع ہوگی بشرطیکہ وہ فلال فتم کی دوائی استعال نہ کرے اب اگر مسبت باالاس

اس نے بدرجہ اسباب وہ دوائی استعمال کرلی تو اس پرموت کی تقدیر تل جاتی ہے اور اگر دوائی استعمال کرلی تو اس پرموت کی تقدیر تل جات ہے دوائی استعمال نہ کی تو تقدیر واقع ہوجاتی ہے ان اسباب اور شرائط میں ایک دعا بھی ہے جس کے اختیار کرنے سے تقدیر معلق بدل جاتی ہے۔

علم ازلی میں کا تنات کے سب امور مبرم ہیں خداکو معلوم ہے کہ فلال شخص فلاں دوائی استعال کرکے موت سے رکھ جائے گا، اور فلال شخص جب یہ دوائی نہیں استعال کرے موت اس کی موت واقع ہوجائے گی تقدیر معلق کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے اور مبرم کا تعلق خالص خدا کے ساتھ ہے۔

نام کا اثر کام میں ہوتاہے

اس مجلس میں دارالعلوم حقائیہ کے مدرس مولانا عبدالحلیم دیروی نے عرض کیا حضرت! میر اجتیجا پید اہوا ہے خدانے میرے بھائی کو ۲۱ سال بعد فریند اولاد سے نوازا ہے نئے کا نام اگرآپ رکھدیں تو یہ ہمارے لئے بہت سعادت ہوگی شخ الحدیث مدظلہ نے فرمایا! اس کے دوسرے بھائی کا نام کیا ہے عرض کیا اثوارالحق فرمایا اس کا نام اظہار الحق رکھ دو کہ نام کا اثر کام میں ہوتا ہے نام مبارک ہوگا تو کام بھی مبارک ہوگا کسی نے الحق رکھ دو کہ نام کا اثر کام میں ہوتا ہے نام مبارک ہوگا تو کام بھی مبارک ہوگا کسی نے عرض کیا ،حضرت! نام ظہور الحق کیسے رہے گا ارشاد فرمایا یہ تو مولانا کی اپنی مرضی ہے جو نام بھی پیند فرمادیں، رکھدیں، مگر ظہور (ظاہر ہونا )لازی ہے اوراظہار (ظاہر کمان) متعدی ہے دین میں ظہور کی بجائے اظہار محمود ہے۔

دارالعلوم كوئى دكان نبيس جہال روشيال بيجى جائيں

ااجمادی الثانی ۲ ۱۳۰۱ ده حسب معمول حضرت شیخ الحدیث مدظلهٔ کی ذاتی ڈاک لیکر دارالعلوم کے دفتر اجتمام میں حاضرا ہوا مولانا گل رحمن ناظم دارالعلوم اورمولانا حافظ محمد ابوب اور بعض مہمان بھی حضرت کے قریب تشریف فرمانتے غالباً کسی بات کا مشورہ مدید بااللہ میں

ہور ہا تھا کہ اس دوران مولانا گل رحمٰن ناظم دارالعلوم نے حضرت بیخ الحدیث مظلم، کی خدمت میں ایک صاحب کی درخواست کا تذکرہ کیا اور کہا کہ وہ صاحب دارالعلوم کے مطبخ میں اپنی رقم جمع کرنا چا ہے ہیں تا کہ کلاسوں میں حاضری کے ساتھ ساتھ دارالعلوم کے مطبخ سے دوودت کی روٹی لے سیس ۔

شیخ الحدیث مرظلۂ نے دریافت فرمایا: کیا وہ صاحب با قاعدہ طور پر دارالعلوم
میں داخل ہیں ناظم صاحب نے عرض کیا انہوں نے عام طلباء کی طرح با قاعدہ داخلہ ہیں
لیا ہے تو حضرت مرظلہ 'نے ارشاد فرمایا کہ اس رعایت کے وہی طالب علم سنحق ہوسکتے
ہیں جو با قاعدہ طور پر طالب علم ہیں ، دارالعلوم کا مطبخ طلبہ کا مطبخ ہے اور طلبہ ہی کیلئے
کھولا گیا ہے ہے کوئی دکان نہیں ہے کہ یہاں روٹیاں نیجی جا کیں ۔

تخصیل علم کے زمانے میں وظائف کی طرف کم توجہ کرنی جا ہیے

ااجمادی الثانی ۲ ۱۹۱۱ ه حسب معمول بعدالعصر مسجد شخ الحدیث میں حاضر ہوا حضرت شخ الحدیث میں حاضر ہوا حضرت شخ الحدیث مذظلہ طلبہ علوم دینیہ اور عقیدت مندوں اور حبین و مخلصین کے مجمع میں گھرے ہوئے شخط طلبہ سرعتِ مطالعہ اور قوت مطالعہ کیلئے و ظائف لے رہے شخصصرت مذظلہ نے مختلف و ظائف ارشاد فرمائے جب طلبہ نے پوچھا کہ حضرت! یہ و ظائف کس کس وقت اور کتنی کتنی مرتبہ پڑھے جا کیں تو آپ نے ارشاد فرمایا آپ کو و ظائف کی طرف کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے اصل و ظیفہ تحصیل و ظائف کی طرف کی طرف کی طرف کی استنیاق اور محنت و مطالعہ اور کرارسین ہے۔

اب جووظا نف تمہیں بتائے گئے ہیں اللہ کی ذات پریفین کرکے روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں میرکافی ہے کہ طالب علمی کا زمانہ ہے اور طالب علمی کے زمانے میں طالب علم کے ساتھ اللہ کی خاص مدوشائل رہتی ہے البتہ جب مخصیل علم سے فارغ ہوجاؤ

صمبتى بااهل مق جلد جريارم

تو دن میں سات مرتبہ اامرتبہ اور اس ہے بھی زیادہ پڑھا کریں کہ وظائف کا وفت تحصیلِ علم کا زمانہ نبیں ، بلکہ تحصیل علم سے فراغت کے بعد کا زمانہ ہے۔ تبلیغی جماعت اور اشاعت وین کا فکر اور ذکر اللہ

طلبہ سے حضرت شیخ الحدیث مدظائہ کی گفتگو جاری تھی کہ علاء اور صالحین کی ایک جماعت حاضر خدمت ہوئی ، مہمان غور غشتی ، ملتان اور کیا کھوہ سے تعلق رکھتے ہتے ان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا حضرت! ہم تبلیغی جماعت کے اجتماع (جو ہاڑہ میں آج سے شروع ہور ہا ہے) کے لئے جب گھر سے روانہ ہوئے تھے تو یہ ارادہ کرلیا تھا کہ آپ کی خدمت میں بھی دعا کے لئے حاضری کی سعادت حاصل کریں گے خدا کا شکر ہے کہ اس نے آپ کی مجل میں حاضری کی تو فیق بخشی ۔

فدمت واشاعت دین

حضرت شخ الحدیث مرظلہ 'نے ارشاد فرمایا! ماشاء اللہ! آپ بڑے خوش نصیب بیں کہ اللہ نے آپ کو خدمت واشاعت دین اور تبلیخ اسلام کیلئے چن لیا ہے بیاتو الل اسلام کا فریضہ ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کُنٹھ مُیٹر اُمّت اُمّت اُمّد وَن بِالْمَعُدُونِ وَ تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْگُولِ عسران: ۱۱) کہتم خیرامت ہواور تنام امتوں سے بہتر اور افضل امت اس لئے ہوکہ نیکی کاتھم کرتے ہومعروفات مجلاتے ہواور مکرات سے روکتے ہوال حداث کیا گئے کہ بیفریضہ آج تبلیفی جماعت بڑے اس موسل کے ہواور کا میں طریقہ سے انجام دے رہی ہوارات پوری دینا میں اس جماعت کے مخلص مبلغ اس طریقہ سے انجام دے رہی ہواور آج پوری دینا میں اس جماعت کے مخلص مبلغ حرکت میں بی لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں کواصول دین اور تعلیمات نبوت کی تعلیم دے مشرف ہو کے بیں اور بزاروں غیر مسلم اِن کی مخلصانہ مسائی کی برکت سے قبولیتِ اسلام سے مشرف ہو کے بیں۔

صعبتى بااهل حق جلد جريارم

آپ حضرات کے مسائی بھی رنگ لائیں گی آپ جیسے صالحین حضرات کی برکت سے اور مبلغین کی محنت اور ذاکرین کی برکت سے باری تعالی قوم و ملک سے عذاب ٹالتے ہیں حضرت شیخ الحدیث مولانا محد ذکریا ئے فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ حضور کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے شکایت کی میری امت نے اللہ کا ذکر اور دین کی خواب میں زیارت ہوئی تو آپ نے شکایت کی میری امت نے اللہ کا ذکر اور دین کی فور چھوڑ دی ہے یہ ذکر کا نئات کی روح ہے اور کسی قوم و ملت کی بقاء کا ذریعہ ہے جب ایک قوم اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہو اللہ بھی اس پر اپنا فضل اور رحم وکرم چھوڑ دیتے ہو اللہ بھی اس پر اپنا فضل اور رحم وکرم چھوڑ دیتے ہیں بلکہ جب مجموی طور پر ذکر ترک کردیا جائے تو پورے نظام کا نئات اور تمام دنیا کا ہارٹ فیل ہوجائے گا۔

باہمی اتفاق اور خانگی الفت کے لئے ایک نسخہ اکسیر

ای مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا: حضرت! گھر میں افتراق اور ناچاتی رہتی ہے زندگی اجیرن اور پریشانی میں گزرہی ہے اہل خانہ اور پچھ رشتہ دار ہے اعتمالی برستے ہیں حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے فرمایا: بیساتھ ہازار ہے کسی دکان سے چینی یا کوئی مٹھی چیز لے آئیں، وہ صاحب جب شیر پی لے آئے تو حضرت شیخ الحدیث مدظلہ نے شیر پی پر دم فرمایا۔

الَّذِي الْكَاكِ بِنَصْرِم وَ بِالْمُؤْمِنِينَ (انفال:٢٢)

اتَ الَّذِينَ أَمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا (مريم: ٩٦)

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُّحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللهِ
وَ النَّذِيْنَ أَمَنُوا آشَكُ حُبًّا لِللهِ (بقره: ١٦٥)

شیریٰ اس صاحب کودم کرکے واپس کردی تو احقر کے دریافت کرنے پر فر مایا کہ زوجین میں الفت ،خاندان میں اتفاق اور جائز محبت کیلئے بیرآ بیتیں تریاقِ اعظم اورنسخہ

صعبتى بااهل عق

ا كسير بين بيآييتين شيرين پردم كرك خود بهى كهائى جائين اور متعلقه افراد كوبهى كهلائين، آييتين پڑھنے كے بعد اللہ سے دعائجى مائلى جائي جائے الله مائلف بَيُنَ فَلُوبِهِمُ "اساللہ فلال كوفلال سے الفت پيدا كراور ان كى محبت پيدا كردے"۔

#### روس اور یا کستان

اسی روز حضرت بیخ الحدیث مدظلہ کو احظر نے روز نامہ نوائے وقت بیل ایک سیاسی لیڈرکا وہ انٹرویو سنایا جس بیل اس نے کھل کر روس کو پاکستان آنے کی وعوت دی سی اور افغان مہاجرین کے کیمپول کوختم کردینے کا مطالبہ کیا تھا انٹرویو سنا تو ارشاد فرمایا:

ان باتوں سے جہالت اور تو می تعصب کی متعفن بدیوآرہی ہے چونکہ ملک کے باشند بہر اللہ باشعور بیں اور سب مسلمانوں کو روس سے اور روسی جارحیت سے نفرت ہے ان لوگول کو مسلمان معاشر سے نے تھکرادیا ہے اور اب نگ آمہ بینگ آمہ کی اضطرافی کیفیت میں بہتلا بیں اور و اُشُریہ وا فی قد کی ہوگہ المی بیاکتان کی مشرکانہ کیفیتوں کا مصداق بیں روس کو دعوت دینا آسان ہے مگر روس کے لئے پاکستان کی طرف نظر اٹھانا بھی کارے دارد چھ سال ممل ہو گئے بیں مگر روس کے لئے پاکستان کی طرف نظر اٹھانا بھی کارے دارد چھ سال ممل ہو گئے بیں مگر اُسے نہتے افغان مجاہدین سے جان چھڑا نے میں کامیا بی حاصل میں جنوبی جنتا آگے بردھتا ہے انتابی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے۔

ارشاد فرمایا! ایسے بیانات اور بردلانہ حرکوں سے ہرگز نہ گھراسے جب تک اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوگا اور افغان مجاہدین کی طرح شوقی شہادت کا جذبہ موجزن رہے گا تو انشاء اللہ روس کو ذلیل ترین شکست ہوگی اور اس کا اسلحہ خود سے تباہ کردے گا پھر حضرت شیخ الحدیث مدظلہ دیر تک روس کی تباہی ،افغان مجاہدین کی کامیا بی اور پاکستان کی بقاء وسلامتی اور استحکام اور نفاذ اسلام کی دعا کیس کرتے رہے۔

ضبط:مولانا عبدالقيوم حقانی الحق ج۲۱ش ۷،م۱۲، اپریل ۱۹۸۷ء

جلد چربارم

# دعوت وتبليغ كى ابميت حيثيت اورفضيلت

#### وعوت وتبليغ كى فضيلت كير جب الهماه بروز جعرات:

حضرت مولانا صاحب کی گھر والی معجد قدیم میں دعوت تبلیغ کے سلسلے کا پہلا گشت کیا عشاء کے بعد بیان ہواہیج کو حضرت کو کارگزاری سنائی حضرت مولانا صاحب نے خصوصی دعا فرمائی اور فرمایا کہ تبلیغی جماعت والے شرقا، غربا ،شالاً اور جنوبا کلمہ کی دعوت دے رہے ہیں ایک شخص کو کلمہ پڑھا کرمسلمان کرانا کا فروں کے تل سے بہتر ہے ، (کیونکہ کلمہ کے ذریعہ دین بھیل سکتا ہے اور جنت کی طرف خود بھی اور دوسروں کو بھی لے جایا جاسکتا ہے) فرمایا نماز وں کی پابندی آپس میں نیک سلوک ،نظروں کی خاص حفاظت ،دعوت فی سبیل اللہ کی محنت کروانشاء اللہ نجات اخروی ، دارین کی فلاح اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب ہوگا۔

## دعوت وتبلیغ اس امت کی ذمه داری

جمعة المبارك المهماه بعداز نمازعمر:

تبلیغی جماعت نے جو کراچی ہے آئی تھی جس میں کالج کے طلباء بھی تھے حضرت مولانا صاحب سے ملاقات کی حضرت نے فرمایا ،ہم شکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے اینے وین کی خدمت واشاعت کیلئے آپ حضرات کو نکالااس امت کی ذمہ داری تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُونِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِرِ إلله تعالى في المتكوبم للاتعالى في سے دی ہے کہ یہ نیکی کا تھم کریں سے اور برائی سے منع کریں سے ( یہی انبیاء علمیم السلام کی محنت تھی) آپ لوگ بھی اس کام میں مصروف ہیں۔ ہمارے اکابرین میں بالخصوص مولانا محد الياس في جوسلسله دعوت وتبليغ شروع كيااس ميس بدى بركت ب اوراللہ تعالی تبلیغی جماعت کے ذریعہ اتمام جست کرتے ہیں کہ ساری دنیا میں کلمہ کی وعوت دےرہے بیں اتمام جمت تو ہوگیا من کان لِله کان الله له سجوالله کا ہوگیا الله اس کا ہوگیا" ہم طالبعلم بیں شبہات میں پر جاتے بیں کہ صحابہ کرام کوتو مکہ مرمہ اور مدیند منور و زادها شرفایس سکونت نصیب تقی اور وہاں کی بیفضیلت ہے کہ بیت الله شریف میں ایک نماز پر ایک لا کھنمازوں کا ثواب ملتا ہے اور مسجد نبوی ﷺ میں ایک نماز یر پیاس ہزار نمازوں کا ثواب ملتا ہے بظاہر تو خیال ہوتاہے کہ صحابہ کرام نے دواہم مقامات فن کئے تھے اب جاہئے تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک نمازیر پچیاس ہزاریا لا کھنمازوں کا تواب حاصل کرتے لیکن صحابہ کرام نے ایسانہیں کیا وہاں نہیں بیٹے بلکہ ساری دنیا میں عيل من الدوكون كوووت وى قولوا لااله الا الله تفلحون "اعلوكو! لااله الا الله کهه دو کامیاب ہوجاؤگئے''۔

## صحابه کرام کی محنت کی برکت

ہمارے آباؤاجداداورہم سب نے جواسلام قبول کیا ہے کلمہ پڑھا ہے ہے سے اہر کرام گی برکت اور محنت ہے مثلا عصر کی نما زنقر یبا اب ایک ارب مسلمانوں نے ادا کی ہوگی توان سب نمازوں کا ثواب صحابہ کرام گو بھی لے گاکہ وہ سبب ہے ہیں تو وہاں مجدحرام میں ایک نماز پر ایک لاکھ کا ثواب ملتا۔ اب ایک نماز پر ایک ارب کا ثواب ملا اب طالب علمانہ شبہ رفع ہوا کہ صحابہ کرام کا وہاں مکہ مرمہ اور مدید منورہ میں شہر ہے باکہ ساری دنیا میں چھل جانے کا یمی فائدہ اور نفع تھا جوان کے زیر نظر تھا تبلیغ والے اکا ہرین کا بھی یمی اشارہ ہوتا ہے کہ اسباق کے وقت میں طلباء پڑھا کریں اور چھٹی کے دنوں میں تبلیغ کے لئے جایا کریں۔

## تبليغ اسلام كى لذت

حضرت مولانا نے حرید فرمایا پیاور میں ایک معذور عالم دین مولانا اشرف صاحب ہیں جس نے تبلیغ کی برکت سے ایس جماعت تیار کی ہے (متشرع اور دیندار) حاضرین میں قاری عبداللہ صاحب ڈیروی سابق مدرس حقانیہ سے مخاطب ہوکر فرمایا قاری صاحب! اس تبلیغ کی عجیب لذت ہے ایک مرتبہ کوئی چکھ لے پھر جدانہیں ہوتا جس نے ایک سنت نبوی کے کوزندہ کیا اس کوسوشہداء کا ثواب ملتا ہے ان تبلیغی جماعت کے نوجوانوں کے چرے روشن ہیں تبلیغ کی برکت ہے شکر ہے اللہ تعالی کا احسان ہے کہ توفیق عطافر مائی ہے اللہ تعالی کا احسان ہے کہ توفیق عطافر مائی ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے

يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُواْ قُلْ لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلاَمَكُمْ بِلِ اللهُ يَمُنُّ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ أَنْ السَّلَمُواْ قُلْ لَا تَمُنُّواْ عَلَى إِسْلاَمَ فِي إِسْلاَمُ لَا عَنْ أَمُ طَيِقِيْنَ (الححرات:١٧) مَا عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَاكُمْ لِلْهِ يُمَانِ إِنْ كُنْتُمْ طَيِقِيْنَ (الححرات:١٧) مَا عَنْ بِينَ آبِ كَهِمَ الْعَلَيْمُ اللّهُ اللّلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

دیجے کہ مجھ پراپنے اسلام لانے کا احسان مت کرو بلکہ اللہ تعالیٰ تم پر احسان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کا احسان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی ہدایت دی بشرطیکہ تم سیچے ہو''۔

حدیث پاک میں ہے السومن مع من احب سانسان اس کے ساتھ ہوگا آخرت میں ،جس کے ساتھ دنیا میں محبت تھی''۔

دارالعلوم كے فضلاء كى خصوصيات

سر جهادی الثانی ۴ ۴۴ ه بروز جمعرات بعدازنمازعمر:

بعض مہمان فضلاء حقائیہ جو بلوچتان سے تشریف لائے تھے مصافحہ کے بعد حضرت مولانا صاحب ؓ نے مخاطب ہوکر فرمایا ، الحمد للله دارالعلوم حقائیہ کے فضلاء علم کے ساتھ عمل سے بھی آراستہ ہوتے ہیں تواضع اورا چھے اخلاق رکھتے ہیں ایک مہمان مولوی عمر رسول نے کہا کہ حضرت! ہر جگہ فاضل حقائیہ دین کی خدمت میں مصروف ہیں تبلیغ میں ، تقریر میں ، تصانیف میں ، بالخصوص اس وقت جہادا فغائستان میں ، غالبا قد ہار کے علاقوں میں ، اولاً جہاد کا اعلان فاضل حقائیہ مولوی عبدائر یم حقانی شہید نے کیا اور کا بل پکتیا کے علاقہ میں مولوی جلال الدین حقانی میں اعلان جہاد کیا۔

تبليغ اورعفو درگذر

تبلغ کے متعلق فرمایا کہ حضرت وحثی جو حضرت حزق کا قاتل تھا اسلام سے پہلے ،حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام تشریف فرما تھے صحابہ کرام آیک دوسرے کو گھور گھور کر و کیمنے لگے کہ آج تو قاتل ہاتھ میں آیا ہے مرحضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بھی جرات نہ کرسکا کہ حضرت وحشی کو کچھ کہ سکیل یا اسے ماریں حضور علیہ الصلوة والسلام نے

فرمایا کہ وحثی کو پھھمت کہو آج بیر اسلام قبول کرنے آیا ہے اسلام قبول کرنے سے محدم ماکان قبله معاف ہوجاتے ہیں الاسلام بهدم ماکان قبله

#### حديث كي نعمت

بدھ ، محرم ۱۳۰۳ھ: مغرب کی نماز کے بعد حضرت صاحب کے سامنے رائیونڈ کے سالانہ تبلیغی اجتماع کا ذکر ہوا برادرم حافظ سعید احمد ڈیروی نے کہا تی ہاں اکثر فنون کے طلبہ اجتماع کو جارہے ہیں اجتماع کی کامیابی کے لئے دعافر مائی بندہ نے عرض کیا ، جی طلباء دورہ حدیث والے آپ کے درس ترفری شریف پر بہت خوش ہیں آپ کے درس میں کسی کوکوئی تھکاوٹ اوراداسی نہیں ہوتی ۔

فرمایا: یہ حدیث شریف کی برکات ہیں حدیث پاک کے درس میں بیٹا رہنا گویا اللہ تعالی کی مجلس میں بیٹا رہنا ہے اسلئے حدیث پاک وی خفی ہے یہ بھی تواللہ تعالی کے ارشادات ہیں جوآپ شفرماتے ہیں ومایئنطق عن الْهُولی۔ اِنْ هُوَ اِللّا وَحْی یُوطی (النجمین اس فحت کی قدردانی نصیب کردے اور اس کی برکات سے مالا مال فرمادے۔

### مجھےتو تاریخکبوت سے بھی نسبت نہیں

ڈیرہ اساعیل خان کے ایک بیکچرارمہمان ملاقات کیلئے تشریف لائے حضرت مولانا صاحب ہے ملاقات کی اور کہنے گئے حضرت! آپ کی علمی خدمات اور فیوضات الحمد لللہ ونیا کے گوشہ میں پھیل رہے ہیں آپ کے مدرسہ کے طلبہ اچھے اخلاق اور قابلیت والے ہوتے ہیں جواب میں حضرت مولانا نے فرمایا:

الله تعالی غنی اور حکیم ذات ہے اپنی ذات کی خدمت جس سے چاہے لے سکتا ہے تار عکبوت سے اسلام کی حفاظت اور خدمت لی ہمارے پیغبر حضر ت محرصلی الله علیه معرب د نبلینے کی اهبیت میں اسب وسلم اور حضرت ابو برصدین رضی الله عند غارثور می تفہرے کفار کے برے ماہرین قیافہ وان جو العیاذ بالله آپ ﷺ کے قبل کرنے کی کوشش اور تلاش میں سے جب نشانات قدم بہچان کرغار کے دروازے تک بہنچ تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ غارتو بہت پرانا ہاس پر عکبوت نے جالا تانا اور کیوتر نے اعلاے دے رکھے ہیں اس میں کوئی بھی نہیں ہے بہتو پرانا غار ہے اس میں کوئی بھی نہیں ہے بہتو پرانا غار ہے اس میں کیمے بناہ لے سکتا ہے

حضرت مولانا صاحب نے مزید فرمایا مجھے تو عکبوت کے تار سے بھی نسبت نہیں کہ دین کی فدمت کررہا ہوں بیاتو صرف اورصرف اس غنی جل جلالہ کی مہریانی ہے کہ دین کی فدمت کررہا ہوں بیاتو صرف اورصرف اس غنی جل جلالہ کی مہریانی ہے کہ دین کے فادموں میں شار کیا ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے: إِلَّا تَنْصُرُونَهُ فَقَلُ نَصَرَهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى فدمت نہیں کرو کے تو اللہ بی خود حامی وناصر ہے اپنے دین کا اور حضور الله اگرتم دین کی فدمت لے سکتا ہے: إِنْ يَشَا أَيُذُهِ بُدُهُ مُ اَيُّهَا النَّاسُ وَ يَاْتِ بِالْحَرِيْنَ وَ حَانَ اللّٰهُ عَلَى ذلِكَ قَدِيْرًا (السآء: ١٣٣)

## محبوب کی اداکواپنائیں تو کامیابی ملے گ

فرمایارسول الله صلی الله علیه وسلم کی سنتوں پر عمل آسان ہے اگر کوئی عمل کرنے کی ہمت کرے باپ اپنے بچے پر عاشق ہوتا ہے بچے کے لئے دن مجر مزدوری کرتا ہے محنت اور تکلیف برداشت کرتا ہے رات کو بچے کھاتے ہیں توباپ و کی کرخوش ہوتا ہے آپ لوگ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عاشق ہیں تو محبوب کو ہرادا سنت کو اپنا کیں اس لئے محنت اور تکلیف برداشت کریں تو کامیا بی طلی و مَنْ یُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَاذَ لَا عَظِیْمًا (الاحزاب ۲۷۱)

آخرت کی رسوائی سے پناہ ماکلیں

كهدة المبارك ارجب المهاه:

نماز جمعہ کے بعد دعا کرتے ہوئے فرمایا روز محشر میں سب لوگ جمع ہوں گے جس طرح کہ تھیلی میں اکٹھا کیا جائے مشرق ومغرب بشال وجنوب ہر طرف کے لوگ ایک دوسرے کو خوب و کی سکیں گے جس محض نے جو بھی عمل کیا ہوگا اپنے ساتھ اٹھایا ہوگا چوری ، بدکاری ، زنا کاری ، زبان درازی وغیرہ الغرض جو بھی گناہ کیا ہوگا وہ ساتھ لئے کھڑا ہوگا اور اس دن کی ذلت ورسوائی سخت ہوگی سب لوگوں کے سامنے شرمندگی اٹھائی یڑے گی آخرت کی رسوائی سے بناہ مانگیں اللہ تعالیٰ جمیں محفوظ رکھے۔

(مرتب: مولانا قارى عمولى حقانى: الحق ج٢٠٠،ش اا،ص اا،اگست ١٩٨٩ء)

## تواضع، عجز، صبر، حزم اور مستقبل کی فکر اور سنقبل کی فکر

**(r)** 

#### شاه اساعیل شهید کی تواضع

حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فر مایا: امام صاحب کی طرح ایک واقعہ ، حضرت شاہ اساعیل شہید کو بھی پیش آیا کہ ایک محف نے ان کوتقریر کے دوران ایسے گتا خانہ الفاظ سے پکارا، اے ابن الزائیہ! مرصفرت نے نہایت خل اور تواضع سے جواب دیا کہ بھائی! میرے والدصاحب کے نکاح کے جوگواہ تنے وہ اب بھی زندہ بیں اور محفل بیں موجود بیں ،ان سے پوچھ او کہ میرے والدمحترم نے بغیر نکاح کے میری والدہ محترمہ کو رکھا تھا یا نکاح کے ساتھ اس تواضع اور برداشت پروہ محفی اپنی سخت گوئی اور گتا خی پر مشرمند ہوکرتا بیب بوا اور محانی مانگ لی۔

#### فضلاءكو مدايات

حضرت مولانا صاحب ؓ نے فرمایا علاء اور فضلاء کے لئے تواضع عجل بہت

ضروری ہے جب اپنے علاقوں میں جاؤتو وہاں کے علاء اور بروں کی بہت ہی عزت وہدارات کروان سے وابسۃ رہوان کی جو تیاں سیرھی کرو، اختلانی مسائل بالکل ابتداء میں نہ بیان کرو، جو بھی کسی بات پر سخت الفاظ کہہ دے جواب نہ دو اگر جواب دینا ضروری ہوتو نہایت لطیفانہ لہے میں تخل سے پھر تین چارسال گذرنے کے بعد علاء کرام اور دیگر عوام کو تہاری خوش اخلاقی ،صدافت اور تقانیت معلوم ہوجائے گی تو پھر جومسئلہ میں سامنے رکھو کے مانے کو تیار ہوں کے اللہ تعالی علاء مخلصین کو خاص طور پر بغیر حساب ومشقت کے رزق پہنچا تا ہے اتمام جمت کرتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ دعا کی فضلیت واہمیت

ارشاد فرمایا: جس دعا میں عمومیت ہوگی وہ بہت متجاب ہوگی دعا رونہیں ہوتی شیطان جو کہ سب کے نظروں میں گراہوالعین ہاس نے بھی اپی علطی کے وقت بارگاہ خداوندی میں درخواست کی کہ جھے مہلت دی جائے دہ نے فائنظر نی الی یوم یہ بنعثون اللہ تعالی نے اس ملعون کی دعا کو بھی مستر دنہیں کیا چہ جائے کہ ایک کلمہ گومسلمان اپنے گناہوں سے تا بہ ہوکر طلب عنو کی دعا کر بے قضر در قبول ہوگی جب کہ اس کریم ذات کا ارشاد ہے ادْعُونی آئے می ماگو جھے سے میں اللہ قبول کروں گا۔

بے پناہ صبر وقل

۳رجب ۱۴۰۱ه (غالبًا) بروز جمد بعد نماز مغرب: حضرت مولانا صاحب کی مسجد قدیم بیل مخله کیدفتر یم بیل مخله کیدفتل بیخی جس پر بنده مخله کیدفتن بیخی جس پر بنده مخله کیدفتن بیخی جس پر بنده نے بیجوں کوختی سے تنبید کی اور مسجد بیل شور مجانے سے منع کیا اس محلے کا ایک شخص غصه بوکر آیا اور جم طلبہ کوگائی گلوچ دی جبکہ حضرت مولانا صاحب مسجد بیل تشریف فرما تھے آواز من کر حضرت کوبھی سخت تکلیف بیخی گرخاموشی کی حالت بیل گر تشریف لے گئے تدامند عبد صد من می مد

جب دوسرے دن عصر کو نماز کے لئے تشریف لائے تو ہم طلبہ سے ارشادفر مایا کل بہت وکھ پہنچا جس پر بہ آرامی ہوئی تم پریشان مت ہونا، صبر وقتل سے رہنا، اللہ پاک تہمیں اجردے گا، نبی علیہ السلام کو جب سخت سے سخت تکلیف پہنچتی کسی کی طرف سے تو نہا یہ صبر سے فرماتے عالمہ اللہ علمون حضرت مولانا صاحب نہا یہ صبر سے فرماتے عالمہ اللہ عومی فانهم لا یعلمون حضرت مولانا صاحب کی اس روحانی پدارانہ شفقت اور حوصلہ افزائی سے ہمارے دل کوسکون ہوا اور دکھ جاتار ہا اسی وفت دل رئجشوں سے دھل گیا اللہ تعالی حضرت کو اس بے انتہا شفقت کا بہترین صلہ دے۔

طلبه كاذوق علم اوراسا تذه كي شفقتين مفتى محد فريد صاحب مرحوم كوالد كاذكر زروبی ضلع صوابی کے ایک فاضل نے حضرت بین الحدیث کی مسجد میں مغرب کی نماز برد هائی نماز کے بعد بغرض دعاحضرت سے ملاقات کی اور تعارف کرایا وریافت فرمایا ، یہاں جارے ہاں رامت ہیں بندہ نے عرض کیا جی ہاں ،توارشاد فرمایا ، زرونی کے طلبہ بہت ذہین ہوتے ہیں حضرت مفتی محمد فرید صاحب دامت برکاتھ کے والد بزرگوار بہت نامور محقق عالم تھے ایک مرتبہ بہت زیادہ اسباق برمھانے سے تھک گئے تو طلبہ سے اینے کوآرام کیلئے چھیالیا (جنگل میں تنہائی کیلئے گئے ) مکر ایک طالب علم تلاش كرتے كرتے ان تك بينج عميا اور كہا استادمحترم! كتاب ساتھ لا يا ہوں سبق يرم هائيں۔ حضرت مولانانے فرمایا بھائی! میں نے اس غرض سے تو میسوئی اختیار کی کہ ذرا آرم کروں چلوتم آگئے تو سبق براھا دوں کا مکرکسی کوبیہ جگہ بتانا نہیں کھے در کے بعد اورطلبہ بھی پہنچے اور کتابیں ساتھ لائے کہ حضرت! بردھائیں تو وہاں بھی بردھاتے رہے یہ ان کی سخاوت تھی اور قبولیت عنداللہ .....

ع اس کوچھٹی نہ ملی جس نے سبق یا د کیا

خطبات مشاهیر شماهیر

## زمانه طالب علمي مين مستفتل كي فكر

طلبه كرام سے بطور تھیحت ارشاد فرمایا: وفت كا زیادہ احساس كرویا توانسان كھر سے تکانہیں بلکہ اپنا حلال کسب اختیار کرے مزدوری ،دکا نداری ، زمینداری کرے لیکن جب گھر کو، والدین کو، بہن بھائیوں کواہل وطن کو چھوڑ کر دینی تعلیم کے حصول کیلئے نکل مجة تواب اليخ نيك مقصد مين فيحي ندرين احجانبين كدكوئي طالب علم كتاب مين كسي ایک جگہ نہ سمجھ سکے اس جگہ کو ایہا ہی چھوڑ دے اور کہہ دے کہ بھائی! مجھ سے تو کوئی ترمذى شريف ، بخارى شريف ،قاضى احمد الله تونبيس يره ع كا بهر كيا تكليف الماوس فارغ ہوکرسی ملازمت یا اور پیشہ کواختیار کرلوں گایا زیادہ سے زیادہ خطابت یا امامت کروں گا، پھراتی تکلیف کیوں کروں ،پیینہ کیوں بہاؤں پیشیطان کا بہت بڑا حربہ اور دھوکہ ہے ،ابیا ہرگز نہیں کرنا جاہئے بلکہ جس جگہ سے کتاب سمجھ میں نہ آئے بار باراینے استادمحترم سے بوچیں بروقت ہے تدریس کے وقت معلوم ہوگا کہ جواسیاق تکرار کئے ہوں گے باربارد ہرائے ہوں گے تواس میں معمولی مطالعہ سے مقصد سمجھ سکو کے اور جو جگہ رہ گئ تو وہاں بہت یریشانی اٹھانا ہوگی کھی کی طرح ہاتھ ملنا ہوگا مگر ہاتھ کچھ نہ آئے گا۔ تعبیہ: آج کل بیغفلت اورمرض بہت زیادہ ہے جس کا نقصان ظاہر ہے کہ سینکروں ا فراد میں دونین سیجے صلاحیت اور استعداد والے ہوتے ہیں۔

## دارالعلوم كى سنداور حضرت كاحزم واحتياط

۸رجب ۱۹۱۱ ه مغرب کی نماز کے بعد حضرت مولانا صاحب کے پاس تین مہمان پنجاب سے ملاقات کیلئے آئے ان میں ایک دینی تعلیم یا فتہ تھا اس نے حضرت مہمان پنجاب سے ملاقات کیلئے آئے ان میں ایک دینی تعلیم یا فتہ تھا اس نے حضرت سے کہا کہ حکومت میں میری بہترین ملازمت ہے متنقل ہونے کے لئے مجھے تھم ہوا ہے کہ دارالعلوم حقانیہ کی سند فراغت لاؤ گے تو اپنی نوکری میں مستقل اور برقر ار رہو گے ورنہ عدد صد مدم می شد

ملازمت ختم ہوجائے گی اس مہمان نے مزید کہا کہ حضرت میرے والدنہیں ، والدہ ، برواران ، اور نیچے نہایت غریب اور بے آسرا ہیں اس ملازمت کے سواکوئی اور ذریعہ معاش نہیں البندا آپ جھے سے امتحان جیسے بھی لینا چاہیں جس کتاب میں لیس ،اپنا اطمینان کرلیں جھے اپنی مدرسہ کی سندعنا بہت فرما کیں۔

حضرت مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا: اب توبیسال ختم ہونے والا ہے امتحان کے دن ہیں ہمارے مدرسہ دارالعلوم حقانیہ کی سنداس شخص کو ملے گی جو کہ کم از کم ایک سال یہاں رہے اور دورہ صدیث پاک پڑھے نتیوں، امتحانات میں شریک ہو، پھر نتیجہ دیکھا جائے گا پاس ہوگا تو سند دی جائے گی ورنہ ستحق نہیں ہوگا وہ مہمان بہت فریاد اور اصرار کرتار ہا کہ ایک سال گذارنے کا وقت نہیں جس طرح بھی ہوامتحان لے کراپی تسلی کرلیں۔

### سند صرف قابلیت کی نہیں اخلاق کی بھی ہے

حضرت نے فرمایا کہ ہم مدرسہ کی سند طلبہ کو صرف قابلیت کی نہیں دیت بلکہ
اس بات پر سند دیتے ہیں کہ اس طالب علم نے مدرسہ ہیں ہمارے ہاں دورہ حدیث

پڑھاہے وقت گزارا ہے اس کے اخلاق کو اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھا جاتا ہے حضرت گنے مزید فرمایا کہ اگر خود بھے کو حقائیہ کے سند کی ضرورت ہوجائے (بطور مثال کے) تو
ہیں یہ تنہیں رکھتا کہ اپنے آپ کو سند دے دوں کیونکہ ہیں نے کتابیں دارالعلوم دیو بند
ہیں پڑھی ہیں تعلیمی وقت وہاں گذارا ہے بہاں حقائیہ ہیں ہیں نے تعلیم حاصل کی نہیں
اور نہ ہی ہیں اسا تذہ کے سامنے بہاں دوزانو بیٹھا ہوں تو سند کس چیز کی لوں مزید برآن
کہ حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ
ہمارے قربی مہربان بزرگ اور شفق سے دونوں حضرات ایک دفعہ متعلقین دوستوں کے

ہمراہ تشریف لائے اور فرمایا کہ ان دوستوں میں سے ایک دوست کو حقانیہ کے سند کی ضرورت ہے ہم کو منت ساجت کر کے لائے ہیں کہ سند ملنے کی سفارش کردیں اب آپ کواختیا ہے۔

کواختیا ہے۔

## بغيراستحقاق كےسنددينا جرم عظيم

حضرت مولانا صاحب نے فرمایا: حضرات! آپ دونوں حقانیہ کے سرپرست
اور بانی ہیں آپ کا مدرسہ ہے اگر آج ایک سند استحقاق کے بغیر دی جائے تو مدرسہ بدنام
ہوجائے گا اور سارے خدمات ضائع ہوجا کیں گے دین کا چشمہ بے اعتاد ہوجائے
گاحاضرین سے فرمانے گے اب آپ فرما کیں اس دیٹی مدرسہ کی بدنامی اورنقصان کو کون
برداشت کرسکتاہے؟

وہ عرض کرنے گے حضرت! آپ جو فرمارے ہیں بید حقیقت ہے الی بی تنی ہونی چاہئے حضرت مولا ناصاحب نے اس مہمان سے فرمایا کہ جب استے مہر بان بزرگ حضرات کے دوستوں کوسند نہیں دی تو آپ ناراض نہ ہوں آج اگر حکومت کے باں دارالعلوم حقانیہ کے سند معتبر معتمد ہے تو اس وجہ سے کہ اصول اور قانون کے تحت کام ہور ہا ہے ہے اسندیں نہیں دی جا تیں اس ایک واقعہ سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی امانت ،صدافت ، تن گوئی اور دیانت کا بخو کی اندازہ ہوجا تا ہے۔

(مرتب: مولانا قارى عمر على حقاني \_التن ج٢٣ش ١١٥ ١٣ ابتمبر ١٩٨٩ء)

# دعاء،شکر،اخلاق اور دعوت وتبلیغ

(4)

بیار بول سے گناہوں کی معافی اور تاخیر اجابت میں حکمتیں

ارجب اجماع بروز اتوار: می بین بول سے تین مہمان حاضر خدمت ہوئے اور حضرت مولانا صاحب سے اُن کی بین کی بین کی بین کم بلاقات ہوئی مہمانوں نے صحت کے بارے بیں بوچھا ، حضرت نے فرمایا مختلف امراض ہیں، شوگر ہے آتھوں کی بینائی کمزور ہے ، ان بیاریوں سے اللہ تعالی گناہوں کو معاف فرماتے ہیں ، اللہ تعالی ہمارے لئے بھی کفارہ فو نوب کردے فرمایا ہماری مثال تو چھوٹے نیچ کی طرح ہے، روتے ہیں ، ماں باپ سے دوقی سالن اور کھٹی کروی چیزیں کھانے کے لئے مائیتے ہیں گروالدین کہتے ہیں کہ بیٹے! تو اب تک کھانے کے قابل نہیں صرف دودھ سے گذارہ کر تیرافا کدہ اس میں ہے اس طرح اللہ یاک اپ بین مرب چیوٹے بیک کی طرح اللہ یا سے سرگنا زیادہ) جس چیزی طرح اللہ یا سے سرگنا زیادہ) جس چیزی طرح اللہ یا سے سرگنا زیادہ) جس چیزی اجازت نہیں دیتے ، ہمارے جی چاہتا ہے ، ہم کو بچھ نہیں ، چھوٹے بچوں کی طرح اپنی اجازت نہیں دیتے ، ہمارے جی چاہتا ہے ، ہم کو بچھ نہیں ، چھوٹے بچوں کی طرح اپنی

مصلحت کی خبر نہیں اللہ پاک کے ہر کام میں ، ہر تھم میں مصلحت و عکمت ہوتی ہے وہ تھیم ذات ہے ، اپنے بندوں کے فائدہ کالحاظ کرتے ہیں مگر بندے ( حکمت ) سیجھتے نہیں۔ قبول اسلام کی توفیق اللہ تعالی ہی کا احسان

مہمان دارالعلوم اور دارالحفظ د مکھ لینے کے بعد جب حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ارشاد فرمایا ''بس جو پھے بھی ہے اللہ یاک کافضل عظیم ہے انسان کا اس میں کچھ دخل نہیں، وہ اپنے دین کا محافظ ہے ہم پر بیربہت برااحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدافرمایا پھرنی علیدالصلوة والسلام کی امت میں ،پھر بیا کہ است وین کی خدمت کیلئے پُتا ہے اگراللہ یاک ہمیں گند میں ، نالوں کے غلاظت کے کیڑے پیدا فرما تا یا کوئی حیوان بنادیا ہوتا ہمیں کیا اختیار ہوتا ، کیاہم پچھ کرسکتے ہیں ؟نہیں نہیں! یہ الله تعالی کافضل ہے کہ توفیق دی ہے نماز براھ لیتے ہیں ، دین کی مجھ خدمت کرلی جاتی ہے فرمایا نبی علیہ السلام کے باس بعض دیہاتی لوگ آئے اور کہا اے پینبر! ہمارا آپ بر احسان ہے کہ اور لوگوں نے تو اسلام جہاد کے ذریعہ سے قبول کرلیا ،ہم نے بغیر جھڑے اور جہاد سے اسلام قبول کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی کہ ان کوفر ما دیجئے کہ بہتو اللہ تعالی کا احسان ہے کہتم کوا یمان نصیب کردیا تم احسان مت جتلا ویک سُنُدُن عَلَیْک اَنْ ٱسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَى إِسْلاَمَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَذَاكُمْ لِلْإِيْمَانِ إِنْ كُنتُمْ صيقين (الحدرات:١٧) ني عليه الصلوة والسلام ك ذمه دعوت وتبليغ كاكام تفا الله تعالى فرما ويايلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ

اسلام تلوار سے ہیں بلکہ نیک اخلاق سے پھیلا ہے

ہم بیرنہ مجھیں کہ اسلام قبول کرنا ہمارا کمال ہے بلکہ بید اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اسلام تکوار اور تیر کے زور سے نہیں چھیلا بلکہ اخلاق حسنہ سچائی اور امانت واری سے

پھیلا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بستیوں میں جاکر چھوٹی چھوٹی دوکا نیں کھول لیتے اور تھوڑ انفع لیتے لوگوں کو بتادیتے کہ بھائی یہ چیز اس قیمت پرخریدی ہے اور اتنی قیمت پر دیتا ہوں تو لوگ اس امائنداری اور سچائی سے متاثر ہوکر اُن کی عملی بہتے سے اسلام قیمت پر دیتا ہوں تو لوگ اس امائنداری اور سچائی سے متاثر ہوکر اُن کی عملی بہتے سے اسلام قبول کر لیتے

## دعوت وتبلیغ کا کام عملِ صالح سے ہی موثر ہوتا ہے

ارشادفرمایا اندونیشیایس غالبًا المحص صحابه کرام انتجارت کی غرض سے گئے اس وفت بہت زیادہ آبادی تھی وہاں کی اُن اٹھ دینداروں نے دوکا نیں کھولیں وہاں کے لوگ آتے سوداخر بد کرجاتے تو مشہور ہوا کہ یہاں چند دینداراور امانتدارتا جرائی دکان میں اچھی چزیں رکھتے ہیں اورسستی بھی دیتے ہیں اس شہرت پر سارے لوگ ان کی دو کا نوں کی طرف ٹوٹ پڑتے سو داان سے خریدتے جب شہر کے اور دو کا نداروں کو بیہ حالت معلوم ہوئی اور ان کی دوکا نیس کمزور ہونے لگیں توسب اسٹھے ہوکر ہادشاہ وفت کے سامنے حاضر ہوئے اور شکایت کی کہ چند آدمی کسی اور علاقہ سے آئے ہیں ، یہاں کے سب لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کررہے ہیں لوگ متاثر ہورہے ہیں ، اگران کو ضلع بدریا شهربدرنه كيا كيا تو تعور بدون من تيري سلطنت جرجا ليكى أكفر جاليكى بادشاه نے تھم دیا ان چندمسافروں کواس ملک سے تکال دو جب شرکے عام لوگوں کواس تھم کاعلم ہوا کہان سیج دکا نداروں کو نکال دیا گیا ہے تو سب شہروالے لوگ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور اتفاق سے کہا کہ اگران اٹھ سے دکا نداروں کو ملک سے نکالتے ہوتو ہم سب کا بندوبست بھی ان کے ساتھ کرو، ہم اُن کے ساتھ جائیں سے بادشاہ برحقیقت حال ظاہر ہوئی کہ بداٹھ آدی تو سے امانتدار مسلمان بیں ،انصاف والے بیں تو اپنا تھم واپس لے

لیا نہیں نکالا توان اٹھ میچے مسلمانوں کی عملی تبلیغ اور نیک اخلاق وکردار سے ہزاروں لوگ مسلمان ہوئے الغرض دین کی تبلیغ اور خدمت ہر شعبہ میں ہوئی ہے اگرکوئی کرنا چاہے اللہ تعالی ہم کو بھی دین کی خدمت کے لئے قبول فرمائے۔

#### امتحان كايرجيه

سرشعبان ابہوارہ: مجلس میں طلباء کے امتحان کا ذکر آیا تو حضرت مولانا صاحب نے ارشاد فرمایا منتحن کو چاہئے کہ طلباء کی استعداد کے مطابق پرچہ تیار کرے، ایسے سوالات ہوکہ نہ تو بہت آسان ہوں نہ سخت مشکل ، نہ مشہور نہ غیر مشہور بلکہ مناسب اور طلباء کی صلاحیت کے مطابق۔

### سفرمیں سنت نما ز کے متعلق مسئلہ

الا ہور کے ایک مخلص خوش نعیب حاجی محمد یسین جو حضرت مولانا صاحب سے نہا ہت محبت وعقیدت رکھتے تنے اور علماء کرام کی خدمت کرنے میں ولچپی رکھتے ہیں حضرت ہیں حضرت ہی ملاقات کے لئے بہت آیا کرتے تنے، بھی بھی اپنے بچوں کو بھی حصولِ دعا کی غرض سے لے آتے تنے ایک مرتبہ حضرت سے پوچھنے لگے حضرت! سے ورکھت فرض نماز میں تو دور کھت فرض پڑھنے ہوتے ہیں سنتوں کا کیا تھم سنر میں چار رکھت فرض نماز میں تو دور کھت فرض پڑھنے ہوتے ہیں سنتوں کا کیا تھم لینا کانی ہے دور کھت فرض پڑھنے سے عاب اور ملامت لینا کانی ہے دور کھت فرض پڑھنے ہوتے ہیں ،سنتیں نہ پڑھنے سے عاب اور ملامت نہ ہوگی جیسا کہ حضر میں لینی بغیر سنر کے اگر کوئی سنت نماز نہ پڑھے تو تارک سنت کوعماب اور ملامت کے گا ہوا اگر سواری تھم ہی ہوء وقت زیادہ ہوکوئی عجلت نہ ہوتو کھی سنت نماز بڑھ لینا اضل ہے۔

#### دارالعلوم حقانيه كاآغاز

۳۲ر النانی ۱۳۰۱ه: ایک صاحب نے حضرت مولانا صاحب سے بینائی اور دیگر بدنی امراض کا بو چھا تو حضرت نے فر مایا بر ها با خوداُم الامراض ہے ومَن نُعَیّدُهُ نُنگِیسه فی امراض کا بو چھا تو حضرت نے فر مایا بر ها باخوداُم الامراض ہے ومَن نُعیّدُهُ نُنگِیسه فی النہ کو میں بھی اور بھی نیچ کرتی ہے اسی طرح النہ کو میں بھی اور بھی اور بھی نیچ کرتی ہے اسی طرح بر مایا بیاری دینے والی وہ عکیم ذات ہے بو مال سے ، حالات بدلتے رہتے ہیں فر مایا بیاری دینے والی وہ عکیم ذات ہے اور لینے والی بھی وہ کریم ذات ہے۔

## فراخي رزق اورتر قى علم كيلئے وظيفه

وہ صاحب بلوچتان کے تھے۔انہوں نے اپنے مدرسہ (جو بلوچتان میں قائم کیا تقا) کی ترتی کے لئے دعا کی درخواست کی اور فرافی اسباب کے لئے وظیفہ پوچھا حضرت نے فرمایا یہ سجد جس میں ہم بیٹھے ہیں اس میں اللہ تعالی پر تو کل کر کے دین کی خدمت شروع کی \* کے/ ۲۰ طلبہ کا کھانا ہمارے گھر پکتاتھا، مدرسہ کا نام نہیں رکھا (بغیرنام کے دمت شروع کیا) پھرفضل خداوندی شامل حال ہوتا رہا اور چند سال بحد دتعلیم القرآن "نام ملا، پھرآ سے چل کر دارالعلوم حقانیہ کے نام سے مشہور ہوا، بیصرف اللہ تعالی کافضل وکرم تھا اپنے دین کی حفاظت اللہ خود کرتے ہیں جس کو چاہیں منتخب کر لیتے ہیں پھراس مہمان کوسورۃ القریش بسم اللہ کے ساتھ صبح وشام فراخی اسباب رزق کے لئے ارشاد فرمایا اور درس و تدریس میں ترتی کیلئے الملك القدوس ۹۹ (نانوے) مرتبہ پڑھنے کا فرمایا۔ حضرت مولانا مجمد قاسم نانوتوی کا اس سلسلہ میں مشہور واقعہ ہے اور اس کا طلب کرو گے تو خود پیچھے دوڑو گے ، ذلت سے رہو گئ

(مرتب تارى محمر على حقاني: "ألحق" \_ ج ٢٥، ش ارس ١٠١٠ كتوبر ١٩٨٩ ع

## دوسروں کے حقوق کی پاسداری اور خوف الہی س

پر وسی کے حقوق

کیم محرم ۱۲۰۲ ہے: حضرت مولانا صاحب ہے ملاقات کیلئے دومہمان آئے، ایک صاحب ہولے، بیرم ۱۲۰۲ ہے: میراپڑوی ہے آپکی ملاقات اور دعالینے کی غرض ہے آپا ہے حضرت فرمایاپڑوی کا توبہت تق ہوتا ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نبی اللہ نے فرمایا پڑوی کا توبہت تق ہوتا ہے ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے نبی گئے نے فرمایا جبریل علیہ السلام کواللہ تعالی بار بارمیرے پاس جھیجتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پڑوی سے نبی کرو بہت لحاظ رکھو، گھرسے قریب گھر، پھر اقرب فالاقرب، چالیس گھروں تک پڑوی شار کئے جاتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل ایس اتنی زیادہ بارآئے کہ جھے اندیشہ ہوا کہ پڑوی ورفاء ہیں شامل ہوجا کیں گے اور نبیل تو کم از کم ایک چچے سالن زیادہ کرلیں ایک روئی زیادہ کرلیں پڑوی کو دیدیں یا ایک گھونٹ پانی بلادیں، خوشی میں غم

حضرت مولانا صاحب نے فر مایا کہ ایک مخلص دیندار دارالعلوم کی مجلس شوری

کے رکن ملک اکرم الی صاحب فوت ہو بچے ہیں حدیث شریف میں آیا ہے اس کامفہوم یہ ہے کہ جعد کے دن جو خص فوت ہوجائے اس سے قبر کاعذاب ہٹایا جا تاہے اور جس کی نماز جنازہ میں سوآ دمی شریک ہوں تو میت اور شریک ہونے والوں کی مغفرت کردی جاتی ہے، پھر دعا فرمائی۔

#### الله تعالی کے لئے فضلیت

الرجب ١٩٠١ه : صبح كے وقت حضرت مولانا صاحب كى ملاقات كيلي بعض مهمان تشريف لائے حضرت نے ارشاد فرمايا قيامت جب آجائے كى سارى ونيا فنا ہوجائے كى سارى ونيا فنا ہوجائے كى سارى ونيا فنا ہوجائے كى اس كے بعد جب حساب كتاب كا دن آئے گاتورو ني حشر ميں سورت سركے قريب ہوگالوگ بہت تكليف ميں ہوں گے ، نبى الشريف لارہ ہونے ايك جماعت جو موتوں كے نيلوں پہنے ہوكى (خوش وفرم ہوں گے) نبى اپوچيس كے بيكون بيں كرايي سخت دن ميں خوش بيں اور عزت سے بيں ؟ جس پر فرشتہ عرض كرے كا بي آپ سلى الله عليه وسلم كى اُمت كے وولوگ بيں جن كى ملاقات و عجبت الله تعالى كى رضا كے لئے تقى اور جدائى بھى الله تعالى كى رضا كے لئے (حضرت نے مہمانوں سے فرمایا) آپ بھى الله تعالى كى رضا كے لئے (حضرت نے مہمانوں سے فرمایا) آپ بھى الله تعالى كى رضا كے لئے (حضرت نے مہمانوں سے فرمایا) آپ بھى الله تعالى كى رضا كے لئے اورى فرمائى ہے ، بي آپ لوگوں كا محض حسن طن اور دينى عب ورنہ ميں توضعيف و كمزور ہوں (من آئم كہمن دائم) الله تعالى بميں بھى نيك اظلاق نصيب كرے ۔ آئين

#### مسلمان خوف اورامید میں رہے

گفتگو بالاجاری تھی کہ حضرت مولانا صاحب ہے ایک مہمان نے عرض کیا حضرت توجہ فرما کی رضا اور ایمان کامل نصیب ہوجائے حضرت نے فرمایا الایسان میں کہ اللہ تعالی کی رضا اور ایمان کامل نصیب ہوجائے حضرت نے فرمایا الایسان میں نہ ہوجائے کہ میں ضرور جنت میں مدروں کی مفوقہ کی باساری اور خون الیاں میں مفوقہ کی باساری اور خون الیاں

جاؤل گا ، میں نے اچھے کام کئے ہیں ، شیطان دوکام کرتا ہے بھی انسان کے دل میں سے بات ڈال دیتا ہے کہ بھائی! تم نے نیکیاں بہت کی ہیں ضرور جنت میں جائے گا، بخشا جائے گا ایسے نہیں کہنا جاہئے ، دوسری بات یہ کہ بھائی! تم سخت گنھار ہو، اعمال تیرے سب برے ہیں ، تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ، تو اس طرح ناامیدی بھی نہیں کرنی ج بے اللہ باک بہت مہر ہان ہیں ارشاور بانی ہے لئن شکر تُدُ لَالْذِيْدَنَّكُمْ ويجمو كنى برد ی خوشخری ہے کہ اگرتم تھوڑ اساشکر کرو گے تو میں ضرور بالضرور تنہیں اپنی نعتیں اور زیادہ دوں گا ایک لام تا کید ایک نون تقلیم تا کید ہے اتنی بردی مہر بانی اور کرم ، آ کے پھر فر مایاد لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ "اكرتم ناشكرى كروكة سنو! ميراعذاب بعى سخت ب ايسينيس فرمايا لاعدند كم كمضرور بالضرور عذاب دول كانبيس بلكدا كرتم ناشكرى كروكة توميرا عذاب سخت ہے اس سے بيخ كا خوف ركھو،استغفار سے كناه معاف ہوجاتے ہیں شیطان نے دعاکی کہ یا اللہ مجھے مہلت دے ،میری عرابی ہو،رب فانفظان نے اللي يَوْم يُبْعَثُونَ (المحمر:٣٦) الله تعالى في من وجه دعاتو قبول فرمالي كمعرلبي موكى مرقیامت سے پہلے موت ضرور آئے گی جب شیطان کواطمینان ہوا کہ عراق لمی ہوگی ، تو شیطان بولا تیری عزت کی قتم میں گمراہ کروں گا اُن سب کو (تیرے بندوں کو) مگر جو بندے تیرے خلص کھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں جہنم بھروں گا تجھ سے اور جو تیری راہ پر چلے ہوں گے اُن سے اور جومیرے نیک کے ہوئے بندے ہول گے اُن یر تیراذرا بھی بسنہیں چلے گا، جب میرے بندے غلطیاں کریں گے، اُن کے گناہ آسان تک پہنے جائیں سے مرجب استغفار برحیں سے ، اخلاص سے توبہ کریں سے تو سب گناه معاف کردوں گا۔

#### الله تعالیٰ کے درکے سوا اور کوئی درہیں

گفتگو جاری تقی حضرت مولانا صاحب ؓ نے فرمایا ایک بزرگ تھے ساری رات الله تعالی کی عبادت میں مصروف رہنے تھے بہت مر بدأن کے ساتھ ہوتے ، اصلاح وتربیت ہوتی، ایک رات غیب سے ہاتف نے آواز دی اے بزرگ! جاتیری کوئی عبادت قبول نہیں ، مریدوں نے بھی آوازسی ، دوسری رات پھر عبادت میں مصروف رہےروتاہے، ذکر کرتاہے، پھر آواز آئی جاتیری کوئی عبادت قبول نہیں، تیسری رات پھر اس طرح ہوا مریدوں نے کہا حضرت! کیوں اتنی تکلیف کرتے ہیں ،ساری رات جا گتے ہیں ، ماتف سے آواز نہیں سنتے کہ تیری کوئی عبادت قبول نہیں اس بزرگ نے فرمایا ٹھیک ہے میں نے نتیوں را تیں غیبی آوازسی ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی کے در کے سوا اور کوئی درہے کہ وہاں چلا جاؤں ، اس در کے سواکوئی درنیس پھر اس کو کیوں چھوڑوں ،وہ میرے آتا ہیں میں اس کا غلام ہوں اُس کا اختیار ہے قبول کرتا ہے یا نہیں ، (اینے در پر چپوڑے یا نہ) اس کے بغیر کوئی اور درنہیں پھراس کو کیوں چپوڑوں اس کے سامنے کیوں نہ روؤں رات کو پھر غیب سے آواز آئی تیرے سب اعمال قبول ہیں صرف تیری آز مائش کرنی تھی ، تو کامیاب ہوا (تیری توبہ قبول ہوئی) بیہ بیں استغفار کے فائدے اور شرات ،الله یاک استغفار سے گناہ معاف کردیتے ہیں قرآن یاک میں ارشادربانی ہ۔استَغْفِرُوْا رَبِّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (نوح: ١٠) استغفار كے بهت فاكر بين، گناهون کا معاف هوجانا ، رحمت کی بارش برس جانا ، مال اور اولا د میں برکت ہونا ، جنت كى خوشيال ملنا ، صرف استغفر الله يرصنا استغفر الله الذى لااله هو الحي القيوم واتوب اليه جوبهي آسان موردهنا جائد حضرت داؤدکواللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میر اشکر اداکرکش سے ،حضرت داؤد علیہ السلام رونے گے عرض کیا یا اللہ ! کس چیز کے ساتھ تیراشکراداکروں ، زبان سے اداکروں تو زبان آپ نے دی ہے ہاتھ ، پاؤں ،دل اور دماغ سب کھا آپ نے دی ہے ہاتھ ، پاؤں ،دل اور دماغ سب کھا آپ نے دی ہے کہ تیراشکر اداکرلوں ارشادہوا ہیں بیاقر اریخز ہی دیتے ہیں میری ذاتی کوئی چیز نہیں ہے کہ تیراشکر اداکرلوں ارشادہوا ہیں بیاقر اریخز ہی شکر ہے ہی مطلب بیہوا کہ ہروقت انسان امید رجمت اور خوف عذاب میں رہے۔ مرتب: مولانا تاری عرفی خانی مرتب: مولانا تاری عرفی خانی الحق نامی مولانا تاری عرفی خانی دی مرتب مولانا تاری عرفی خانی دی دی ہو ا

# تخصیل علم میں مجاہدہ اوراسفار کی برکات

بة قاعده اسباق سے اجتناب اور مخصیل علم میں مشقت

ایک مجلس بیں دارالعلوم کے کسی طالب علم نے لنگر سے کھانا جاری کرنے کے لئے درخواست دی اور کہا کہ باہر سے روٹی لانے بیل تکلیف ہوتی ہے تو اس موقع پرشخ الحدیث نے ارشاد فر مایا کہ ایک بار ویوبند کے زمانہ طالب علمی بیں رمضان شریف کی تعطیلات میں دبلی چلا گیا اور وہاں ایک استاذ سے سلم شروع کی ، میری روٹی ایک ایسی جگہ مقرر ہوئی جو درسگاہ سے تقریباً دوسیل دور تھی صبح وشام وہاں سے بیں طعام لایا کرتا تھا اور رمضان شریف بیل قواس دوری کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہوتی۔

فرمایا کہ چونکہ رمضان تھا تو چائے وغیرہ پر زیادہ خرچہ آتا تھا تو کھانے کے سلسلے میں اس تکلیف کو برداشت کرنے کے ساتھ ساتھ ساتھ سینکٹروں روپے خرچ ہوئے اور سبق صرف دویا اڑھائی صفحات ہوا تھا ،اس کے بعد ایک مرتبہ دیو بند سے تعطیلات میں وطن آیا اور طور و مردان میں مولانا عبد الجیل صاحب سے تعطیلات میں پڑھنا شروع کیا

یہاں بھی ای طرح ہوا کہ سینکٹروں روپے خرچ ہونے کے ساتھ سفر کی تکلیف بھی ہرداشت کی اور سبق تقریباً یہاں بھی دو تین ورق ہوا تو اس پر بیس نے بیعزم کیا کہ ب قاعدہ سبق نہ پڑھوں گا، چونکہ تعطیلات ہوتی ہیں لہذا سبق پڑھنا بے قاعدہ ہوتا ہے اس لئے تعطیلات میں نہ پڑھوں گا تو بقیہ چھ سات سال تعطیلات میں بھی دیوبند میں اس لئے تعطیلات میں مطالعہ وغیرہ میں مصروف پڑا رہتا۔

مخصیل علم کے لئے متعدداسفار کی کہانی

فرمایا میرشد (ہندوستان ) کے مدرسہ میں ایک عالم سے جو کہ ریاضی اور منطق
میں بہت ماہر سے ہمسلکا ہر بلوی سے گرا ظالق ان کے بہت اچھے سے دیوبندی طلبہ سے
بہت اچھے طریقے سے پیش آیا کرتے سے اور فرماتے کہ بیاس لئے کرتا ہوں تا کہ کسی کو
تعصب کا شہدنہ ہوجائے ۔ہم اُن سے ریاضی کی کتابیں پڑھتے سے، برشمتی سے ہمار سے
بیاستاذ کلکتہ کے مدرسہ عالیہ میں تدریس کے لئے چلے گئے ہم وہاں تو نہ جا سکے البتہ دبلی
بیاستاذ کلکتہ کے مدرسہ تعاجس میں ایک ضعیف العربشتون عالم سے ریاضی کی کتابیں
ان کے ساتھ تھیں، ہم نے سوچا کہ پہلے اسباق سنتے ہیں پھر و کیے لیں گے چنانچے ہم ان
کے تصریح کے سبق میں شریک ہوئے، تصریح میں ان کے ہاں تقریبا تہیں ہی طالبعلم
سے ،سبق تعادائرہ منطقہ البروج کا اور اس کے نقاطع کا معدل النہار کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔
تو استاذیہ جمارے سے کہ منطقہ البروج کا اور اس کے نقاطع کا معدل النہار کے ساتھ ۔۔۔۔۔۔۔
تو استاذیہ جمارے سے کہ منطقہ البروج معدل النہار کو نقطہ اعتدال رہتی اور نقطہ اعتدال

## فخش گواستاذ کی شاگردی سے گریز

اس مبحث کوگرہ کے ذریعے استاذ سمجھا رہے تھے کہ اس دوران کسی قدیم طالب علم نے کہا کہ حضرت! منطقہ البروج اور معدل النہا رکے نقاطع کی صورت سمجھ میں نہیں مصد علم میں مباهدہ میں مباهدہ

آئی اسکی کیا صورت ہوگی ؟ تواس پراس عالم نے ایک عامیانہ فش مثال پیش کی تواس قتم کے امثلہ کی وجہ سے ہم یہاں سے چلے گئے اور قصبہ گلاوُٹی (جود بلی سے ۲۰ یا ۵۰ میل کے فاصلہ پر ہے) چلے آئے یہاں پرانے مدرسہ میں ریاضی کے ایک استاذ کے اسباق پسند آئے ، یہاں پرا نے مدرسہ میں ریاضی کے ایک استاذ کے اسباق پسند آئے ، یہاستاذ میر زاھد بھی پڑھا رہے تھے کچھ مدت کے بعد پھر امرو ہہ چلے گئے اور امرو ہہ کے چھرمدرسہ میں وافل ہوئے یہاں دواستاذ تھے، ایک تا جک حافظ کے نام سے مشہور تھے، نوجوان تھے ، نئے فاضل تھے مگر تھے بڑے لائق ماہر ، اور دوسرے مولانا عبداللہ باجوڑتھے ،آپ ہاتھ سے معدور تھے، یہاں تقریباً تین مہینے گذار دیئے ،میر زاہد مرسالہ میر زاہد ،نورالانوار یہاں پڑھ لئے ، تا جک حافظ صاحب یہاں سے سہاران پور چلے رسالہ میر زاہد ،نورالانوار یہاں پڑھ لئے ، تا جک حافظ صاحب یہاں سے سہاران پور چلے گئے اور جم پھر میر ٹھ واپس آگئے فان کل شی یہ جع الیٰ اصلہ

(حضرت شخ الحدیث) نے فرمایا: میرتھ جسمولانا مشاق احمد صاحب (جن کا حمداللہ پرایک مفید حاشیہ بھی ہے) سے حمد اللہ پراھی ہے فرمایا میرٹھ سے ہم دیوبند آگئے سمار اوال تھی مدرسہ کے منظمین نے کہا اب چونکہ واخلہ کے دن گذر چکے ہیں اس لئے بغیر طعام کے داخلہ ل سکتا ہے اس لئے ہم واپس ہوئے اور بیرسال بھی دیوبند سے ہاہر گذاردیا دوسرے سال وقت پر آگئے ،فارم داخلہ لیا ،امتحانِ داخلہ مولانا اعزاز علی صاحب نے لیا (جن کو امتحان جس تختی کرنے کی وجہ سے طلبہ ملک الموت اور شیخ العضب صاحب نے لیا (جن کو امتحان جس تختی کرنے کی وجہ سے طلبہ ملک الموت اور شیخ العضب کہتے تھے) امتحان کے مکمل ہونے پر دیوبند جس داخلہ لیا گیا۔

## حضرت مدنى اورجذبه خدمت

فرمایا ایک ہارسید عطاللہ شاہ بخاری دیوبند تشریف لائے سردی کا موسم تھا، مطرت مدنی اسلے اور اپنے محترم مہمان کے باؤں دہانے شروع کئے، شاہ جی فرمایا کرتے تھے کہ حضر ت مدنی کی اس خدمت نے مجھے خوب مزہ دیا لیکن میں بینیں

جانتا تھا کہ بیصا حب کون ہیں! اور مزے کی وجہ سے میں نے پاؤں پھیلاد سے، آخر میں جب لحاف سے سرکو باہر کیا تو دیکھتا ہوں کہ شخ العرب والعجم مولانا سید حسین احمد مدنی میری خدمت کر رہے ہیں میں گھبرا کر اُٹھ کھڑا ہوا اور کہا حضرت! میں تو غرق ہوگیا، فرمایا نہیں شاہ بی ! آپ میرے مہمان ہیں اور مجھے خدمت کرنے اور پاؤں دبانے کا طریقہ بہت خوب آتا ہے کیونکہ ہمیشہ کے لئے اپنے والد بزرگوار کی خدمت کیا کرتا تھا اور ان کے لئے چلم بھی صاف کیا کرتا تھا اس لئے ان دوچیزوں میں میراخوب تحربہ ہوچکا ہے اور ان کو میں میراخوب تحربہ ہوچکا ہے اور ان کو میں بہت اعلی طریقہ سے ادا کرسکتا ہوں۔

ضبط: مولانا مفتى سيف الله حقاني الحق ج٢٥، ش٣، ص ٤، دسمبر ١٩٨٩ء

# د بو بند ثانی جامعه حقانیه اکابرین کی نظر میں

حقائيه كيهاته حضرت مدني اورمولانا لاجوري كاخصوصي تعلق

ارشادفر مایا کہ بھے النفیر حضرت مولانا اجمعلی لا ہوری کوہم خدام دارالعلوم کے سالا نہ جلسہ پر بلایا کرتے تھے ہمارا کوئی سالا نہ جلسہ ان کے بغیر نہ ہوتا تھا ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت پر فالح کا جملہ ہوا ہیں خود لا ہور ان کو جلسہ پر مدعو کرنے کے لئے حاضر خدمت ہوا آپ سے ملاقات ہوئی اور جلسہ کے لئے تشریف آوری کی درخواست پیش خدمت کی آپ اس پر مجھ کواپنے مخصوص کمرہ ہیں لے گئے۔ بجر میرے اور آپ کے خدمت کی آپ اس پر مجھ کواپنے مخصوص کمرہ ہیں لے گئے۔ بجر میرے اور آپ کے وہاں اور کوئی نہیں تھا آپ نے المماری سے رومال میں ملفوف کوئی چیز بڑے احترام سے نکالی میں حیران تھا کہ بید کیا چیز ہے جس کا حضرت اس قدر اہتمام کر دہے ہیں؟ آپ نے میرے سامنے اس رومال سے اوب واکرام سے ایک خط نکالا اور فرمایا کہ یہ بیشی العرب والحجم مولانا سید حسین احمد مدئی کا خط ہے تحریر فرمایا ہے کہ دار العلوم تھا نیہ میر ااپنا مدرسہ ہے آپ اس کی ہرشم کی سر پرستی کریں گے اس لئے میں اگر چہ بچار ہوں لیکن مدرسہ ہے آپ اس کی ہرشم کی سر پرستی کریں گے اس لئے میں اگر چہ بچار ہوں لیکن

دارالعلوم حقانیہ کے جلسہ کے لئے جانے پرمجبور ہوں اور آپ بیاری اور تحیف ونزار جسم کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ تشریف کے ساتھ دارالعلوم حقانیہ تشریف کے آئے مگر رات کوتقریر فرمانے کے بعد عائب ہوگئے ہم ساری رات ان کو تلاش کرتے رہے مجم معلوم ہوا کہ آپ نے رات شہر کی کسی مسجد میں گذاری تھی۔

دارالعلوم حقائيه ديو بندثاني

راقم الحروف كہتا ہے كہ ايك بارمركز علم دارالعلوم حقائيہ بل دارالعلوم ديوبند كے مہتم كيم الاسلام حضرت مولانا قارى محمد طيب تشريف لائے ہے ۔ تو دارالعلوم ك دارالحد بث بين تقرير كے دوران ارشاد فرمايا كہ بين يہاں بي محسوس كرتا ہوں جيبا كہ بين دارالعلوم ديوبند بين بول اور دارالعلوم حقائيہ ہجا طور پر ديوبند ثانی ہے اللہ تعالی دارالعلوم حقائيہ کوتا خت وتا راج ہے محفوظ كرد سے اسلامي انقلاب اور غلبہ اسلام كى منزل قريب ہو۔ جہا دافغانستان

جہادافغانستان کے تذکرہ کے وقت فرمایا کہ دلی خواہش تو بیہ کہ جہاد میں میری
رگ رگ قربان ہوجائے مگر کیا کریں ضعف و پیرانہ سالی ہے۔ فرمایا ،عمر بن عبدالعزیر ہو
امت محمد یہ میں پہلے مجدد ہیں فرمایا کرتے ہے کہ ''اگر ایک سنت کے احیاء میں عمر بن
عبدالعزیز کا سارا بدن قیمہ تیمہ ہوجائے تو بیا مرائی کامیا بی ہوگی' اور جہادافغانستان میں تو
تمام دین کا احیاء مقصود ہے تو کیا یہاں جان دینے میں کیوکرکامیا بی نہ ہوگی

فرمایا: اگرافغان عوام کا موجودہ جہا دنہ ہوتا تو ہمارے اور تہمارے چہرہ پرریش مبارک نہ ہوتی روی اسے بھی جبراً منڈوالیتے نہ مدرسے ہوتے اور نہ مساجد ہوتے مدارس اور طلباء وعلماء کا وجود اس جہاد کی برکت سے قائم اور باتی ہے اس لئے اس جہاد میں جننی بھی قربانی دی جائے کم ہے۔

# معركه حق وبإطل شريعت بل كى مخالفت ايك ابتلاء

تحریک نفاذ شریعت کی جمایت اور بعض لوگوں کی جانب سے شریعت بل کی مخالفت کے ہارے میں فرمایا کہ بیدائتلاء ہے۔ فرمایا: کہ اگر بیک آواز بغیر کسی اختلاف کے اسلام نافذ ہوتا تو پھر جہاد مدارس وطلباء کی ضرورت کہاں ہوتی۔

فرمایا: کہ جس طرح انجن آگ اور پانی سے چلنا ہے بعینہ اسی طرح دنیا کا انجن حق کے پانی اور باطل کی آگ سے چلنا ہے۔ چنا نچہ آخر میں جب باطل بغیر حق کے رہ جائے گا۔ ودنیا کا بدانجن رک جائے گا اور دنیا فنا ہوکر قیامت قائم ہوجائے گی۔

## حضرت ابن عباس كي نصيحت

فرمایا کہ غالبًا حضرت ابن عباس نے دونو جوان طالب علموں کورخصت کرتے وقت فرمایا کہ انتہا عالمحان فعالمحاعن دینکما لینی میں بوڑھا ہوں اور آپ نو جوان قوت والے ہیں زور اور طاقت والے ہیں ۔ البذا دین سے مدا فعت کرکے خدمت دین کوانا شیوہ بنا کیں۔

### دولت وثروت اور دینداری کااجتماع

جناب ملک محمد ایوب میرال شاه کا تذکره شروع بوا ملک صاحب مولانا رسول خان صاحب عربید تنظیم کے مشفق خان صاحب حضرت وامت برکاتهم کے مشفق اسا تذه میں سے تنظے، ملک صاحب نہایت وولتمندی کے باوجود علاء وصلحا سے بوئے عقیدت و محبت رکھتے تنظے اور نہایت متواضع تنظے، تو فرمایا کہ شروت و دولت کے ساتھ جب موجائے تو یہ بہت برا ر تبہ ہے من تواضع لله رفعه الله عنه وینداری اور تواضع جمع بوجائے تو یہ بہت برا ر تبہ ہے من تواضع لله رفعه الله عنه (ضط: مولانامفتی سیف اللہ حقائی: الحق جمع بوجائے تو یہ بہت برا ر تبہ ہے من تواضع لله رفعه الله عنه

# مجر "بات حضرت شیخ الحدیث ممولا نا عبدالحق قدس سره

# حضرت شیخ الحدیث مولانا عبدالحق کے اعمال روحانی اوراد، وظائف اور مجربات

جارے اکا ہروہ حضرات ہیں جودن کو خلوق خدا پر محنت کرنے کے بعد رات کو اپنی حی اور قیوم کے دربار میں جبین نیاز سجدہ ریز کر کے اپنے رب سے امت مسلمہ کی اصلاح احوال کے لئے دعائیں مانگتے ہیں۔

نیز مسلمانوں کوراہ راست پر لانے کیلئے اور ان کے حرکات، سکنات ، چال چلن ، ظاہری اعضاء آنکھ ، زبان ، کان ہاتھ وغیرہ استوار کرنے کے ساتھ روحانی اور باطنی اصلاح روح اور قلب کومہلک امراض معزات اور خطرات سے بچانے کیلئے ہروقت کوشان رہتے ہیں، وقت کے عظیم محدث ، سلف صالحین کا جانشین ، مدنی علوم کے امین مصلح اور مشفق واعی ، خندہ جبیں اور شکفتہ بیان شخصیت ، عالم ربانی ، مرکز علم دارالعلوم مقانیہ کے بانی ومؤسس استادی و استاد العلماء والمشائخ حضرت مولانا عبدالی ای سلسلہ اور دین حق کی فولادی زنجر کی ایک مضبوط اور پائیدارکڑی ثابت ہوئے ، حضرت شخص الحد یہ کے الحدیث ایک مطرف طاہری علوم وفنون کے شہسوار متھ تو دوسر مطرف باطنی کمالات وبرکات کے علمبردار بھی شخے .....

در کھے جام شریعت در کھے سندان عشق ہر ہو سنا کے ندارد جام و سندان باختن

ع شخ ما این دارد وآل نیز ہم

جیمیل حفظ کے فوراً بعد احقر نے تخصیل علوم کیلئے مرکز علم دارالعلوم حقائیہ میں داخلہ لیا دارالعلوم کے وسیع وعریض سبزہ زاراور دفتر اہتمام میں حضرت شیخ الحدیث کی دست بوی نصیب ہوتی رہی اور گلاب کی طرح چیرہ انور ، پر نظر پر تی رہی لیکن غیر اختیاری رعب کی وجہ سے گفتگو کرنے کی جرائت نہ ہوتی اسی وجہ سے حضرت شیخ الحدیث کی کسی طویل اور عام صحبت میں حاضری دینے ان کی مجلس میں چند لمحات رہنے اور علمی نکات سننے کی خیالات اور اراد دے دل میں آتے جاتے تھے۔

چنانچ عام معمولات اور دارالعلوم کے مصروفیات کے علاوہ حضرت کی ایک موحانی مجلس عصر کی نماز کے بعد مسجد شیخ الحدیث میں منعقد ہوا کرتی تھی وہ مجلس ایک روحانی مدرسہ اور خانقاہ جیسی صفت کی بھی حامل تھی اس وقت حضرت شیخ الحدیث کی تشریف مرکھنے کی وجہ سے مسجد میں ایک خاص نورانیت اور برکت محسوس ہوتی تھی پریشان اور افسر دہ دل حضرات کی پریشانی اور اضطراب حضرت شیخ الحدیث کو ایک جھلک و یکھنے افسردہ دل حضرات کی پریشانی اور اضطراب حضرت شیخ الحدیث کو ایک جھلک و یکھنے سے کا فور ہو جاتا ہر ملا قاتی اور زائر کا دل کافی دیر تک خوشی سے معمور بلکہ مخوررہ جاتا ہے جب تک مجلس رہتی لیوں پر مسکرا ہے نظر آتی بقول شاعر .....

چېره ان کا خند خند گفتگو میں قند قند وه عجیب انجمن یارو اب کمال گئی حضرت شیخ الحدیث کے اس مجلس میں حاضری ویٹی شروع کی کیونکہ روحانی تربیت حصول دعا اور بعض موقعوں میں مخضراً گفتگو کرنے کا اس سے بہتر کوئی دوسرا طریقہ نظر نہیں آر ہا، حضرت شیخ الحدیث کی مجسم متانت میں قدرت نے جذب اور کشش کے ایسے مفناطیسی اسباب اور مقضیات وو بعت فرمائے تھے کہ دور دراز علاقوں سے بھی عوام وخواص عقیدت مند اور محبین بحثیت طالب علم حاضر خدمت ہوتے اور اپنے اپنے ظرف کے مطابق مستفید ہوتے گویا .....

جذب مقاطیس بخیدت غفور طالبان راے کشد از دور دور

دارالعلوم کی آخھ سالہ طالب علمی زندگی میں حضرت کی اس گرانمایہ صفات کی وجہ سے تقریباً ہرروز عصر کی مجلس میں شرکت کی سعادت حاصل ہوتی رہی اور زندگی کا مزہ آتارہا بقول شاعر .....

ف کنت به أجلو همومی وأجتلیٰ
زمانی طلق الوجه ملتمع الضباء

"پساسی وجه سے اسے غمول کودور کرتار ہا اور اسے زمانہ کوخندہ اور روش پاتا تھا'

اس عرصہ کے قیام بیس میرے انس وعقیدت کا مرکز اور دل بنتگی کا سامان حضرت شیخ الحدیث کی ذات تھی لوح حافظہ پر بینقش اتنا گہرا ہے کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد حضرت شیخ الحدیث اسپے مخصوص انداز بیس مسکرات ہوئے احترکی طرف کچھ خاص انداز سے اشارہ فرماتے، جس کا مفہوم یہ ہوتا کہ حافظ صاحب نماز پڑھا ہے بحد للد یہ سعادت کی ہار نصیب ہوئی ہے حضرت کا بیخصوص انداز برا ہے کہ دللد یہ سعادت کی ہار نصیب ہوئی ہے حضرت کا بیخصوص انداز برائے تسکیلن ، تختہ دل پر ایک مضبوط اور یا ئیدار نقش بن چکا ہے گویا .....

بہر تسکین ، دل نے رکھ لی ہے غنیمت جان کر جو بوقت ناز کھے جنبش ترے آبرو میں ہے عصری اس مجلس میں کسی کی آمدیر کوئی یابندی نہیں ہوتی ہر طبقہ کے لوگ مشاہیرعلاء ومشائخ فضلاء حقانی دینی مدارس کے اساتذہ اورطلباء تبلینی احباب، افغان مجامدین ، دعا کے طالب ، بیعت کے خواہاں و ظائف ، اورادوتعویزات کے خواہشمند تشریف لاتے جس کی وجہ سے حضرت کے اس مجالس میں مختلف فتم کے افادات ملفوظات اور ارشادات سننے میں آتے ایک طرف تو عام سامعین اور حاضری توجہ سے سنتے تھے تو دوسری طرف حضرت استاد محترم مولانا عبدالقیوم حقانی حضرت سے بہت قری تعلق اور مزاج شناس کے باعث کوئی بات چھیرتے اور علمی جواہر یارے خود بھی حاصل کرتے اور حاضرین کیلئے بھی لٹواتے بلکہ قلم ہاتھ میں ہوتا اور تقریباً حضرت کی ہر جنبش لب محفوظ كريليت بمراسه يا قاعد كى سے ماہنامہ الحق ميں دوصحيع يا اہل حق"ك نام ہے اشاعت کا اہتمام کرتے۔

اس مجوعہ اورادوو ظائف کی کتابت کا کام جاری تھا کہ استاد محترم حضرت العلامہ مولانا سمجے الحق صاحب مد ظلۂ کی خدمت اقدس میں احقر نے نظر اصلاح و اجازت کے لئے کتابت شدہ مسودات پیش کئے حضرت مدظلۂ بے حد خوش ہوئے وطیروں دعاؤں سے نواز اان کے کلمات طیبات سے اس گنہ گار کی بے حد حوصلہ افزائی ہوئی اس موقع پر استاد محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب مدظلۂ بھی موجود سے حضرت اقدس مہتم صاحب مدظلۂ نے طباعت اور اصلاح مضامین کے سلسلہ میں مفید مشوروں کے علاوہ ایک جویز ہی کی کہ حضرت شخ الحدیث نور اللہ مرقدہ کے عملیات و تحویزات

اور اس سلسلہ کے غیر مطبوعہ نقوش بھی اس رسالے میں مستقل طور پر شامل کئے جا ئیں تو اس کی افادیت دوبالا ہو جائے گی۔

شیخ الحدیث کے فرزند رشید حضرت مولانا انوار الحق نے بھی اس تجویز کو بے حد پیند فرمایا اور اس سلسلہ کے وہ تعویز ات اور نقوش جو کہ ہر وفت حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ ضرور تمندوں کو دینے کے لئے اپنے ساتھ رکھا کرتے ہے نہ صرف بیا کہ احقر کے حوالہ کئے بلکہ آخری مراحل تک ضبط و تر تیب اور تھیج میں پوری مدو فرماتے رہے، خد اکرے بیا افاداتی سلسلہ میرے لئے میرے والدین اور میرے اسا تذہ کے لئے باعث ترتی اور ذریعہ نجات ہو، اللہ تعالی فرماتے ہیں:

يَّا يُّهَا النَّاسُ قَلْ جُلْمُكُمْ مَّوْعِظَةً مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءً لِمَا فِي الشَّكُولُ وَشِفَاءً لِمَا فِي الصَّدُود (يونس:٥٠)

''اے لوگو! تمہارے پاس آئی ہے تھیجت تمہارے رب سے اور شفاء دلوں کے روگ کی''

مفتی محرشفیع صاحب تفسیر معارف القرآن میں رقمطراز ہیں کہ معنی ہیہ ہے کہ قرآن کریم دلوں کی بیاریوں کا کامیاب علاج اورصحت وشفاء کانسخدا کسیر ہے۔

حضرت حسن بھریؓ نے فرمایا ہے کہ قرآن کی اس صفت سے معلوم ہوا کہ وہ خاص دلوں کی بہاری کے لئے شفاء ہے جسمانی بہاریوں کا علاج نہیں مگر دوسرے حضرات نے فرمایا کہ درحقیقت قرآن ہر بہاری کی شفاء ہے خواہ وہ قلبی و روحانی ہو یا بدنی اور جسمانی مگر روحانی بہاریوں کی تباہی انسان کے لئے جسمانی بہاریوں سے زیادہ شدید ہے اوراس کا علاج بھی ہرفض کے بس کا کام نہیں اس لئے اس جگہ ذکر صرف قلبی اور روحانی بہاریوں کا کیا گیا ہے اس سے بہلازم نہیں آتا کہ وہ جسمانی بہاریوں کیلئے

شفاء نہیں ہے چنانچہ حضرت ابوسعید خدری کی روابت ہے کہ رسول کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کی کہ میرے سینے میں تکلیف ہے آپ کی نے فرمایا کہ قرآن پر حاکر و کیونکہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے شیفاء کی المصد فریعتی قرآن شفاء ہے ان تمام بیاریوں کی جو سینے میں ہوتی ہیں۔

ای طرح دوسری متعددروایات صدیث سے خودرسول اللہ کامعو ذات پڑھ کر دم کرنا ثابت ہے اور صحابہ و تابعین سے معو ذات اور دوسری آیات قرآن کے ذریعے مریضوں کا علاج کرنا لکھ کر گلے میں ڈالنا ثابت ہے جس کوامام قرطبی نے تفصیل سے لکھا ہے اس سے معلوم ہوا کہ قرآل کریم کو جب اعتقاد و احترام کے ساتھ پڑھا جائے تو اس کا شفاء ہونا ظاہراور ثابت ہے۔

حقیقت ہے کہ روایات حدیث ، قرآنی آیات اور صوفیاء حفرات کے مشاہدات اور تجربات نے اس بات سے انکاری مخبائش نہیں چھوڑی ہے کہ آیات قرآن اور احادیث نبوی ﷺ جس طرح قلبی اور روحانی امراض ومعزات کے لئے اسیر اعظم ہے اسی طرح وہ جسمانی بیار یوں کا بھی بہترین علاج ہیں مشاکخ عظام نے پچھ روایات و آثار اور پچھ اپنے مجربات زندگی جمع کر دیئے ہیں چنانچہ علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانویؓ کے اعمال قرآنی جو کہ امام غزالؓ کے خواص قرآنی کی تلخیص واختصار ہے اس میدان میں مشہور اور مقبول عام ہیں۔

ہاں بیضرور ہے کہ نزول قرآن کا اصل مقصد دل اور روح کی مہلکات اور خطرات ہی کوزائل کرانا ہے اس لئے کہ روحانی بیاریوں کی تباہی و بربادی انسان کے خطرات ہی کوزائل کرانا ہے اس لئے کہ روحانی بیاریوں کی تباہی و بربادی انسان کے لئے جسمانی امراض سے زیادہ شدید اور نقصان دہ ہے لیکن قرآن مقدس کی بعض آیات کا مختلف امراض جسمانی کے لئے شفاء اور علاج کا ذریعہ بننا اس کے منافی نہیں اس لئے

کہ بعض احادیث میں خود حضور اقدی ﷺ نے صحابہ کرام کونظر بدوغیرہ سے حفاظت کیلئے بعض آیات پڑھنے اور بطور تعویز استعال کرانے کا تھم صادر فرمایا ہے۔

بہر حال بہاں اس حقیقت کے اعتراف کرنے کے بغیر قلم آگے ہوئے سے
انکار کرتا ہے کہ بید حضرت شخ الحدیث کی صحبتوں کی برکت ان کے نظر کیمیا اثر ان کے
جوتے اٹھانے اور سیدھا کرنے اور دعاؤں کا نفز ثمرہ ہے کہ حصول علم کے فوراً بعد استاد
محترم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولا نا سیج الحق صاحب کی شفقت اور احسانات اور استاد
محترم حضرت مولانا انوار الحق صاحب کے خصوصی تو جہات اور عنایات کی بدولت اپنے
مادر علمی دار العلوم حقانیہ بیس تدریسی خدمات بیس مشخولیت کا موقع ملا۔

اور آج اپنے محسن ومشفق و مہر بان چیج کے اوراد و طلا نف اور روحانی سوعات کے انتخابات کرنے اور رسالہ کی شکل میں شائع کرنے کا مبارک موقع مل رہا ہے ..... عصص ورنہ کہاں میں اور کہاں بیر گہت گل

بقول شخ سعديٌّ .....

بگفتا من گلے نا چیز بودم ولیکن مدتے باگل نشستم جمال ہمشیں درمن اثر کرد وگرندمن ہمال خاکم کہ ہستم رب کا نئات اس رسالہ سے عامۃ المسلمین کو مستفید فرما کر مرتب اور راقم الحروف کے لئے فلاح دارین کا ذریعہ فرمائے آئین

طالب دعا:

حافظ شوكت على حقاني

مدرس دارالعلوم حقائيه اكوژه ختك، ٢٣٠ ربيج الاول١٩١٨ ١٥١ دمبر١٩٩٠ ء

# اوراد، وظائف اور مجربات

دوده ميل بركت كاوظيفه: (١١١١ كور١١٥)

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي اللهِ النَّاسِ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ صَدُورِ النَّاسِ ٥ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ٥

اور وَ إِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهُوُ إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقُّ أَو فَيَخُرُجُ مِنْهُ الْمَاءُو إِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ مَا اللَّهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ البِقِرة : ٤٧)

سب حاضرین سے پڑھوائیں اور فر مایا اس کومٹی کے ڈھیلے پر دم کریں اور فر مایا کہ اس کو

پیں دیاجائے پھر ہاتھ میں اس مٹی کو لے کر جانور کے نتھنے پر ڈالتے ہوئے سرکی جانب
سے دم تک برابر ڈالتے چلے جائے گریہ بات محوظ رہے کہ یمٹی کہیں جانور کی آ تکھ میں
نہ چلی جائے، احظر کواس دوران یہ خیال رہا کہ حضرت شیخ جس طرح اپنے معمولات اور
معاملات میں اپنے لئے کسی اخلیاز کا اجتمام نہیں کرتے اس طرح دم اور تعویز میں بھی
اپنے لئے کسی شخصی اخلیاز اور انفراد بت سے حتی الوسع اجتناب فرماتے ہیں بلکہ شخصی اخلیاز
اور انفراد بیت کی جہاں بھی کوئی ادنی جھلک ابھرتی ہے آپ اپنے عمل اور حسن تدبیر سے
اس کو ڈن کر دینے ہیں۔

بصارت میں برکت کا وظیفہ: (۸جوری ۱۹۸۵ء)

ایک صاحب نے کمزوری نظر کی شکایت کی تو حضرت نیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا ہر نماز کے بعد گیارہ مرتبہ یا نور پڑھ کر ہاتھوں کی انگیوں پر دم کر کے انہیں آنکھوں پر پھیرلیا کریں۔

فَكُشَفْنَا عَنْكَ غِطَآتِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيثٌ (ق:٢٢)

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِةٍ كَيِشَكُوةٍ فِيّا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ وَيُ اللّٰهُ نُوْرُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ مَثَلُ نُوْرِةٍ كَيْشَكُوةٍ فِيّا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي وَيُ وَجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَائِنَا كُوْكَبُ دُرِّيَّ يُوفَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبُركةٍ وَيُتُونِةٍ لَا شَرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَّكَادُ زَيْتُنَا يُضِيَءُ وَلَوْ لَمْ تَهُسَسُهُ نَارٌ لَيْتُنَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَهُسَسُهُ نَارٌ لَيْتُنَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَهُسَسُهُ نَارٌ لَيْتَا يُضِيَّ وَلَوْ لَمْ تَهُسَسُهُ نَارٌ لَيْتُونِةٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْامْقَالَ لَنُورِةٍ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللّٰهُ الْامْقَالَ لِلنَّاسِ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (النور:٣٥)

ر مرا تھوں پر دم کرنا از دیادِ بھر کیلئے مفید ہوتا ہے۔

ازاله آسيب كاايك آسان وظيفه

ایک مخص نے اپنے کسی متعلق کی آسیب کی شکایت کی ارشاد فرمایا جب اس پر

آسیب کے آثار ہوں اور جنات تکلیف پہنچائیں تو آسیب زدہ کے دائیں کان میں اذان اور ہائیں کان میں اذان اور ہائیں کان میں اذان اور ہائیں کان میں اقامت پڑھیں شیطان اذان وا قامت سے بھاگتا ہے جب آپ بیٹل کریں تواللہ باک اسے نجات فرمائیں گے۔

آفات ومصائب سے حفاظت کی ایک دعا: (۸جوری ۱۹۸۵ء)

ارشادفرمایا حضرت عثمان سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور اللہ ارشاد فرمایا کہ جو مخص روزانہ سے اور شام تین عمل مرتبہ بید دعا پر سے لیا کرے تو اسے کسی تنم کی مضرت اور تکلیف نہیں پنچے گی اور نہ وہ پریشان کن حادثات سے دو چار ہوگا پھر حضور اقدس اور تکلیف نہیں کن وہ دعا تلقین فرمائی:

بسم الله الذي لا يضرمع إسمه شئ في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم

بیصدیث جب محدث ابان نے اپنے ملقہ تلاندہ میں بیان فرمائی تو دوران درس ان کے ایک شاگرد خاص نظر سے گھور گھور کر دیکھنے کی وجہ بجھ گئے دراصل دیکھنے والے کے دل میں بیاعتراض آگیا تھا کہ جب حضرت عثمان سے آپ نے بیصدیث اور حضور اقدس کا بیمبارک ارشادس لیا تھا تو یقینا آپ نے اسے اپنے روزانہ کا معمول اور وظیفہ بنا لیا ہوگا تو پھر آپ پر فالح کا حملہ کیوکر ہوا جب کہ صدیث میں دعا پڑھنے والے کے لئے ہرمصیبت سے حفاظت کی حفائت ہے جب کہ محدث ابان فالح زدہ تھے محدث ابان نے فرایا کہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس میں جو وعدہ ہے وہ برت ہے میرے ساتھ یوں معاملہ پیش آیا کہ ایک روز کی معاملہ کی وجہ سے میں خصہ تھا اور خصہ بھے پر اتنا مالب تھا کہ میں بید دعا پڑھنا بھول گیا اس روز فالح کا حملہ ہوگیا دراصل بیر تقذر کی فیصلہ عالب تھا کہ میں بید دعا پڑھنا بھول گیا اس روز فالح کا حملہ ہوگیا دراصل بیر تقذر کی فیصلہ عالیہ تھا کہ میں بید دعا پڑھنا بھول گیا اس روز فالح کا حملہ ہوگیا دراصل بیر تقذر کی فیصلہ عالیہ کی طرف سے جھ پر حملہ ہونا مقررتھا اس لئے اس دعا کا پڑھنا بھلا دیا گیا۔

خطيبات مشياهير.....

زبان کھلنے کا وظیفہ: (۹ جوری ۱۹۸۵)

استادمحترم مولانا عبدالقیوم صاحب سے ارشاد فرمایا کہ آپ کے چھوٹے بچے محمد قاسم کا کیا حال ہے؟ عرض کیا حضرت دوسال سے زائد ہونے والا ہے اور خوب سمجھ دار ہوگیا ہے لیکن ابھی تک بات نہیں کرسکتا زبان نہیں کھولی جب کہ اس کے ہم بچے کھل کر باتیں کر سکتے ہیں فرمایا زبان کھولنا اور بند کرنا بیسب اللہ کی قدرت میں ہے شیر بنی لے کر اہم مرتبہ

رباشُرَ مُ لِی صَدَرِی ٥ وَ یَسِّرُ لِیَ آمَرِی ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنُ لِسَانِیُ ٥ یَفْقَهُوْا قَوْلِیُ ٥ (طه: ٢٥ تا ٢٨)

پڑھیں اور شیرینی پر دم کر کے بیچے کی زبان کے بیچے رکھ دیا کریں اہم روز تک بیمل کریں اللہ پاک اپنے کلام کی برکت سے زبان کھول دےگا۔

در دِسر کا وظیفہ: (۱۲ بریل ۱۹۸۵ء)

حسب معمول حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوا تو آج دارالعلوم کے بدس معمول حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوا تو آج دارالعلوم کے بدس مولانا اسید الله صاحب حاضر سے انہیں موقع ملا تو عرض کر دیا کہ حضرت پرسول سے دردسر کی سخت تکلیف تقی آپ کا تعویز بائد هنا بھول گیا تھا اسی دوران نیند غالب ہوئی تو خواب میں آپ کی زیارت ہوگئی میں نے دردسر کی دکایت کی آپ نے دوا عنایت فرمائی جب آ کھ کھی تو دردسر پہلے سے بھی بڑھا ہوا تھا آپ کا ارشاد فرمودہ دولیفہ یاد آیا اورخواب میں آپ کا دردسر کی دوا عنایت فرمائی جب تنایا تھا دردسر کی دوا عنایت فرمائی جب تنایا تھا دردسر کی دوا عنایت فرمائی جب سے بڑھو۔

أعوذ بعزة الله وقدرته وسلطانه من شرما أجد وأحاذر

" الله كى عزت وقدرت اور دبدبه سے پناہ مانگنا ہوں تمام برائيوں سے جو ميں پاتا ہوں اور جس سے ڈرتا ہوں"

الله پاک شفاء کاملہ عطاء فرمائے گا پڑھا تو در دجاتا رہا اور الله پاک نے آرام بخشا۔ وضاحت

خیال رہے کہ دوسروں کے لئے دم کرتے وقت احدواحافر کے بجائے تحد و تحافر کھاجائے۔

حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا: در دسر کے لئے بیاوراد پڑھ کر دم کرنایا لکھ کراپنے پاس رکھنا بھی مفید ہے۔

وَ بِالْحَقِّ ٱلْذَكْلَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلُ (بنى اسرائيل:١٠٥)

ياحي يا قيّوم برحمتك أستغيث

إِنَّ اللَّهَ وَ مَلَئِكَتَهَ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاكُّهَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّواعَلَيهِ

وَ سَلِّمُوا تُسْلِيمًا ٥ (الاحزاب:٥٦)

إِنَّا ٱعْطَيْنَكَ الْكُوْثَرَى فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ ۞ إِنَّ شَانِئَكَ سُوَ

الكَابْتَرُ٥ (الكوثر١-٣)

بيسارانه بوسكينو صرف سوره كور (يعني بية خرى سوره) بانچ مرتبه بره هكردم

كرنا بھى مجرب اورمفيد ہے۔

اساتذه سيتعلق زيادت حافظه كاذربعه

دارالعلوم کے ایک فاضل مہمان نے زیادت حافظہ کے وظیفہ کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا:

آپ حضرات کا جواٹی مادر علمی اور اساتذہ سے مجرا ربط اور تعلق ہے بہمی قوت حافظہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔

مجربات شيخ المعيث

امام اعظم الوحنیفہ کو جو تبحرعلی اللہ پاک نے عنایت فرمایا تھا اس کے بقینا بہت سے اسباب ہوں گے ان میں ایک وجہ بہ بھی تھی کہ انہوں نے تمام زندگی اپنے استاد کے گھر کی طرف پاؤں نہیں پھیلائے اور نہ ادھر پاؤں کر کے سوئے آج شخ مدنی کا جگہ جگہ ذکر خیر ہے اور ان کے علوم و فیوضات کا سلسلہ روز افزوں ہے اور اب جو ایک صاحب نے بتایا ہے کہ کو جرانوالہ میں ''الجمعیۃ'' کی طرف سے شخ الاسلام نمبر دوبارہ شائع کیا جارہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ شخ مدئی نے اپنے استاد شخ الہندگی خدمت کی مالٹا کی جیل میں گئے اور ساتھ رہے اور کی ممکن خدمت سے در لیے نہیں کیا۔ مالٹا کی جیل میں گئے اور ساتھ رہے اور کی ممکن خدمت سے در لیے نہیں کیا۔ بیار یوں کا روحانی علاج

حسب معمول بعد العصر معجد شخ الحديث ميں حضرت اقدى كى خدمت ميں حاضرى نفيب ہوئى تاك سے علىء اور طلباء كى ايك جماعت حاضر خدمت تقى حضرت معمروف گفتگو تھے انہيں ميں سے ايك صاحب نے بهارى اور مختف امراض كا ذكركيا حضرت شخ الحديث نے ارشاد فرمايا: كه پائى پينے وقت ، كھانا كھاتے وقت سورہ فاتحہ پڑھ كر دم كيا كريں اللہ تعالى شفاء بخشے گا اس كا نام حديث ميں شافيه آيا ہے خود حضور اللہ المت كو امراض كيلئے نو ارشاد فرمايا ہے پڑھے وقت طاق عدد كا خيال حضور اللہ الم بار، تين بار، پائچ باريا سات باران لله و تربحب الوتر يعنى الله كى ذات وتر سے عبت ركھتى ہے۔

جيل سے رہائی كا وظيفہ: (٣٠ رئين الله ١٨٠١هـ)

بعد العصر حسب معمول بینے الحدیث کی مجلس میں حاضر تھا اور بعض مضامین سنار ہا تھا کہ بلوچستان سے جار اصحاب کا ایک وفد حاضر خدمت ہوا ان میں سے ایک صاحب نے عرض کیا کہ میرا بچہ سولہ سال کا ہے اور جہادافغانستان میں شریک ہوا اور اب معلوم ہوا ہے کہ وہ کابل کی جیل میں ہے ہم صرف اس کی رہائی کے دعا کرانے کی عرض سے عاضر خدمت ہوئے ہیں اور بیجی درخواست ہے کہ تمام مجاہدین جوروی کارل کی جیلوں میں ہیں سب کی باعزت رہائی کی دعا فرماد ہجئے۔

قیدیوں کی رہائی کی نیت سے ان کے ورثاء اور متعلقین اور عام مسلمان ہر نماز کے بعد ہم متبان ہر نماز کے بعد ہم متب کا ورد جاری رکھیں اور اور ادوو ظائف کی تلقین کے بعد پھر حضرت شیخ الحدیث نے دعا کیلئے ہاتھ اٹھائے اور دیر تک مجاہدین کی فتح اور قیدیوں کی رہائی کے لئے دعا کرتے رہے۔
لئے دعا کرتے رہے۔

علمی اور روحانی ترقیوں کے لئےنسخہ انسیر

ایک مجلس میں کسی صاحب نے اسم اعظم کے بارہ میں دریافت کیا تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا:

> الولى الودود العليم الحليم الكريم الوهاب ذوالطول ياذ الحلال وإلاكرام

پڑھا کریں اس میں اسم اعظم بھی ہے محبوبیت، تسخیر اور علمی و روحانی ترقیوں کے لئے اکسیرہے، ہرنماز کے بعد تنین مرتبہ پڑھنے کامعمول بنالیں۔

تحطنول مين درد كاوظيفه

ایک صاحب کے پاؤل میں درد تھا آپ نے دم فرمایا اور اس کے ساتھ تمام حاضرین کوبسہ اللہ اعوذ بعزۃ اللہ و قدرته وسلطانه من شرما اُجدو اُحافر پڑھنے اور دردوالے صعے پردم کرنے کی اجازت فرمائی اور فرمایا ایک صحافی نے حضوراقدس کی خدمت میں عرض کیا کہ گھنوں میں درد ہےتو آپ کے نے فرمایا کہ آپ بھی وظیفہ عمل میں لا کیں اورصحانی کواس کی تعلیم فرمائی۔

وضاحت: خیال رہے کہ دوسروں کے لئے دم کرتے وقت احدواحداذر کے بجائے تحد و تحاذر کہاجائے۔ (مرب)

حل مشكلات كا وظيفه: (١٠٠٠مبر١٩٨٥ء)

پنجاب سے مہمانوں کی ایک جماعت حاضر خدمت تھی رخصت ہوتے وقت دعا کی درخواست کی اور حل مشکلات کے لئے ورد اور وظیفہ طلب کیا تو حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فرمایا: لاحول و لا قو۔ قالا بالله العلی العظیم لا ملحاً و لا منحا من الله إلا إليه شب وروز علی کی وقت بھی ۱۹۰۰مرتبہ پڑھلیا کریں بیضروری نہیں کہ سارا ایک ہی وقت پڑھا جائے و تفے و تفے سے بھی ۱۹۰۰مرتبہ کی تعداد ۲۲ گھنے علی بارا ایک ہی وقت پڑھا جائے و تفے و تفے سے بھی ۱۹۰۰مرتبہ کی تعداد ۲۲ گھنے علی پوری کی جاستی ہے، احادیث علی اس کو جنت کی کنجی قرار دیا گیا ہے، جنت آرام و آسائش اور نعمل کیوری کی جاستی کی جگہ ہے اس وظیفہ سے جنت کا راستہ بھی آسان ہو جائے گا اور دنیا علی بھی اللہ تعالی مشکلات آسان فرما کیں گے ہرمشکل کے لئے مفید اور جائے گا اور دنیا علی بھی اللہ تعالی مشکلات آسان فرما کیں گے ہرمشکل کے لئے مفید اور مجرب ہے بعض احباب ایک روز پڑھ کر دوسرے روز نفذ شمرہ ما نگتے ہیں، حالانکہ الی معربات شیخ معمد میں۔

بات نہیں یقین، اعتاد علی اللہ اور مداومت لازمی ہے قرضوں کی کثرت، مالی مشکلات، دینی معاملات، تبلیغی اور تصنیفی کام تغلیمی مشاغل امتحانات میں کامیابی اس کی برکت سے اس نوع کے عقد سے اللہ یاک حل فرماتے ہیں۔

حل مشکلات کے لئے ہمارے اکابر نے ایک دوسرا وظیفہ بھی ارشاد رفر مایا ہے کہ وضوء کرکے روز انہ قبلہ رخ ہوکر (۵۰۰) مرتبہ درود شریف پڑھا جائے درود کی کوئی خاص قید نہیں ہے البتہ درود ابراجی تو سب کو یاد ہے اور ٹماز میں بھی پڑھا جاتا ہے اس کا پڑھنا آسان رہے گا ہمیشہ کا بیٹل بھی حل مشکلات میں مجرب ہے اصل چیز یقین اعتاد علی اللہ اور مداومت ہے۔

طب روحانی اور اعمال قرآنی: (۲۹ریج الاول ۲۹۸ه)

وزیرستان ہے آئے ہوئے ایک مہمان نے عرض کیا حضرت! اعمال قرآنی ساتھ لایا ہوں اس میں تعویذات اور اور او و و فا کف بیں اجازت مرحمت فرمائے! حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا: حکیم الامت مولانا اشرف علی تھا نوگ نے امت پر بہت بڑا احسان کیا ہے روحانی طب کو اعمال قرانی کے نام سے ایک مستقل کتاب میں جمع کر دیا ہے آیات اور اساء الہید ان کے خواص، برکات، نقوش اور فو اکد کی تشریح کر دیا ہے۔

حضرت تفانوی نے اعمال قرآنی میں جن شرائط اور قواعد اور جس طریقہ کے ساتھ اجازت دی ہے آپ کو وہی ملحوظ رکھنا ہوں کے اور ارشاد فر مایا سب حاضرین کو بھی اجازت ہے (راتم الحروف بھی ان خوش نصیبوں میں سے ایک ہے)

بچول کامٹی کھانے سے علاج: (۱۵ دیمبر ۱۹۸۷ء)

ڈیرہ اساعیل خان ہے ایک فوجی افسر احسان الحق خان باہرتشریف لائے تھے معربات نیج العدیث معربات نیج العدیث کئی مہمان اور بھی موجود تھے دارالعلوم کے بعض اساتذہ اورطلباء بھی حاضر مجلس تھے ڈیرہ کے مہمان نے عرض کیا کہ حضرت! میرا ڈیرڈ ھسال کا چھوٹا بچہ ہے اسے مٹی کھانے کی عادت ہے مختلف تراکیب اختیار کیں مگر وہ باز نہیں آتا تو حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فرمایا مرغی کا انڈہ لے کراسے پانی میں ابالیں جب بک جائے تو شینڈا کر کے چھلکا اتار لیں اور سیابی لئے بغیر ناخن سے یا پاک شکے سے اس پر بیا بیت لکھ لیں سے

فَسَيَكُفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيمُ الْعَلِيمُ (البقره:١٣٧)

پیرکلزے کلڑے کر کے بیچے کو کھلاتے رہیں انڈہ قابض ہے وقفے وقفے سے کھلاتے رہیں انڈہ قابض ہے وقفے وقفے سے کھلاتے رہیں اس کی برکت سے اللہ پاک رحم فرما دے گا اگر اس کے اثر ات جلد ظاہر نہ ہوں تو پھر دوسر سے انڈے پر بہی لکھ کر بیچے کو کھلائیں ، اللہ پاک رحم فرما دے گا۔
ساسا کا عدد متبرک (۲۷ فروری ۱۹۸۳ء)

ایک مخص نے عرض کیا جناب میں ہرونت مصائب اور پریشانیوں میں گھرار ہتا ہوں تو ارشاد فر مایا ۳۱۳ مرتبہ

لَّا إِلَّهُ إِلَّالْتَ سُمُحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ (الأنبياء:٨٧)

پڑھ لیا کریں اللہ تعالی پریٹانیاں دور کر دے گا بہ ۱۳۳۳ کا عدد بردا متبرک ہے غزوہ بدر میں اصحاب رسول کی تعداد ۱۳۳۳ تھی امام مہدی کے رفقاء کی تعداد بھی ۱۳۳۳ ہوگی اور لوط علیہ السلام کور ہائی دینے والے نیک بندوں کی تعداد بھی ۱۳۳۳ تھی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ۱۳۳۳ کا عدد بردامتبرک ہے۔

#### دواکے بعد دعا

ایک صاحب نے عرض کیا کام زیادہ ہے وقت نہیں ملتا کوئی مختفر سا وظیفہ عنایت فرما کیں جس پر دوا ماعمل ہو سکے ارشاد فرمایا: ہر نماز کے بعد ۱۹ مرتبہ یا حسی یا قیدوم مدبات نیخ احسیت

برحمتك أستغیث پر حلیا کریں غزوہ بدر کے موقع پر جب انخفرت اللے کے لئے ایک چھر بنایا گیا تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ آنخضرت الله اس چھر میں خدا کے حضور سربع و ہے اور زبان مبارک پریا حی یا قیوم برحمتك أستغیث کی دعا جاری رہی حضرت علی فرماتے ہیں مشغول نے، حضرت علی فرماتے ہیں میں نے توجہ سے سنا تو آنخضرت الله ای دعا میں مشغول نے، انسان ورجہ اسباب سے اپنا کام کمل کرے پھر خدا کے حضور انابت اختیار کرے آنخضرت الله نے صف بندی فرمائی گویا دواکی اور پھر خدا کے حضور سربیج و دہو کراستغاثہ فرمایا اور دعاکی۔

#### قوت حافظه كاايك سبب

ارشادفر مایا قوت حافظہ کے جہاں اور بہت سے اسباب ہیں ان ہیں سے اہم
سبب اپنے اساتذہ کے لے دعا کرنا بھی ہے جتنا بھی اس کا اہتمام کیا جائے گا قوت
حافظہ میں اس قدراضافہ ہوتارہ گا ارشاد فر مایا تمہارے سامنے ایک بیار معذور، بہرے
اور اندھے ڈھانچہ کی صورت میں میری تصویر ہے حقیقتا ظاہراً بیار ہوں میرے لئے بھی
دعا فر ماتے رہیے کہ اللہ تعالی خدمت دین کے لئے شفائے کا ملہ عطا فر مائے اور اخلاص

#### دعا برائے حفظ ومطالعہ

ایک صاحب نے عرض کیا جب مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ یاد نہیں رہتا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ یاد نہیں رہتا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھ یاد نہیں رہتا مطالعہ کرنے سے پہلے کوئی ایسا وظیفہ اور دعا ارشاد فرمایا:

(۱) مطالعہ سے قبل خدا کے حضور عاجزی اور انکساری سے زیادت علم اور عمل صالح کی دعا کر لینی جاہیے حدیث میں آتا ہے کہ ہر چیز کا سوال خدا سے کر وحتی کہ جوتی کا معربات نیج المدیث تمہ ٹوٹ جائے تو وہ بھی خدا ہے ماگواس قدر وسعت کے باوجود قرآن علیم میں جس دعا کا تھم دیا گیا ہے وہ صرف علم ہے حضورا قدس کی واللہ پاک نے ارشاد فرمایا: گُل دَّتِ ذِدْنِی عِیدُ وں کا سوال تو خدا ہے کہ بڑی چیز وں کا سوال تو خدا ہے کروگر چیز وں کا سوال تو خدا ہے کروگر چیز وں کا سوال مناسب نہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بمقصائے حدیث معمولی چیز وں کا سوال مناسب نہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا بمقصائے حدیث معمولی ہے معمولی چیز تک خدا ہے ما نگنے کا تھم ہے گر اللہ تعالی نے از دیاد علم کی دعا سکھائی ہے معمولی چیز تک خدا ہے کہ علم دنیا و مافیحا اور تمام نعمتوں ہے بہتر اور افضل ہے تو مطالعہ سے تبل کم ہے کم تین بار بید عاضرور پڑھ لینی چا ہیے بیتو اللہ پاک نے خود سکھائی۔ سے قبل کم ہے کم تین بار بید دعا ضرور پڑھ لینی چا ہیے بیتو اللہ پاک نے خود سکھائی۔ دوسری دعا بھی وہی ہے جو قرآن مجید میں آتی ہے جب اللہ تعالی نے حضرت موٹل نے خدا کی بارگاہ میں التجاء کی

رَبِّ اشْرَءُ لِی صَلْدِی ٥ يَسِّرُ لِی آمُرِی ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لِي آمُرِی ٥ وَاحْلُلُ عُقْدَةً مِّنَ لِسَانِیُ ٥ يَقْقَهُوا قَوْلِیُ ٥ (طلاه ۲ تا ۲۸)

اس دعا کے پڑھنے سے شرح صدر ہوتا ہے اور اللہ پاک مشکلات اور اہم مباحث ومسائل کوآسان فرما دیتے ہیں۔

(٣) تيسرى وعاجو تخليق آدم كوفت الله بإك كى بارگاه من فرشتوں نے عرض كى تقى قَالُوْا سُبْحُنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ آنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ((البقرة: ٣٢)

ان میں ہردعا تین تین بار پڑھ کرمطالعہ شروع کیا جائے تو یقینا خیر و برکت ہے معمور ہوگا۔ خیر و برکت اور اصلاح احوال کا وظیفہ: (۱۲ اگست ۱۹۸۷ء)

حسب معمول عمر کے بعد حضرت شیخ الحدیث کی مجلس میں حاضر ہونے کی مدین مدین

سعادت حاصل ہوئی دارالعلوم کے بعض اسا تذہ اور افغان مجابدین کا بہوم تھا نماز مغرب
کا وقت ہوا تو آپ نے وضوء کرنے کا تقاضا فرمایا وضوء سے فارغ ہوئے تو راقم
(مولانا شوکت علی) نے عرض کیا حضرت! گھر میں کام کاج، خیر و برکت، وسعت اور
اصلاح احوال کیلئے کوئی ایبا وظیفہ مرحمت فرمائے کہ گھر کی عور تیں بھی چلتے پھرتے آسانی
سے اپنا معمول بنا سکیں تو حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فرمایا:

قُلَ إِنَّ الْفَصَٰلَ بِيَدِ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ وَاسِمٌ عَلِيْمٌ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَّشَآءُ وَ اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْدِ آل عمران: ٧٣ تا ٧٤)

ہر نماز کے بعد تین مرتبہ پڑھا جائے علاوہ ازیں جوآپ نے اہلیہ کے لئے کام کاج میں الله كى مدد اور بركت اور تعكان كے ازاله كا كہا ہے تو ايسا سوال ايك مرتبه حضرت فاطمة ا کومعلوم ہوا کہ حضور اقدس ﷺ کے پاس کھے لونڈیاں آگئی ہیں تو عرض کیا کہ گھر کا کام کاج میرے سریر ہے، جھاڑو دیتی ہوں، صفائی کا کام کرتی ہوں اور گھریلو امور اتنے زیادہ بیں تھک جاتی ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کے یاس لوعثریاں آئی بیں کیا بہتر ہوتا کہ ایک لونڈی مجھے مرحمت فرما دیتے تو وہ میرے ساتھ گھر کے کام میں ہاتھ بٹاتی ،حضوراقدس ﷺ نے فرمایا آپ تو لونڈی جاہتی ہیں مکراس سے بہتر اور نافع چیز آپ كودينا جابتنا بول اوروه بيركه شام كوسوت وفت ١٣٣ مرتبه سجان الله ١٣٣ مرتبه الحمد للد١٣٣ مرتبهاللداكبر يدهكرسويا جاياكرين تودن بحركى تفكاث دور بوجائے كى ، كام ميں بركت رہے گی ، خدا کی مدد شامل حال ہو گی حضرت فاطمہ اس عطیہ سے بدی خوش ہوئیں اور فرمایا مجھے لونڈی سے میمل ہزار درجے بہتر اور پسندیدہ ہے یہی وہ تسبیحات فاطمی ہیں جن کومسلمان ہرنماز کے بعد پڑھتے ہیں اورخود میں نے بھی اپنی زندگی میں ان کومعمول بنایا، ایک زمانہ تھا جب مجھے دارالعلوم کے اہتمام و انظام کے ساتھ ساتھ پچیس پچیس کتابیں بھی پڑھانا پڑتی تھیں دیو بند کے زمانہ تدریس سے قبل قاضی، صدرا، ٹس بازغہ، امور عامہ، مشکوۃ اور جلالین وغیرہ کتابیں گرخدا کے فضل سے تبیجات فاطمی معمول بنالیا تھا تو تعب اور محنت و مشقت کی تھکان ختم ہو جاتی، طبیعت مین نشاط اور سرور رہتا اور خدا کے فضل سے ہرکام کیلئے ایسا معلوم ہوتا گویا ابھی تازہ دم ہوکر اس کے لئے اٹھا ہوں عاضرین سے فرمایا آپ اس ممل کو اختیار کرین کہ یہ پنجبری نسخہ ہے آسان ہے گرقدرو قبیت اور برکت و سعادت کے لحاظ سے بہت قیمتی اور وزنی ہے باری تعالی سب کیلئے آسان فرما دے۔

#### خواب میں زیارت رسول ﷺ کا وظیفہ

خواب میں حضور ﷺ نیارت و ملا قات اور اس کی فضیلت واہمیت پر گفتگوہو

رہی تھی کہ ایک صاحب نے عرض کیا حضرت خواب میں حضور اقدس ﷺ کی زیارت و

ملا قات کے لئے کوئی وظیفہ مرحمت فرمایئے، تو ارشاد فرمایا درود شریف وسیلہ قرب ہے

کشرت درود سے حضور ﷺ سے عشق و محبت اور طلب بیدا ہوتی ہے جب بچی طلب کے

ساتھ درود پر ما جائے گا تو حضور اقدس ﷺ کی زیارت کی سعادت حاصل ہوجائے گی۔

جعرات کو اہتمام کے ساتھ عسل کر کے ایک ہزار مرتبہ درود پر ما جائے بزرگوں نے

خواب میں حضور ﷺ کی ملا قات میں اس عمل کو مجرب بتایا ہے۔

بعوك سے نجات اور دشمن سے حفاظت كا وظيفه (۲۳ نوبر ۱۹۸۳ء)

ضلع ہنگو کے چند مہمان تشریف لائے تھے جاتے ہوئے وظائف کے درخواستگاہ ہوئے ارشاد فرمایا شب وروز صبح اور مغرب کی نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ سورة قریش پیشم اللهِ الدَّحَمٰنِ الدَّحِمْنِ الدَّحِمْمِ

لِإِيْلُفِ قُرَيْشٍ ﴿ الْفِرْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۞ فَلْيَغْبُدُوا رَبَّ

مجربات بميخ العديث

### اللَّهُ الْهَيْتِ الَّذِي اَطْعَيْمُ مِنْ جُوعٍ وَّامَنِمْ مِنْ خَوْفٍ ٥

بسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ ك ساتھ رو حليا كرواول، آخر ورود شريف كا ورد بھى جارى ر ميں اس سورت ميں دومتم كے امن كا ذكر ہے ايك امن من المحوع (جوك سے نجات) اور دوسراامن من العدو (من سنجات) قريش كوالله ياك في حوع (جوك) س نجات اورامن دیا تھا ساری دنیا بھو کی تھی مگر قریش کو بیت اللہ کو جوار کی وجہ سے تھے اور نذرانے ملتے تھے اسی طرح اس دور میں پورے عالم میں بدامنی تھی ڈاکے اور لوٹ مار عام تھی مر قریش کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا قرب بیت اللہ کی وجہ سے ان کی وست بوی ہوتی تھی اس سورت میں اللہ یاک نے ارشادفر مایا ہے کہ جس بیت کے رب ك احكام كى اطاعت كى جائے رب البيت ك احسان كاشكر بدادا كيا جائے آج ہمارے طبقه علاء وطلباء کے ساتھ اللہ کاعظیم احسان ہے دینی مدارس میں ہمارے علاء اور طلباء کو الحمد لله دونوں وفت متوسط درجه کا کھانا مل جاتا ہے بودوباش قیام اور اس نوع کی جملہ ضروریات غیب سے بوری ہورہی ہے بیسب دین کی برکتیں ہیں عام لوگول کی نسبت ہارے طبقہ کواللہ تعالیٰ کی زیادہ شکر گزاری اور عبادت کرنی جا ہے۔

#### كثرت استغفار

۳۱۳ مرتبہ استغفار پڑھ لیا کریں بیعددمبارک ہے اور استغفار کی برکتیں تو اسی بین کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں بیان فرمائی بین استغفار سے گناہوں کی میل زائل ہوجاتی ہے جب کپڑا میلا ہوجاتا ہے یا اس پرمیل کے داغ لگ جاتے ہیں تو صابن سے اس کو دھوتے بین اس کو خوب ما جھے بین اور رنگ سازوں کے اصول بھی بین بین کہ کپڑے پر ایک رنگ چڑھانے یا گفش و نگار کرنے کیلئے اول اس کی خوب صفائی کرتے ہیں اور میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں تب اس پررنگ چڑھتا اور تقش جتنا ہے صفائی کرتے ہیں اور میل کچیل کو دور کر دیتے ہیں تب اس پررنگ چڑھتا اور تقش جتنا ہے

ای طرح ہمارانفس بھی گناہوں کی میل سے آلودہ ہے جس طرح بھی کثرت سے استغفار پڑھیں گے گناہوں کی میل دور ہوگی اور نماز، روزہ، ذکر وفکر کے حسین نفوش اور عبودیت کا جمیل رنگ چڑھتا جائے گا، مجاہد اعظم حاجی تر نگر کی صاحب بھی اپنے متوسلین کو کثرت استغفار کی تلقین کرتے سے جب بیار پری کی غرض سے میں حاضر خدمت ہوا تھا تو اس وقت میر سے ساتھ کی ایک ساتھی بھی سے سب نے اپنی مختلف حاجات کے لئے جب وظا نف مانگے تو انہوں نے سب کو ۱۳۳ مرتبہ استغفار پڑھنے کی تلقین فرمائی، جب ماتھیوں نے اس پر تجب کا اظہار کیا تو فرمانے گئے میں نے تو قرآن سے آپ کے مسائل کا جواب دیا ہے

فَعُلَتُ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّاكُ ثَيْرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدُرَارًا ۞ قَيْمُ لِهُ كُمْ بِأَمُوالٍ قَبَنِيْنَ وَيَجْعَلَ لَكُمْ جَنْتٍ قَيَجْعَلَ لَكُمْ آثِرًا ۞ (نوح: ١٠ تا ١٢)

"اس كايه ہے كه بيس نے كہا اپنے رب سے بخشش مانگووہ برا بخشنے والا وہ آسان سے بخش مانگووہ برا بخشنے والا وہ آسان سے بچھ برموسلا دھار بارش برسائے گا اور مال اور اولاد سے تمہارى مددكرے گا اور تمہارے لئے باغ بنا ديگا اور تمہارے لئے نہريں بنا دے گا۔"

**پیوژ انچینسی کا روحانی علاج: (۲۹**ریج الاول ۲۹سه)

مجلس شخ الحدیث میں حاضری دی بعض دور دراز علاقوں سے دارالعلوم کے فضلاء حاضر خدمت تھے، طلبہ کا بچوم تھا شہر کے لوگ بھی آ جا رہے تھے تعویذات اور دعاؤں کا سلسلہ بھی جاری تھا کہ ایک فاضل نے خارش کی شکایت کی تو ارشادفر مایابسم الله تربة أرضنا بریقة بعضنا یشفی سقیمنا باذن ربنا

اس دعا کوسات مرتبہ رہو حکرمٹی کے صاف ڈھیلے پر دم کریں پھراس ڈھیلے کو

جہاں خارش ہوتی ہے یا پھوڑا پھنسی ہے یا زخم ہے وہاں تین مرتبہ پھیرلیا کریں دن میں تین مرتبہ پھیرلیا کریں اللہ یاک شفاء عطا فرمائے گا احقر نے سنا تو خواہش ظاہر کی کہ حضرت! مجھے بھی اجازت عطا فرما کیں میری درخواست پرمسکرائے اور بڑی دل نواز نگاہوں سے شفقت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا تھے بھی اجازت ہے حاضرین کواورسب کواس کی اجازت ہے حاضرین کواورسب

باہمی انفاق اور خالگی الفت کے لئے نسخہ انسیر

اس مجلس میں ایک صاحب نے عرض کیا حضرت! گھر میں افتر اق اور ناچاتی رہتی ہے زندگی اجیرن اور پر بیثانی میں گزر رہی ہے اہل خانہ اور پچھ رشتہ دار بے اعتبائی برتئے ہیں حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا بیساتھ بازار ہے کسی دوکان سے چینی یا کوئی میٹھی چیز لے آئے تو حضرت شیخ الحدیث نے شیرینی پرسات مرتبہ بیآ بیش وہ صاحب جب شیرینی بردم فرمایا:

هُوَ الَّذِي آيَّدَكَ بِنَصْرِةٍ وَ بِالْمُؤَمِنِينَ وَ الَّفَ بَيْنَ تُلُوبِهِمْلُو اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّا الَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمَ (الانفال: ٢٢ تا ٢٣)

إِنَّ الَّذِيْنَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمُنُ وَالْمَالِمُ الرَّحْمُنُ وَالْمِيمِنَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلِمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمِينَ وَالْمُلْمُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ لَلْهُمُ الرَّحْمُنُ وَاللَّهُمُ الرَّحْمُنُ لَلْهُمُ الرَّحْمُنُ لَلْهُمُ الرَّحْمُنُ لَلْهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ الرَّحْمُنُ اللَّهُمُ اللَّالِمُ اللَّهُمُ اللّلْمُ اللَّهُمُ اللَّا اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ ا

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ آنْدَادًا يُجِبُّونَهُمْ كُحُبِّ اللهِ وَ النَّالِي النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ النَّامِ وَ النَّذِيْنَ الْمَنْكُ الشَّدُّ حُيًّا لِلْمِ النِوة: ١٦٥)

شیرینی اس صاحب کوواپس کردی تو احقر کے دریافت پر فر مایا کہ زوجین میں الفت ، خاندان میں اتفاق اور جائز محبت کے لئے یہ آبیتی تریاق اعظم اور نسخہ اسمبر ہیں

یہ آیتیں شیرینی پر دم کر کے خود بھی کھائیں اور متعلقہ افراد کو بھی کھلائین آیتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا بھی مآگئی جاہئے:

# اللَّهِمُ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ

"الله! فلال كوفلال سے الفت پيدا كر اور ان كے دلوں ميں محبت پيدا كر دے۔"

زبان پر جاری ہونے والاسب سے بہلا اور آخری کلمہ

# تبجد کے لئے جاریائی الث دی جائے

اس مجلس میں شاہ بلبن کا ذکر ہوا تو بیٹے الحدیث نے فرمایا موصوف بڑے متی ، پر بہز گار اور خدا پرست انسان سے گھر میں ایک ہزار لونڈیاں تھیں اکثر کوقر آن حفظ تھا انہوں نے اپنے اہل خانہ کو تاکید کر رکھی تھی کہ جب تبجد کا وقت ہوتو مجھے لازماً اٹھایا جائے اور اگر میں سستی کروں یا کسل ہوتو مجھے پر چار پائی الٹ دی جائے۔

#### موذيات سے حفاظت

ای مجلس میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جگہ موذیات سانپ، بچھو وغیرہ کا خطرہ ہویا زیادہ ہوں تو پانچ میخیں لے کران پر چالیس مرتبہ

وَ يَمْكُرُونَ وَ يَمْكُرُ اللَّهُ اللَّهُ خَيْرُ الْمُكِرِينَ الانفال:٢٦)

پڑھ کر دم کریں اور چارمیخوں کو چار کونوں میں اور ایک ٹیخ کو وسط میں گاڑ دیں اللہ پاک موذیات کی شراور نقصان سے محفوظ فرما دیگا۔

# جب چيونٽيال تنگ کريں

دارالعلوم کے ایک طالب علم نے شکایت کی کہ حضرت! ہمارے کمرے میں چیونٹیاں بہت زیادہ ہیں اور ستاتی ہیں حضرت شیخ الحدیث نے مٹی منگوائی اور اس پر بیہ آبت بڑھ کرةم کی:

يُّايُّا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لا يَحْطِمَنَكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُنُودُةَ وَبُمْ لا يَشْعُرُونَ (النمل:١٨)

ارشاد فرمایا اس مٹی کو چیونٹیوں کے راستے پر بھیر دواللہ پاک اپنے کرم سے
ان کی اذبت سے محفوظ فرما دے گا اور پھر آبت کا ترجمہ اور تشری کرتے ہوئے ارشاد
فرمایا: اس آبت سے معلوم ہوتا ہے کہ حیوانات اور چیونٹیوں تک اپنی جنس سے ہمدردی
اور خیر خوابی کا جذبہ رکھتے ہیں جب سلیمان کی فوج کی آمد کا اندیشہ ہوا تو چیونٹیوں کے
سردار نے کہا اور اپنی جنس کے تمام افراد کو خطاب کرتے ہوئے کہا
گیا تیا النّہ ل ادْ حُلُوا مُسٰکِنَکُم لاکی تحیط منتگر سکیلی و جُنود کا

ي في النبل الاحدوا مسجده

''اے چیونٹیوں! اپنے سوراخوں میں جاگھسوتا کہ سلیمان اور ان کالشکر تمہیں روند نہ ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو''

وَبُدُرُ لاَ يَشْعُرُونَ سِيَغِبر كَى عظمت، ادب اوراحر ام كى طرف اشاره ب كه خود تغِبر كسى بھى مخلوق كے لئے تكليف اوراذيت كا ذريعه بيس بنما اورا گرجميں ان سے اذيت پنچے كى تو وہ قصدا نہيں ہوكى بلكہ انہيں خبر تك نہ ہوكى فقہاء نے لكھا ہے كہ آ دى كو راستے پر چلتے ہوئے مخاطر بنا چاہيے كہيں چيونئيوں كى اذيت كا ذريعہ نہ بن جائے۔

جب رات كونيندنه آئے: (١٥٨٨ ١٩٨٥)

ایک صاحب نے عرض کیا حضرت! رات گئے تک نیندنہیں آتی ہے چین اور پریشان رہتا ہوں تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا:

ہے سوتے وقت درود شریف پڑھا کریں کہ درود شریف میں جمالیت ہے۔ ہے دماغ کوسکون پہنچتا ہے نیند کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

پریشانی ہو، خیالات اور وساوی ہوں اور نیندنہ آئے تو اسونت یہ وظیفہ کرت سے پڑھے یعنی سونے سے قبل ان کلمات کا ورد جاری رکھے اللہ رَبِّ السَّموات و ما أظلّت ورب الأرضين و ما اقلّت ورب الشيطين و ما أضلت کن لی حارا من شر حلقك ورب الشيطين و ما أضلت كن لی حارا من شر حلقك كلهم و أن يفرط على أحداو أن يبغى على عز حارك و حل ثناء ك و لا اله إلّا أنت

"اے اللہ ساتوں آسان کے اور ان سب چیزوں کے مالک جواسکے بنچ اور سب زمینوں کے اور ان سب چیزوں کے مالک جو اس پر واقع بیں اور شب طین اور ان کی مراہ کن سرگرمیوں کے مالک اپنی ساری مخلوق کی شرسے

مجھے اپنی پناہ اور حفاظت میں لے لے کوئی مجھ پر زیادتی اورظلم نہ کر پائے باعزت اور محفوظ ہے وہ جس کو تیری بناہ حاصل ہے تیری حمد و ثناء کا مقام بلند ہے تیری سوا کوئی لائق پرستش نہیں بس تو ہی معبود برحق ہے'

م في بركوزيا دت علم كي دعا كاحكم ديا كيا: (١٣ جوري١٩٨٣ء)

ارشادفرمایا قرآن کریم اور احادیث میں کشت سے دعاؤں کی تعلیم دی گئی ہے اور بیبتایا گیا ہے کہ ہر چیز کا سوال خدا سے کروخی کہ اگر جوتی کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی، خدا سے ما تکنے پر باری تعالی خش ہوتے ہیں اور قبول فرماتے ہیں اڈٹ ونے آستہ بھستہ شخہ رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ تعلیم نہیں دی کہ بید دعا ما تکی جائے کہ اے اللہ! جمعے سلطنت دے یا میری سلطنت کو طول دے اور میری دنیا اور حکومت ہیں اضافہ کر بلکہ رب العزت نے بید دعا تعلیم فرمائی کہ وقب زویوں ہوتا ہے کہ ملکی فیمت بہت بری نعم کا سوال اور دعا ور میری دنیا اور حکومت ہیں اضافہ کر بلکہ رب العزت نے بید دعا دعا موسلوں کہ وقب زویوں ہوتا ہے کہ علم کی نعمت بہت بری نعمت ہے جس کے لئے دعا اور سوال کرنا تی فیمبر کو بھی تعلیم فرمائی گئی تو بہتر بہی ہے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنا معمول دعا اور سوال کرنا تی فیمبر کو بھی تعلیم فرمائی گئی تو بہتر بہی ہے کہ ہم بھی اس دعا کو اپنا معمول بنا لیس اور ہر نماز کے بعد تین مرتبہ براج ھا کریں تا کہ باری تعالی اپنی مرضیات کا علم و بنا کیس عطافہ مادے۔

والدين كونظر شفقت سے و يكمنا: (١١١ سن ١٩٨١م)

خدمت والدین کا ذکر چلاتو ارشادفر مایا جو محض والدین کوایک بار محبت اور شفقت کی نظر سے دیکتا ہے ایک جج مقبول کا ثواب ملتا ہے جیبا کہ حدیث کا مضمون ہے ایک جفرت کی مقبول کا ثواب ملتا ہے جیبا کہ حدیث کا مضمون ہے ایک خضرت کے ارشاد فر مایا کہ والدین کو ایک بار شفقت کی نگاہ سے دیکھنا گویا جج مقبول کی سعادت اور اجر و ثواب حاصل کر لینا ہے تو حضرت عمر نے عرض کیا اگرایک

مخص سومرتبہ والدین کومجت کی نظر سے دیکھے تو کیا اسے سو تجوں کا ثواب ملے گا تو آپ ﷺ نے فرمایا اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اللہ کی رحمت کے خزانے انسانی ذہن اور تصور کی وسعت سے بہت زیادہ وسیع ہیں۔

استغفار کی ہمہجہتی اور برکات: (۱۱ ست۱۹۸۴ء)

ایک صاحب نے بیعت ہونے کی درخواست کی تو ارشاد فر مایا بیآپ کا حسن طن ہے اللہ پاک اجرعظیم عطاء فر ما دے میں آنے والے احباب کو عام طور پر استغفار کی تلقین کرتا ہوں حضرت حسن بھری بھی کثرت استغفار پر زور دیا کرتے تھے ان کے پاس ایک شخص حاضر ہوا عرض کیا حضرت! میری اولا و نہیں ہوتی آپ نے فر مایا کہ کثرت سے استغفار پڑھا کروایک دوسرے صاحب آئے کہ حضرت! بارش نہیں ہور بی فر مایا اہل شہر استغفار کریں ایک اور صاحب آئے اور رزق حلال کی درخواست کی فر مایا تم فر مایا اہل شہر استغفار کریں ایک اور صاحب آئے اور رزق حلال کی درخواست کی فر مایا تم کسی استغفار پڑھا کرو حاضرین میں سے ایک شخص نے سوال کیا کہ حضرت! جو بھی آیا کہ خورت! بو بھی کا یا کہ خورت! بو کہی تا یا بلکہ خود تو حسن بھری نے جواب دیا بھائی! بیکوئی میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا بلکہ خود اللہ درب العزت نے قرآن حکیم میں ان امور میں کثرت استغفار کی تا کیدگی ہے اللہ بیاک ارشاد فر ماتے ہیں اور قوم نوح کو کہا

فَعُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارُكُ يُّرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّنْدَارُانَ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِيْنَ وَيَجْعَلُ لَّكُمْ جَنْتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ آثِرُانَ (نوح: ١٢١١)

پښديده درود اور عجيب واقعه: (۱۲ پريل ۱۹۸۵ء)

ایک صاحب کومنی و شام مختلف اورادو و وظائف کی تلقین فرماتے ہوئے سیر مجربات نیخ العدیث

ارشادفر مایا که دن می سوم وتبه بیدرودشریف بھی پڑھلیا کرو اللهم صلی علی محمد و على آل محمد كما تحب و ترضىٰ عدد ما تحب و ترضىٰ ارشاوفرمایا: مجھے بير درود بے صدیپند ہے ایک درود تو یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے حضور اقدس ﷺ کے صفات ذکر کریں اور اپنے نہم وعقل ہے حضور ﷺ بریزول رحمت کا تعین کریں دوسرا بیا کہ خود الله یاک اینے بے پناہ فضل و کرم سے حضور اقدی اللہ کے شایان شان اپنی رحمتیں نازل فرما دے حضرات محدثین نے دوسری صورت کوتر جے دی ہے ہم اللہ کی رحمتوں کی جس نوع کی بھی تغین کریں گے آپ کی اعلیٰ اور ارفع شان کے موافق ہر گزنہ ہو گی اور اس میں ایک قتم بادنی کا بھی ابہام ہے جھے اس برایک قصہ یاد آیا ایک بوڑھی عورت كاكسى جج كے ياس مقدمہ تعاصن اتفاق سے جب فيصلہ بوڑھى كے حق ميں ہوا تو اس نے جے کے لئے دعائیں دینا شروع کیں اور کہا اللہ! تجھے مزیدتر فی دے اور تجھے تھانیدار بنا دے جے نے بوڑھی سے کہامحر مدا تھے کیا ہوگیا میں نے تیرے ساتھ کیا برائی کی ہے کہ تو بد دعا دینا شروع کر دی ہے بوڑھی نے کہا میں کب بدعا دے رہی ہوں میں تو آب کوتر فی اور تھانیدار بننے کی دعا کر رہی ہوں جے نے کہا تھانیدارتو میرےموجودہ عہدہ سے کم ترین عہدہ ہے اور جج کی نسبت تھانیدار کی تو کوئی پوزیشن نہیں ہوتی بوڑھی نے کہا میں تو تھانیدار کو برا آ دی سمجھ رہی تھی کہ جارے گاؤں کے سب لوگ اس سے ڈرتے ہیں اورسب اس کی قدر کرتے ہیں تو جس طرح عورت نے اپنے خیال اور فہم و عقل ہے ایک مرتبہ کی تعین وتحدید کر دی تو فائدہ کی بجائے نقصان ہوا اس طرح اگر ہم بھی اینے عقل وقیم سے حضور ﷺ پرنزول رحت کی ایک نوع کی تعین یا نزول برکت کی تحدید کردیں کے تو یہ بوڑھی کی تحدید وتعین سے کسی طرح بھی کم نہ ہوگی ہم کیا اور ہماری عقل کیا؟ تو اس درود میں ہم الله تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کرتے ہیں کہ آپ

کے بے پناہ ضل وکرم اور حضور اقدی کی رفعت شان کے مناسب جتنی رحمتیں اور پر کتیں آپ کی رضا اور پہند ہوں لا تعد و ولا تحصی (یعنی بے شار) نازل فرما ہے۔ اللّٰد کا ذکر روح کا گنات ہے: (کم جادی الاول ۱۳۰۱ھ)

حسب معمول حفرت شیخ الحدیث کی مجلس بین عصر کے بعد حاضر ہوا ذکر کی فضیلت کا بیان جاری تھا ارشاد فر مایا: ذکر اللہ روح کا نئات ہے لفظ اللہ تمام صفات و کمالات کا جامع ہے جب تک اللہ کا نام لیا جاتا رہے گا کا نئات قائم رہے گی اور قیامت نہیں آئے گا محر ایک وقت آئے گا جب الحاد اور دہریت کا غلبہ ہوجائے گا اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، دلوں سے اٹھ جائے گی مجولے سے بھی کوئی اللہ کا نام نہیں لے گا تب اسرافیل کوصور پھو تکنے کا تھم ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی گویا عالم کی بقاء اور کا نئات کے وجود کا دارو مدار ذکر اللی ہرہے۔

اشرار وشیاطین سے حفاظت کے ادوار

ای مجلس میں آپ نے یہ بھی فر مایا کہ قرآن اور حدیث میں اشرار سے حفاظت، شیاطین سے تخفظ اور بچاؤ کے اوراد کثرت سے آئے ہیں سب سے بڑا وظیفہ خدا پر اعتاد والتجاہے ارشاد فر مایا: صبح سویر نے نماز کے بعد بلکہ ہر نماز کے بعد کم از کم ایک مرتبہ

بسم الله الذي لا يتضرمع إسمه شئ في الأرض ولا في

السماء وهو السميع العليم

اعوذ بكلماتِ الله التامّات كلّها من شرّ ما خلق

اور معود تين لين قُل أعُودُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ فَكَ الْفَلَقِ الرَّبِ النَّاسِ فَكَ كَا معول بنالينا جا بيد۔

امام اعظم ابوحنيفة كامعمول

امام ابوحنیفه کا تو نماز کے بعد دفع شرشیاطین سے حفاظت اور مظالم سے پناہ و نجات کی خاطر بیآ یت پڑھنے کا معمول تفا اور جھے بھی بے حد پسند ہے اور زندگی بھراسی کومعمول بنائے رکھا ہے۔

إِنِّي تُوكَّلُتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَ رَبِّكُمْ مَا مِنْ دَآبّةٍ إِلَّا هُوَ اجِنُّ مِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ فَإِنْ تَوَلُّوا مَ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ فَإِنْ تَوَلُّوا فَقَلُ ابْلَغُتُكُمْ مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَ يَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا فَقَلُ ابْلَغُتُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا فَقَيْ اللهُ كُلِّ مَن اللهِ عَلَى كُلِّ هَيْ عَلَى كُلِّ هَا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ هَيْ عَلَى كُلِّ هَا مَا أَنْ اللهِ وَيَعْلَى اللهِ عَلَى كُلِ هَا لَا تَعْمُ اللهِ وَيَعْمُ مَا أَوْلِ اللَّهِ وَلَا تَعْمُ اللَّهُ عَلَيْ عَلَى كُلَّ هَا إِنَّا رَبِّي عَلَى عَلَى كُلِّ هَا عَلَى كُلِّ هَا لَا تَعْمُ لَا إِنَّ مَا إِنَّا مِنْ مَا إِنَّ مَا إِنْ مَا عَلَى كُلِّ هَا إِنْ مَا عَلَى كُلِّ هَا إِلَيْ مَا إِنْ مَا عَلَى كُلِّ هَا لَا تَعْمُ لَوْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مُنْ عَلَى عَلَى كُلِّ هَا إِنْ مَا عَلَى كُلِّ هَا عَلَى كُلِّ هَا عَلَى عَلَى

آبت کے ترجمہ پرخور کیا جائے تو ایمان تازہ ہوتا ہے اور یقین بر هتا ہے خدا
کی ذات پرتو کل و مجروسہ ہر دابہ کا ناصیہ، ہر طاقت کی شدرگ اللہ کے ہاتھ ہیں ہے شیر
ہو، کتا ہو، در ثدہ ہو، طالم محکران ہو، جن ہو، کوئی طاقت ہوسب اللہ کے بقضہ ہیں ہیں
اس کے سامنے سب بے بس ہیں ان کا پکڑنا کوئی قدرت اللی سے بعید نہیں مگر ڈھیل
میں اس کی حکمت و مصلحت ہے آپ اپنا کام کرتے جائے دنیا کی سب طاقتیں ال کربھی
کوئی ذرہ برابر نقصان بھی نہیں پہنچا سکتیں جب اللہ تعالی آپ کا حامی وناصر ہو وہی
محافظوں، وہی ولی، وہی تگہبان ہے امام ابو حنیفہ اسے میج ومغرب کی نماز کے بعد پڑھا
کرتے تھے آپ سب اس کو پڑھا کریں اللہ کربیم اس کی برکتوں سے نظر کرم فرمائے گا۔
ایک اہم دعا جو حضور اقد س کے ابو بکر صد این کی تعلیم فرمائی

خدمت ہوئے اپنا تعارف کرا دیا اور اپنی ایک تالیف کے عنوان اور سرخیاں سنا کیں اور اس پر تقریظ لکھنے کی درخواست پیش کی حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فر مایا حضرت! یہ آپ کا حسن ظن ہے میرا نام شاید آپ کو بھی کسی نے بہتر بتایا گرمیر ہے اندر تو کوئی خوبی نہیں عیوب بی عیوب بیں یہ آپ کا حسن ظن ہے انہوں نے درخواست کی حضرت! ادھر نماز کا وقت قریب ہو گیا ہے میں آپ کا وقت ضائع کرنا بھی نہیں چا ہتا جھے اپنے تلمذ میں لے لواسے اپنے لئے تو شہ آخرت ہجھتا ہوں کوئی آبت یا حدیث جھے پڑھا دو کہ نسبت کا شرف حاصل ہو حضرت شخ الحدیث نے ارشاد فر مایا حضور اقدس کے حضرت ابو بکر صدیق کو تاکید فر مائی تھی وہی پڑھ کرسنا نے ابو بکر صدیق کو خصوصیات کے ساتھ جو دعا پڑھنے کی تاکید فر مائی تھی وہی پڑھ کرسنا نے دیتا ہوں خدا تعارف خدا تھا کے دیتا ہوں خدا تھا کہ دیتا ہوں خدا تھا کے دیتا ہوں خدا تھا کے دیتا ہوں خدا تھا کہ دیتا ہوں خدا تھا کی مرحمت فرمائے وہ دعا یہ ہ

ربِّ انَّى ظلمت نفسى ظلما كثيراً ولا يغفر الذنوب إلَّا أنت فأغفر لى مغفرة من عندك وأرحمنى إنَّك أنت الغفور الرحيم (بخارى مسلم)

''اے اللہ! بے شک میں نے اپنے جان پر گناہ کر کے بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سواکوئی گناہوں کو معاف نہیں کرسکتا پس تو اپنی خاص بخشش سے جھ کو بخش دے اور بخش دے اور محمد بر رحم کر بیشک تو بہت بخشنے والانہا بہت رحم والا ہے''

#### كثرت ذكراورحل مشكلات كاوظيفه

بعض مہمانوں نے واپس جانے کی اجازت چاہی تو حضرت شیخ الحدیث نے بڑی تاکید سے فرمایا کثرت سے ذکر اللہ میں مشغول رہیں روزانہ کم از کم ہزار مرتبہ لا إله إلا الله كا ورد كرتے رہیں اور ۵۰۰ مرتبہ درود شریف پڑھا كریں ہو سكے تو دن میں كسى وقت ١٩

مرتبہ یا حسی یا قیوم پڑھالیا کریں ایک قول بیہ ہے کہ بیاسم اعظم ہے پھرمہمانوں کے لے دیر تک دعا فرماتے رہے دوران دعا ایک صاحب نے عرض کی کہ حضرت! مصائب اور مشکلات میں گرا ہوا ہوں ارشاد فرمایا:

لا حول ولا قوة إلا بلله العلى العظيم لا ملحاولا منحا من الله إلاإليه دنهيس ہے قوت اور طاقت گرساتھ الله برتر كے الله كے سواكوئى جائے پناه اور بياؤكى جگہ نہيں''

كا وظيفه جارى ركيس الله ياك آپ كا حامى اور مدد گار بوگا،

ایک جن کا دلچسپ واقعہ اور دشمن سے حفاظت کا بہترین وظیفہ جہاد کی نضیلت اور اہمیت کے پیش نظر مجاہدین افغانستان کے ساتھ حضرت بیخ الحدیث نے گفتگو کرتے وقت ارشاد فر مایا آپ حضرات .....

إِنَّا جَعَلْنَا فِي آعَنَا قِهِمْ آغَلُّا فَهِيَ إِلَى الْاَدْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونِكَ ١٨٠)

ور شاهت الوجوه "دُبَّرُجَا كَيْنِ مِنْهُ"

کا وظیفہ پڑھ لیا کریں اللہ پاک معاونت بھی فرمائیں گے اور محافظت بھی جمارے اکابر
اساتذہ اور اسلاف نے اس آیت کے ورد (بطور وظیفہ پڑھنے) کے بے شار فو اکد اور ثمرات
بیان فرمائے بیں میں نے اپنے مشائخ سے ماموں اللہ بخش نامی جن کا واقعہ سنا ہے اور
بار ہاسنا ہے جواحمر آباد سے بھاگ کر گنگوہ آیا تھا اور پھر بہاں اپنی آمد کا واقعہ تفصیل سے
بیان کیا کرتا تھا کہ میں نے احمر آباد میں ایک عورت کوستانا شروع کیا تو اس کے رشتہ دار
اس کے لئے عاملوں کو لاتے رہے جو عامل بھی آتا میں دھمکی دھونس اور زدوکوب سے
اس کا خوب نوٹس لیتا آخر ایک ایسے آدمی کو لایا جو بظاہر اپنے سادہ وضع قطع سے ایک
معمولی انسان معلوم ہوتے تھے میں نے انہیں دھمکی دے دی کہ تیری طرح بیسیوں عامل

آئے اور میر ایکھنہ بگاڑ سکے اور میر بے ساتھ چھڑ خوانی پر کوئی اچھا خاصہ نتیجہ مرتب نہ ہو
سکا اسٹے میں اس عالی نے إِنَّنا جَعَلْمَنَا فِی اَعْمَنَا قِهِمْ اَعْلَمْا فَهِی إِلَی الْاَدْقَانِ فَهُمْ
مُعْمَمُونَ (بِسَنہ) کی آیت پڑھنی شروع کردی جب کمل کی تو میر بسامنے ایک بہت
بڑی دیوار حائل ہوگئی اس عامل نے جھے کہا کہ عورت کو چھوڑ دو ور نہ ابھی قید کرتا ہوں
میں اپنی ضد پر رہا اور عامل کو ایک دوسری وہمئی دیدی کہ عامل نے پھراس آیت کو پڑھا تو
میرے پیچے بھی ایک مضبوط دیوار کھڑی ہوگئی پھر عامل آیت پڑھتے گئے اور میرے ارد
گرد دیواریں چڑھتی گئیں اور میں ایک مضبوط حصار میں بند ہوگیا اور اپنی نجات بھا گئے
میں پائی لہذا وہاں سے بھاگ کر اب گئوہ حاضر ہوا اور یہاں پناہ لی ہے بہر حال میں
عرض کر رہا تھا کہ بیسب قرآنی آیات اور حضور ﷺ کے بتائے ہوئے اور ادو وظا کف کی
مرک بیں بڑھا صالحین کو حاصل ہوتے ہیں۔

مصیبت اور تکلیف سے بیخے کی ایک تدبیر

من قال انا وقع في العنا

د دجس نے کہا میں ہوں تو وہ مصیبت میں مبتلا ہوا''

یعنی جس نے تکبر کیا اور برجم خوایش میں بھے لگا کہ ''بہجون من دیگر بے نیست''
ایعنی میں سب سے بالاتر انسان ہوں اپنی طاقت و کمال پرغرور اور فخر کیا تو یہ انسان خائب و خاسر اور ذلیل وخوار ہو کر تکالیف و مصائب میں پھنس جائے گا، ہندوستانی لوگ من قائل آنا وقع فی العنا کی بڑی اچھی تعبیر کرتے ہیں جب کوئی کسی کے درواز سے پر جھے کون؟ اور جواب میں وہ کے ''میں' تو ہندوستانی آجاتا ہے تو اگر گھر والا اندر سے پر جھے کون؟ اور جواب میں وہ کے ''میں' تو ہندوستانی

کہتے ہیں "میں کے گلے میں چھری" وہ لوگ میں سے مراد بکری لیتے ہیں کیونکہ بکری جب آواز نکالتی ہے تو میں میں کرنا اور مصیبت میں سے کہ جس نے بھی دنیا میں رہ کر میں میں کرنا لین تکبر اور غرور شروع کرلیا وعنا اور مصیبت میں یڑے گا۔

#### قرآن وحدیث کے انوار

حضرات صوفیاء فرماتے ہیں جب قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو پڑھنے والے کے منہ سے سورج کی شعاعوں کی طرح نور کی شعاعیں پھولتی ہیں جن میں جلال غالب رہتا ہے اور حدیث کے پڑھتے وقت چائد کی روشنی جیسے انوار ظاہر ہوتے ہیں جن میں جمال غالب رہتا ہے۔

#### دعاؤل كاخزانهاورعجيب قصه

صدقے آپ کورعایتیں حاصل تھیں اب والدہ وفات پا گئیں اور دعاؤں کا وہ اچھا خاصا سرچشمہ بند ہوگیا اس لئے مختاط رہنے اور آواب در ہار خداوندی کو کھوظ رکھنے کی تاکید کردی ہے۔ جہا د میں کامیا بی کامسنون وظیفہ: (۱۵جوری ۱۹۸۵ء)

افغان مجاہدین کا ایک بہت بڑا وفد حضرت شیخ الحدیث کی خدمت میں حاضر ہوا ۸۰ سے زائد افراد کی اس جماعت کی قیادت مولانا صدیق اللہ صاحب کر رہے تھے قائد وفد نے جہاد کی کامیا ہی اور میدان کا رزار میں پڑھے جانے والے مسنون وظا کف اور اذکار چاہی تو حضرت شیخ الحدیث نے سب کووہی وظیفہ بتایا جو ہمیشہ کا معمول ہواور اس رسالے میں بھی اس کا ذکر آیا ہے البتہ ایک مزید چیز کا اضافہ فرما کر ارشاد فرمایا کہ حضرت شیخ النفیر مولانا احماعی لا ہوری اپنے درس میں طلباء سے فرمایا کرتے تھے کہ جنگ شروع ہونے اور جہاد کی ابتداء میں بید دوا پڑھا کرو

رَبَّنَا آقْرِغُ عَلَيْنَا صَبَرًا وَ ثَبِّتَ آقَدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْعَوْمِ الْكُورِيْنَ (البَره: ٢٠٠)

حالت نزع میں شیطان کاحملہ اور اس سے بیخے کی تدبیر

ارشادفر مایا عوام میں بیمشہور ہے کہ حالت نزع میں بتلاقحض جب بانی طلب کرتا ہے حاضرین بانی نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ مزید بانی مانگنا جائے گا اور بیتا جائے گا اور بیتا جائے گا تو نقصان ہوگا مگر بیہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں دراصل وفات کے وقت موت کی حرارت زیادہ ہو جاتی ہے جس سے شدت کی بیاس گتی ہے اس وقت بھی شیطان حملہ آور ہوتا ہے شنڈا بانی گلاس میں لے کرمر نے والے کواس کے پینے کی ترغیب اور اصرار کرتا ہے تا کہ کسی نہ کسی طریقہ سے فرکا کلمہ کہلوانے میں کامیاب ہو سکے اس کے متعلقین اور

اقرباء کومرض الوفات میں مریض کو پانی پلانا چاہیے یا اس کے منہ میں گھونٹ گھونٹ پانی ٹپکانا چاہیے تا کہ اس کی طبعی بیاس بھتی رہے اور شیطان کے چنگل سے محفوظ رہے۔ انتاع سنت فتح مندی کا سبب اور دلچیسپ حکابیت: (۲۵ مارچ۱۹۸۵ء)

مور مسکین ہو سے داشت کہ در کعبہ رسد دست بریائے کبوتر زدونا گاہ رسد

ایک عاجز و مسکین چونی کوشوق تھا کہ کعبہ کینچنے کی سعادت حاصل کر ہے لیک طوالت سفر اور اینے نا توال جسم کی وجہ سے نہیں جاستی تھی اور اگر چلے بھی تو پاؤں سلے روند ڈالے جانے کے اندیشے کے پیش نظر بہت پریشان تھی آخر اللہ پاک نے اس کے ذہن میں ایک تجویز القا فر مائی کہ اپنے پاؤں پیدل چل کر پہنچنا تو بہت مشکل ہے یہاں فانہ کعبہ کے کیوتر آتے جاتے ہیں تاک میں رہو جب کعبہ جانے والے کیوتر نظر آجائے تو اس کے پاؤں میں چٹ جانا وہ اڑ کر کعبہ جانے گا اس کی وساطت سے تو بھی کعبہ اللہ پہنچ جانے گا بس انظار میں رہی جوئی فانہ کعبہ جانے والا کیوتر نظر آیا تو آہتہ سے کھسک کر اس کے پاؤں سے چھٹ گئی وہ اڑا کعبہ پہنچا تو چیونی نے بھی خدا کو کعبہ میں بایا ۔۔۔۔۔۔ بھی خدا کو کعبہ میں بایا ۔۔۔۔۔ بھی بایا کیوتر زدوناگاہ رسید

لین چیونی کبور کے یاؤں سے چٹ کی اور فورا فانہ کعبہ بھنج گئ تو ہم بھی مور

مسكين بين حضور هي كى شفاعت، معيت ديدار اور اس نوع ك قرب الهى كے منازل بوت باند اور رفع بين بهارى چال اور پرواز اس قابل نہيں كہ جميں ان تك پہنچا دے كر اللہ نے طریقہ اور راستہ اپنی مخلوق كوجمى بتايا وہ راستہ سنت رسول ها اور اتباع نبوى ها كا استہ ہاس مبارك و سيلے سے شفاعت و معيت رسول ها اور قرب الهى كى منزلين جلد طے بول كى اور ہے بھى يہى ايك راستہ جس سے خدا ملتا ہے۔

علمی وروحانی ترقی کے تین اصول: (۱۳ جولائی ۱۹۸۵ء)

بعد نماز العصرمجلس فیض و برکت میں حاضری کی توفیق نصیب ہوئی دارالعلوم کے بعض اسا تذہ طلبہ اور دو دروازے ہے آئے ہوئے مہمانوں کا بچوم تھا بھے پرنظر پڑی تو قریب بلائے نے تعلیمی سال کی مناسبت سے دارالعلوم کے انظامی، تعلیمی اور طلبہ کی اخلاتی تربیت سے متعلق ضروری ہدایات ارشاد فرمائے طالبان علوم نبوت کی علمی و روحانی ترقی حصول کمال، علم میں پچنگی اور خدمت دین اور اشاعت فیض کی دعا کین فرمائے رہے اور اسی دوران میہ بھی ارشاد فرمایا جب مخصیل علم کے تین آداب کو لمحوظ رکھا جائے تب صلاحیت کھرتی، استعداد جلایاتی اور علمی و روحانی ترقیات حاصل ہوتی ہیں

(۱) استاد کا ادب (۲) مسجد اور درسگاه کا ادب (۳) کتاب کا ادب رشتهٔ نکاح میں دینداری کا لحاظ اور مسنون و ظا کف

وارالعلوم کے ایک قدیم فاصل نے عرض کیا حضرت میری بیٹی سن بلوغ کو پہنچ چکی ہے میں نے بچپن سے الحمد للہ تعلیم وتربیت کی خصوصی گرانی کی ہے عربی میں فارسی میں اس کا مطالعہ بھی خوب ہے عربی تحریب اچھی ہے قرآن حکیم کا ترجمہ وغیرہ جانتی ہے میں اس کا مطالعہ بھی خوب کے بی ایسی جگہ ہو جائے جہاں اس کی تعلیم اور اسلامی اب میں محفوظ رہے حضرت شیخ الحد بھی آیی جگہ ہو جائے جہاں اس کی تعلیم اور اسلامی و بین محفوظ رہے حضرت شیخ الحد بھی نے فرمایا جی ہاں قحط الرجال ہے ایسا زمانہ آگیا ہے مدید مدین معربات نینے العمید

کہ صالحین اورعلمی و دینی گھرانے اسے بیٹوں کے لئے علمی و دینی رشتہ کے سلسلے میں تقريبا ٩٠ فيصد خاندان بريشان بي حضوراقدس كا ارشاد عفا ظفر بذاتِ الدّين تُربَت يدَاكَ شاويال كى جاتى بيلكين بعض لوك حسن وجمال كوطح ظر كفت بيل مكرالله والے دین کوصالحیت کو اور نیکی کو طحوظ رکھتے ہیں یہی لوگ کامیاب اور بامراد ہیں کہ انہوں نے نکاح اور شادی بیاہ کی روح (دینداری) کو طحوظ رکھا ہے آیے بھی میارک ہیں كة آپ كے خيالات، احساسات اور جذبات دين كى بالادسى كے بيں الله تعالى آپ كى یادآوری اور مددفر مائیں فرض نمازے فارغ ہوکر وتر پر صنے سے قبل ۲۵۰ مرتبہ حسبنا الله ويعم الوكيل آل عدان برهاياكري الله ياك كارسازي فرماكيل كعلاده ازيردب إنى لِمَا آنزلت إلى مِنْ عَيْرِ فَقِيدُ القصص: ٢٤) كُرْت سے بِرُ هايا كري ال کا ترجمہ سے ہے کہ "میرے رب تو میری طرف جواچھی چیز اتارے میں اس کامحتاج ہوں" ہر نماز کے بعد جب بھی موقع ملے مفہوم کو طوظ رکھ کرورد جاری رکھیں اللہ تعالی مد دفر ما کیں گے۔ **ابلیت بیعت اور استغفار کی اہمیت: (۱۱ دمبر ۱۹۸۸ء)** 

حسب معمول بعد العصر مجلس شیخ الحدیث میں حاضری کی سعادت حاصل ہوئی مہمانوں کا جوم تھا دارالعلوم کے طلبہ بھی حلقہ باندھے عقیدت سے بیٹھے تھے کہ راقم الحروف (حافظ شوکت علی) نے عرض کیا حصرت! میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں جھے دارالعلوم کے ایک استاد بار بار آپ سے بیعت ہونے کی تاکید فرماتے جیں حضرت شیخ الحدیث پوری توجہ سے ان کی بات سنتے رہے جب (میں موصوف) نے اپنی معروضات ختم کیس تو حضرت شیخ الحدیث نے فرمایا: آپ کے جذبات اور ارادہ خوب معروضات ختم کیس تو حضرت شیخ الحدیث نے ایک موخواب میں ہوخواب میں آپ نے جو اس کا اہل بھی ہوخواب میں آپ نے جو بیعت کا نقشہ دکھا ہے یہ آپ کا حسن ظن ہے ورنہ حقیقت کہی ہے کہ میں آپ نے جو بیعت کا نقشہ دکھا ہے یہ آپ کا حسن ظن ہے ورنہ حقیقت کہی ہے کہ

میں بیعت کا اہل نہیں ہوں بیعت لینے کا اہل وہی ہوتا ہے جس میں عبدیت کی پوری خصوصیات موجود ہوں جوخود عالم اور عامل ہو متقی اور پر ہیز گار ہوا گربیعت لینے والے میں بیصفات موجود نہ ہوں چر تو آتا مروق النّاس بالبرّ و تنسون آنفسکھ لین کیا کم میں بیصفات موجود نہ ہوں چر تو آتا مروق النّاس بالبرّ و تنسون آنفسکھ لین کیا کم کرتے ہوا گوں کو نیک کام کا اور بھولتے ہوا ہے آپ کو 'کا مصداق کھم سے گا۔

ارشاد فرمایا: میرے متعلق بیآپ کا جوسن طن ہے خداتعالی اسے باتی رکھے صراط متنقیم پر چلائے اور ہدایت فرمائے آمین جب میں نے اصرار کیا تو ارشاد فرمایا ذکر کشرت سے کیا کرو اور استغفار کرو جب کیڑے پر روغن چڑھاتے ہیں یا اس کا نقش و نگار کرتے ہیں تو پہلے اسے دھوتے ہیں اور خوب ما نجھتے ہیں نفس جو ہے وہ برائی کی طرف مائل رہتا ہے اور برائی کا تھم دیتا ہے اولا اس کی تطبیر اور تزکیہ ضروری ہے تزکیہ میں بڑے برٹ برٹ برکات ہیں نفس پاک ہو خدا تعالی اہلیت سے نواز تے ہیں اور انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے استغفار سے تطبیر و تزکیہ باطن ہوتا ہے آپ استغفار کا وظیفہ شروع کر دین کثرت سے اٹھتے بیٹھتے کا روبار کرتے آتے جاتے جب موقع ملے باوضوء یا بلا وضوء استغفار پڑھا کریں اللہ کریم اپنی نعتوں سے نواز سے گا اخلاص کی دولت دے گا برکتیں نازل ہوں گی اور گی ارزانیاں ہوں گی۔

جس مجلس میں اللہ والوں کا ذکر ہوو ہاں دعا بھی قبول ہوتی ہے

ایک دفعہ جب ارکان وفد نے رخصت چاہی اور دعا کی درخواست کی تو ارشاد فرمایا: جس مجلس میں کسی اللہ والے اور بزرگوں کا ذکر ہوتا ہے تو اس مجلس میں دعا قبول ہوتی ہے خدا کا شکر ہے کہ آپ لوگوں کی برکتوں سے حضرت شخ العرب والحجم مولانا سید حسین احمد مدنی " اور حضرت مجاہد ملت شخ النفیر مولانا احمالی لا ہوری کا تذکرہ ہوتا رہا خدا تعالیٰ ان کی برکتوں کے صدیتے ہاری دعا کمین قبول فرمائے گا اس کے بعد حضرت شخ تعالیٰ ان کی برکتوں کے صدیتے ہاری دعا کمین قبول فرمائے گا اس کے بعد حضرت شخ

الحدیث نے دعا فرمائی حاضرین پر بجز واکساری اورانابت وگرید کی بجیب کیفیت طاری تھی اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے دعا پر ابھی سے قبولیت کی مہریں لگ رہی ہیں۔ ذکر کی فضیلت

فرمایا كرحضوراقدس كى حديث:

لا يعقد قوم يذكرون الله الاحفتهم الملفكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكر هم الله فيمن عنده (مسلم) "جب بحى اور جهال بحى يحمد بندگان خدا بيش ك الله كا ذكر كرتے بين تو لازى طور پر فرشتے برطرف سے ان كو گير ليتے بين اور رحمت اللى ان پر چما جاتى ہوتى ہواران كواپئے سايہ ميں لے ليتی ہواران پرسكينه كى كيفيت نازل بوتى ہوتى ہوتى ہوتى ہوارالله ايخ ملائكه مقربين ميں ان كا ذكر فرما تا ہے "

گذر بے خیالات اور وساوس سے پناہ لینے کا طریقہ: (۱۳۰ کتوبر۱۹۸ء)

پر رونق مجلس میں ایک صاحب نے مخلف سوالات پوجھے حضرت شیخ الحدیث نے تعلی بخش جواہات مرحمت فرمائے اس صاحب نے ایک سوال میں بیجی دریافت کیا کہ حضرت وساوس اور گند بے خیالات آتے ہیں تو ارشاد فرمایا: جب گند بے خیالات اور وساوس آئیں تو اعد ذب الله پڑھ کر بائیں جانب تعوک دیا کریں بیدر حقیقت حضور کی وساوس آئیں تو اعد بنانے پڑھ کر بائیں جانب تعوک دیا کریں بیدر حقیقت حضور کیا ان شیطان کی تذبیل کا طریقہ بتایا ہے عام طور پر دیمن سے مقابلہ تین طرح کا ہوتا ہے نے شیطان کی تذبیل انتہائی درج کا آخری اور انتقامی عمل ہے تھو کئے سے شیطان کی تذبیل انتہائی درج کا آخری اور انتقامی عمل ہے تھو کئے سے شیطان کی تذبیل مقصود ہے چاہے نماز میں کیوں نہ ہو دوسرا بیر کہ اپنے خیالات میں شیطانی وساوس کی طرف النفات اور توج کم کردو۔

## مرض الموت ميں ذكر البي كى تلقين

ایک جلس میں حضرت شیخ الحدیث نے ارشاد فر بایا: یا در ہے کہ مرض الموت کی حالت میں اولاکلمہ شہادت کی تلقین کی جاتی ہے اگر اس کی اوا کیگی شاق ہوتو کلمہ تو حیداور اگر رہ بھی شاق ہوجائے تو لا إلنے إلاّ اللّٰه اور اگر اس کی اوا کیگی بھی مشکل ہوتو مریض کے سامنے صرف اللہ کا نام لیا جاتا ہے خالباً حضرت مالک بن دنیار مرض الموت میں شخص کہ بعض شاگر دوں نے ان کے سامنے او فچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت مالک بن دینار نے ایک بارکلمہ پڑھ کر سکوت اختیار کرلیا بعض حاضرین کلمے کے بار بار پڑھنے پر اصرار کرنے لیے کہ مسلسل کلمہ پڑھ لیا اس میں صادق ہوں دوبارہ تلقین کی مرورت نہیں دیکھیا حضرت مالک بن دینار نے قرمایا ضرورت نہیں دیکھیا حضرت مالک بن دینار نے فرمایا ضرورت نہیں دیکھیا حضرت مالک بن دینار نے نے تو اللہ کی تعلقین کی حضور اقد س کے سنت طریقہ کا سبت پر کار بند رہنے کی تلقین کی حاضرین کو گویا ایک گونہ تلقین مرض الموت کے سنت طریقہ کا سبت پر حایا۔

## مصائب سے بچاؤ کی اصل صورت

حضرت بیخ الحدیث نے فرمایا جب خدائے تعالیٰ می وقیوم سے ربط ہوتب پیاؤ ہوگا حضرت مولیٰ سے افلاطون سے پوچھا کہ جب خدا تیرانداز ہواور آسان کمان ہواور تیروں کی بجائے آفات اور بلیات کی ہارش ہونے گئے تو حفاظت کی صورت کیا ہوگی حضرت مولیٰ نبی مضوفر آجواب دیا کہ تیرانداز کے پہلواور دامن میں آجاؤ تب نبی مسے فور آجواب دیا کہ تیرانداز کے پہلواور دامن میں آجاؤ تب نبی سے فور آجواب دیا کہ تیرانداز کے پہلواور دامن میں آجاؤ تب نبی سے فور آجواب دیا کہ تیرانداز کے پہلواور دامن میں آجاؤ تب

## نرینداولاد کے لئے وظیفہ کے جارطریقے

درج ذیل چارطریقوں میں سے کسی طریقہ پر بھی عمل کرنے سے انشاء اللہ تعالی نرینہ اولا دنھیب ہوگی:

- (۱) جس عورت کی زینداولا دند ہوتی ہوتو اس کا شوہر سورة فاتحہ (آ آئحمہ کی لیابو رہب الفلیمین )اول سے آخر تک سات مرتبہ پڑھے اور بیوی کے پیٹ پرانگل سے دائرہ بناکر اس کے درمیان انگل رکھے اور بیو کلمات پڑھے یا اللہ! نیک فرزند و راز حیات عطاء فرمائیں میں اس کا نام محمد رکھوں گا جو دین کے لئے وقف ہوگا اللہ تعالی نیک فرمائے گا انشاء اللہ، (خیال رکھیں کہ جب نرینہ اولا د پیدا ہوجائے تو حسب وعدہ اس کا نام محمد رکھ لیں) (ازمرتب)
- (r) لڑکا پیدا ہونے کیلئے اپنی بیوی کے پید پر انگلی پھیرنے کے ساتھ ستر بار یا متین پڑھتارہے انشاء اللہ فرینہ اولاد ملے گی۔
- (٣) جس عورت کی نرینداولا دند ہوتی ہوتو درج ذیل عمل کرنے سے اللہ تعالی رحم فرمائے گاعمل یہ ہے کہ والشہ نسس وضیح اپوری سورت عمس جو کہ آخری پارہ عمل ہے اس بار ۲۱ چھوہاروں پر پڑھ کر دم کرے اور اپنی بیوی کو ماہواری کے فور آبعد بہلی رات کو ایک چھوہارہ دوسری رات کو دو چھوہارے، تنیسری رات کو تنین چھوہارے اور اس تر تبب کے ساتھ ہر آنے والی رت کو ایک ایک چھوہارہ زیادہ کر کے کھلایا کریں بہاں تک کہ ساتھ ہر آنے والی رت کو ایک ایک چھوہارہ زیادہ کرکے کھلایا کریں بہاں تک کہ سارے چھوہارے ختم ہوجائیں۔
- (٣) جوعورت سوائے لڑکی کے لڑکا نہ جنتی ہوتو جالیس دانے لونگ کے لے کر ہر ایک دانے پر بیہ آیت سات سات سرتبہ پڑھ کر دم کرے پھر ہررات سوتے وقت عورت ایک دانے کو بیہ آئی دانہ کھاتی رہے انثاء اللہ فرکر اولا دنھیب ہوگی آئیت بیہے:

اَدُ كَظُلُمْتٍ فِي بَحْرٍ لَّجِي يَّغُشُهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظُلُمْتِ عَمْنِ أَفَوْقَ بَعْضِ إِذَا آخُرَجَ يَدَةَ لَمْ يَكُلُ يَرْبَنَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ نُورًا فَهَا لَهُ مِنْ تُورِالنور: ١٤)

## برائے توت حافظہ ورفع نسیان

سمی کوحافظہ کی کمزوری اورنسیان کی شکایت ہوتو بہ کلمات مبارکہ اسی طریقے سے کاغذیر لکھ کر گلے میں ڈال دے یا بازو پر باندھ لے انشاء اللہ فدکورہ شکایت دور ہوگی۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِقِالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَمَتَنَا إِنَّكَ آنَتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ البقره: ٣٢)

انت ربّى لا آله إلا أنتَ عَلِيكَ تُوكّلتُ أَغِفنا آغِفنا يَاغَياثُ الْمَسْتَغيفينَ آغِفنا مَا شَاء اللهُ لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ الله بالله الْعَلشَى الْمَسْتَغيفينَ آغِفنا مَا شَاء اللهُ لا حَوْلَ وَلا قُوّةَ الله بالله الْعَلشَى الْعَظيمُ وَانَ الله قَدْ آخاط بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمُاطلاق: ٢١)

لَّا إِلَّهَ إِلَّالَتَ سُهُ حٰنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِين (الانبياء:٨٧)

| ياعليم | ياعليم | ياعليم | ياعليم |
|--------|--------|--------|--------|
| ياعليم | ياعليم | ياعليم | ياعليم |
| ياعليم | ياعليم | ياعليم | ياعليم |
| ياعليم | ياعليم | ياعليم | ياعليم |

#### آسیب اور جنات سے حفاظت کے لئے

(۱) مندرجه ذیل آیات اور نقوش کا تعویذ بنا کراس فض کے گلے میں ڈال دے یا بازو پر بائدھ لے جس کو جنات سے تکلیف ہوانشاء اللہ تکلیف جاتی رہے گا۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْوِادُ هَمَّتُ طَّائِفَتْنِ مِنْکُمُ اَنْ

تَفْشَلَا وَ اللهُ وَلِیُّهُمَا وَ عَلَى اللهِ فَلْیَتُوکِی الْمُوَمِنُونَ وَ لَقَدُ

تَصَرَکُمُ اللهُ بِبَدْرٍ وَ آنتُمُ اَذِلَةٌ فَاتَّقُوا اللهَ لَعَلَّمُ تَشْکُرُونَ

(ال عمران: ١٢٢ تا ١٢٢)

الله لآ إله إلّا هُو الْحَقّ الْقَيْوُمُ لَا تَاحُنُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمُ لَا تَاحُنُهُ سِنَةٌ وَ لَا نَوْمُ لَا الّذِي يَشْفَعُ عِثَالِلًا لَهُ مَا فِي السَّمُوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ مَنْ ذَا الّذِي يَشْفَعُ عِثَالِلًا بِإِنْ يَشْفَعُ عِثَالِلًا بِإِنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الْبِيهِمِ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ بِإِنْ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ الْبِيهِمِ وَ مَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيْطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلّا بِمَا شَآءَ وَسِمَ كُرُسِيَّهُ السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَا يَوْمُو الْعَلِي الْعَظِيمُ لَا السَّمُوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَلَا يَوْمُنَ عِلْمُ اللهُ اللهُ الْعَظِيمُ لَا الْكُونِ وَ يُوَمِن عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ سَمِيعًا فَا اللهُ سَمِيعًا عَلَى اللهُ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ وَ اللهُ سَمِيعًا عَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ سَمِيعًا عَلَى اللهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ وَ اللهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ وَ اللهُ سَمِيعًا عَلَى اللهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ وَ اللهُ سَمِيعًا عَلَى الْمُؤْمِنَ اللّهُ سَمِيعًا عَلَيْهُ وَ اللهُ سَمِيعًا عَلَى اللهُ السَامُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ربّی الله الواحد القهار ربّی الّذی یحی ویمیت حسبی ربّی حافظنی من شرّ الأشرار بحق یملیخا مکسلمینا مسیتازرنوش برنوش شاذنوش کشطیطوش اسم کلبهم قطمیر وعلی الله قصد السّبیل و منها جائر ولو شاء لهداکم أجمعین برحمتك بارحم الرّاحمین

| ح۸     | و٦     | د٤     | ب ۲    |
|--------|--------|--------|--------|
| ب ۲    | *      | 7 4    | ح۲     |
| و٦     | ح۸     | ب۲     | 8 4    |
| د ٤    | ب ۲    | ح۸     | ٦٢     |
| الو ان | الو ان | الو ان | الو ان |
| الو ان | الو ان | الو ان | الو ان |
| الو ان | الو ان | الو ان | الو ان |
| الو ان | الو ان | الو ان | الو ان |

(۲) مندرجہ ذیل تعویذ آسیب زدہ کے لئے مجرب ہے کاغذ پر یہ آیات اور کلمات کھیں اور مندرجہ ذیل نقوش بنا کر آسیب زدہ کے گلے میں ڈال دے یا بازو پر باندھے انشاء اللہ مریض شفاء یاوے گا۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِةُ لَ أُوحِىَ إِلَى أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْحِنَّ فَقَالُوا الرَّحِمٰنِ الرَّحِيْمِةُ لَوْمَنَ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِنَ اللهِ الْحَنْ فَقَالُوا اللهِ الرَّحْمٰنِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ المِنْ المُن الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ المُن ال

آمر حَسِبَتَ آنَّ آصَحٰبَ الْكَهْفِ وَ الرَّقِيْمِ كَانُوا مِنَ ايْتِنَا عَجَبًا (الكهف:٩)

قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدُ اللهِ اللهَ عَلَقَا مِّمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُوْرِ كُورُ (بني اسرائيل: ٥٠ تا ٥١)

قُلَ أَعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس ١-٢)

ربّی الذی یحی ویمیت حسبی ربی حافظنی عن شر الأشرار بحق یـمـلیخا مکسلمینا کشفو طط ازر فطیو نس تبتیونس يونس يوانس اسم كلبهم قطمير وَ عَلَى اللهِ قَصْدُ السَّبِيْلِ وَ مِنْهَا جَآئِرُو لُو شَآءً لَهَنْ كُمْ ٱجْمَعِيْنَ (النحل: ٩)

| يالطيف | يالطيف | يالطيف | الوان | الوان | الوان |
|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| يالطيف | يالطيف | يالطيف | الوان | الوان | الوان |
| يالطيف | يالطيف | يالطيف | الوان | الوان | الوان |

قُلُ آعُودُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِئ يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس ١-٢)

#### برائے وردِس

(۱) جب سر میں در دہوتو بیتعویذ لکھ کے سر پر باندھے یا ٹوپی اور پکڑی میں رکھ کر پہنا کریں انشاء اللہ در دسر جاتا رہے گا۔

| سحر | سحر | سحر | سحر |
|-----|-----|-----|-----|
| سحر | سحر | سحر | سحر |
| سحر | سحر | سحر | سحر |
| سحر | سحر | سحر | سحر |

| ١٦ | 11 | ۱۸ |
|----|----|----|
| ۱۷ | 10 | ١٣ |
| ١٢ | 19 | ١٤ |

| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع |
|--------|--------|--------|--------|
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع |
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع |
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع |

(۲) اس تعویذ کا بھی وہی طریقہ ہے جو اوپر ذکر کیا گیا لیتن اس سے بھی سر پر باندھنے کی برکت سے سرکا در داللہ کے فضل سے ٹھیک ہوجائے گا۔

| باقدوس | Į.     |        |        |     |     | ر   | ياقدوس |
|--------|--------|--------|--------|-----|-----|-----|--------|
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع | سحر | سحر | سحر | سحر    |
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع | سحر | سحر | سحر | سحر    |
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع | سحر | سحر | سحر | سحر    |
| يارافع | يارافع | يارافع | يارافع | سحر | سحر | سحر | سحر    |

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَاكُهُ الَّذِيْنَ امَنُوْا صَلُّوا عَلَيْهِ النَّبِيِّ يَاكُهُ اللَّهِ مَا النَّهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْمُ الاحزاب:٥١)

كَهٰيُهَ مَنَ وَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبُدَةً زَكْرِيَّ وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ وَكَالَّا وَلَا يُنْزِفُونَ (الواقعة: ١٩) فِي رَبَّهُ عَبْدَالُهُ مِنْ إِلَا يُنْزِفُونَ (الواقعة: ١٩) عبدالله بن زبير، ابو بكر، سلمان بن يسل خارجه بن زيد، عروه،

| ه ه ه ه ه ه کاکاکاکاکاکا | قاسم، سعید بن مسیب |
|--------------------------|--------------------|
|--------------------------|--------------------|

| ١٦ | 11 | ١٨ |
|----|----|----|
| ۱۷ | 10 | ۱۳ |
| ۱۲ | ۱۹ | ١٤ |

#### تعويذ برائح حفاظت حمل

جسعورت کاحمل بار بارساقط ہوجاتا ہوتو درج ذیل آیات کاغذ پر نیز مندرجہ
ذیل نفوش بھی اس کاغذ پر چڑے وغیرہ میں بند کر کے حمل کے دن شروع ہونے سے
بہلے عورت اپنے بازو پر بائدھ لے اور حمل شروع ہونے کے بعد ناف پر لئکا دے انشاء
اللہ تعالی حمل قرار پکڑے گا۔

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْظِ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّعُوا رَبَّكُونَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْم (الحج:١)

يَيْحَيْى خُذِ الْكِتْبَ بِقُوْةٍ وَ النَّيْنَةُ الْحُكْمَ صَبِيَّا مِرْمِ: ١١) اللَّمْ نَخْلُقْكُمْ مِّنْ مَّاءٍ مِّيْنِ ۞ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَادٍ مَّكِيْنِ۞ إلى قَلَدٍ مَّعَلُومِ (المرسلات: ٢٠ تا ٢٢)

محمد فاطمة الزهراء واصحابه أجمعين

يَّبُ لِمَنْ يَّشَاءُ إِنَاقُنَا وَيِّبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اللَّاكُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّ مُحُمَّدُ اللَّا كُورَ ﴿ أَوْ يُزَوِّ مُحُمِّدُ اللَّا كُورَ اللَّا كُورَ اللَّا كُورَ اللَّا اللَّا كُورَانًا وَإِنَافًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْكُمًا (شورى: ٤٩ تنا ٥٠)

وصلى الله على حير حلقه محمد و آله واصحابه اجمعين

برحمتك ياأرحم الرحمين

اللهُ يَعْلَمُ مَا تَخْمِلُ كُلُّ أَنْثَى وَ مَا تَغِيْضُ الْارْحَامُ وَ مَا تَزْدَادُ

و كُلُّ شَيْءِ عِنْكَةً بِمِقْدَادٍ (الرعد:٨)

وَ اصْبِرُ وَ مَا صَبُرُكُ إِلَّا بِاللَّهِ وَ لَا تَحْزَنُ عَلَيْهِمْ وَ لَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمُكُرُ وُكِ النحل: ١٢٧)

فَاللَّهُ خَيْرٌ خُفِظًا وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ (يوسف: ٦٤)

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلَ لَّهُ مِنْ قَبَلُ

سَمِيًّا (مريم: ٧)

| ٤٤٧ | ٤٥٠ | 204 | ٤٤٠ | ٦ | 1 | ٨ |
|-----|-----|-----|-----|---|---|---|
| 204 | ٤٤١ | 227 | 201 | ٧ | 0 | ٣ |
| 224 | 200 | ££A | १२० | ۲ | ٩ | ٤ |

| اسماء          | حاموس            | مرموس          | طوس                      |
|----------------|------------------|----------------|--------------------------|
| عريايااون      | معقوس            | فردوس          | حاموس                    |
| لَمْ يَلِدُ    | ٱللهُ الصَّمَٰدُ | آخذ            | قُلْ سُوَ اللَّهُ أَحَدٌ |
| كُفُوا أَخَلُ  | يَكُنُ لَّهُ     | وكم            | وَلَمْ يُولَلُ           |
| ياقابض         | ياقابض           | ياقابض         | ياقابض                   |
| ياقابض         | ياقابض           | ياقابض         | ياقابض                   |
| ياقابض         | ياقابض           | ياقابض         | ياقابض                   |
| ياقابض         | ياقابض           | ياقابض         | ياقابض                   |
| ايمان بحق      | وانت بحق         | بخولوت         | مرنون                    |
| بحق انحيل      | بحق زبور         | بحق تورات      | بحق فرقان                |
| بحق عرد        | بحق هدما صيل     | بحق تورات      | بحق انحيل                |
| إنك أنت الوهاب | إنك أنت الوهاب   | إنك أنت الوهاب | إنك أنت الوهاب           |

دَبِ هَبْ لِيْ مِنْ لَدُنْكَ دُرِيّةٌ طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيْعُ النَّعَآءِ (ال عسران :٣٨) ناف مُلْخ ك لِيَ تعويذ

جس مخص کوناف ٹلنے کی شکایت ہوتو وہ ان مبارک کلمات اور نفوش سے تعویذ

بنائے اور بازور باند مے انشاء اللہ ناف اپنی جگہ آجاوے گی تعویذ بہرہے۔
بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اعوذُ بعزة الله وقدرته وسلطانه من
شرّما احد وأحاذر إنّ اللّه يُمُسِكُ السَّمُوٰتِ وَ الْارْضَ اَنْ
تَرُولُا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ اَمُسَكُّهُما مِنْ اَحَدٍ مِنْ عَدِمِ إِنّهُ كَانَ
حَلِيْمًا خَفُورُ الفاطر: ١٤)

و يَشْفِ صُلُورَ قُومٍ مُّوْمِنِينَ (التوبة)

وَإِذَا مَرِضْتُ فِو يَشْفِينِ (الشعرآء:٨٠)

| ياقابض | ياقابض | ياقابض | ياقابض |
|--------|--------|--------|--------|
| ياقابض | ياقابض | ياقابض | ياقابض |
| ياقابض | ياقابض | ياقابض | ياقابض |
| ياقابض | ياقابض | ياقابض | ياقابض |

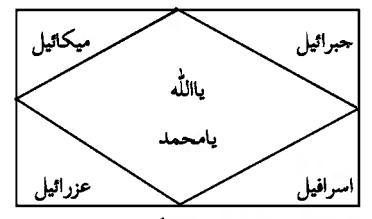

تجارت میں برکت اور مقدمہ میں کامیا بی کیلئے

جوفض تجارت میں نفع اور فائدے کا طلب گار ہویا کسی مقدمہ میں کامیا بی کا خواہاں تو مندرجہ ذبل آیت کلمات اور نقوش کا تعویذ بنا کر تاجر تجارت کے وقت اور مقدمہ میں کامیا بی کا طلب گار کچبری یا عدالت میں جانے کے وقت اپنے بازو پر بائد سے انشاء اللہ تجارت میں برکت اور مقدمہ میں کامیا بی نصیب ہوگ۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِةِ لَ إِنَّ الْفَصْلَ بِيَدِ اللَّهِيُّ وَيَّهِ مَنَ معربات نيخ المديث يَّشَاءُ وَ اللَّهُ وَاسِمٌ عَلِيْمُ ۞ يَّخْتَصُّ بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَشَاءُوَ اللَّهُ دُوالْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (ال عمران: ٧٤١٥٧٣)

وَ لَقَلْ مَكُنْكُمْ فِي الْارْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيْهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وْنِهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُ وْنَ (الاعراف: ١٠)

فَعُلْ حَسْمِيَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تُوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَرْالِينِهِ: ١٢٩)

747

| <b>£ £ Y</b> | ٤0٠    | 204         | 22.    |  |  |
|--------------|--------|-------------|--------|--|--|
| 204          | ٤٤١    | ११५         | 201    |  |  |
| 111          | 200    | <b>٤٤</b> ٨ | 220    |  |  |
| ११९          | ٤٤٤    | ٤٤٣         | १०१    |  |  |
| , VA7,       |        |             |        |  |  |
| ياالله       | ياالله | ياالله      | ياالله |  |  |

ياالله

ياالله

ياالله

ياالله

باالله

ياالله

ياالله

باالله

باالله

| بحرمت حبرائيل                            | الهي      |
|------------------------------------------|-----------|
| ا بالله الله الله الله الله الله الله ال | عزرائيل   |
| يامحمد ا<br>يامحمد ا                     | بحرمت     |
| العی بحرمت اسرا                          | الله الله |
| s. 1==s.",  n.,                          | <b>.</b>  |

ياالله

ماالله

باالله

بطبابت مساهیر

اَللَّهِم ارُحَم .... وَعَزِّزه وَارُزُقة وَكُنَّ لَهُ نَصِيراً.

وضاحت:

اللهم ار حم کے بعد خالی جگہ میں اس مخص کا نام لکھا جائے جس کو بہتعویز دینا ہو۔

| رحلن    | يارحمن يار |   | لدير | ياق | ياقدير | ياقدير | ياقدير |
|---------|------------|---|------|-----|--------|--------|--------|
| رحمن    | يارحمن يار |   | لير  | ياق | ياقدير | ياقدير | ياقدير |
| 9104    | <u>'A٦</u> |   | لدير | ياق | ياقدير | ياقدير | ياقدير |
| 9011011 | <u> </u>   |   | ادير | ياق | ياقدير | ياقدير | ياقدير |
|         | ٦          | ١ |      |     | ٨      |        |        |
|         | ٧          | ٥ |      |     | ٣      |        |        |
|         | ۲          | ٩ |      |     | ٤      |        |        |

إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَصلى الله على حير حلقه سيدنا و مولانا

عحمد و آله اصحابه اجمعين الله المحمد و آله اصحابه المحمد و آله و آل

يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيراً بخلقه الطف بي يا لطيف يا عليم يا خبير مربات ثير المديث

#### تعويذ برائح حفاظت اطفال

الله تعالی اس تعویذ کی برکت سے بچوں کو ہر بھاری نظر بداور بے جارونے سے محفوظ رکھیں گے بیہ آیات، اصحاب کہف کے نام مندرجہ ذیل نقوش کو کاغذ پر لکھ کر چڑے وغیرہ میں بند کر سے بچوں کے گلے میں ڈال دے اللہ تعالی اس کی برکت سے حفاظت میں رکھے گا تعویذ درج ذیل ہے:

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ أَعِينَدُكَ بِكَلمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِن شَرِّكُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ غَيْنِ اللَّامَّةِ تَحَصَّنتُ مِن شَرِّكُلِّ شَيْطَانِ وَهَامَّةٍ وَمِن كُلِّ غَيْنِ اللَّامَّةِ تَحَصَّنتُ بِحصُنِ آلْفِ الْعَلِيّ الْفِ لَا حَول وَلا قُوَّةَ اللَّهِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم بِحصُنِ آلْفِ الْعَلِيّ الْعَظِيم الْفَافِي اللهِ اللهِ الْعَلِيّ الْعَظِيم وَ عَشَعَتِ الْكَصُواتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اللهِ الْعَلِيم اللهِ الْعَلِيم اللهُ اللهِ اللهُ ا

قُلُ كُوْنُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا O أَوْ خَلُقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِ كُوْنِي السرائيل: ١٠٠)

قُلْ اَعُوْدُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ وَلِهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُوَاسِ الْخَتَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ

ربّى الذى يُحي و يميتُ حسبى ربّى حافظنى من شرِّ الأشرار بحق يَمِليخا مكسلمينا كشفوطط آزرفطيو نس تبتيونس يونس يو انس اسم كلبهم قطمير وَّ عَلَى اللهِ قَصْلُ السَّبِيِّلِ وَ مِنْهَا جَآئِرُو لُوْ شَاءَلَهَا كُمْ ٱجْمَعِيْنَ (النحل:٩) برحمتك يا ارحم الرّاحمين قُلْ آعُودُ بِرَبِّ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ ٥ إلهِ الرّحم الرّاحمين قُلْ آعُودُ بِرَبِّ النّاسِ مَلِكِ النّاسِ ٥ إله

# النَّاسِ مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي النَّاسِ الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مَنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ مَنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةِ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةُ وَالنَّاسِ مَنْ الْجَنِّةُ وَالنَّاسِ مِنْ الْجَنْ الْجَنْ الْجَنْ الْجَنْ الْجَنْ الْجَنْ الْحَاسِ الْحَدِيْقِ النَّاسِ مَنْ الْجَنْ الْحَدْلَقِ الْحَدْلَقِ الْحَدْلَقِ اللَّهِ اللَّهِ الْحَدْلَقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّالَةُ الل

| ص | ص | ص |
|---|---|---|
| ص | ص | ص |
| ص | ص | ص |
| ص | ص | ص |

| شواهد  | رحيق             | لميق   | عليق     |
|--------|------------------|--------|----------|
| ياالله | الرحيم           | الرحمن | بسم الله |
| ياالله | ياالله           | ياالله | ياالله   |
| ياالله | ياالله<br>ياالله | ياالله | ياالله   |

#### برائے الفت زوجین وا قارب

نقوش كوكاغذ برلكه كرمتعلقه كمركس محفوظ مقام بررهيس توخانداني الفت نصيب جوكى انثاءالله

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ وَمِنَ النَّاسِ مَنَ يَتَّخِذُ مِنَ دُونِ اللهِ آنْ لَا أَنْ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّعِيْمَ اللهِ وَ الَّذِيْنَ امْلُؤْشَدُّ حُبَّا لِلهِ وَ الْذِيْنَ امْلُؤُشَدُّ حُبَّا لِلهِ وَ الْذِيْنَ امْلُؤُشَدُّ حُبَّا لِلهِ وَلَا يَرَى اللهِ وَ الْذِيْنَ امْلُؤُلُو يَرَوْنَ الْعَذَابَ انَّ الْقُوَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا وَ لَوْ يَرَى اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ البقره: ١٦٥)

يُجِبُّهُمْ وَيُجِبُّونَهَ آذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤَمِنِيْنَ آعِزَّةٍ عَلَى

الْكُفِرِيْنَ (المائده: ٤ ٥)

إِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحُمٰنُ وَ الرَّحُمٰنُ وَ الرَّحُمٰنُ وَدُّالِمِيمِ:٩٦)

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّكُلَّ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلُتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرَّشِ الْعَظِيَّمِ (التوبه: ١٢٩)

حَسُبِي ربي أعطِف عليه وذللها فِانّ الله الفيا

وَ ٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لُوَ آنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَّا ٱلْفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَ اللهُ ٱلْفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيم الانفال: ٣٣) عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنِمْ مُّودَّةً وَاللهُ قَدِيْرٌ وَاللهُ عَفُورٌ رَّحِيْمُ (المنتخة: ٧)

٧٨٦

|     |        | YAT      |          |           |                    |         |          |               |
|-----|--------|----------|----------|-----------|--------------------|---------|----------|---------------|
| [ [ | ٤٧     | ٤٥٠      | १०४      | ٤٤٠       | <del>    8 -</del> | بلق     | بے رکاد. | , <b>गर</b> ं |
| [   | 70     | ٤٤١      | ٤٤٦      | ٤٥١       |                    | ت       | ی        | ť             |
| [   | ٤٢     | 200      | ٤٤٨      | 220       |                    | ب       | ر        | ق             |
| [   | ٤٩     | ٤٤٤      | ٤٤٣      | १०१       |                    | ب       | ر        | ى             |
|     | بامغلب | حبي      | بعلى     | اللهم قلم |                    | ق       | ی        | ر             |
|     |        | الابصار  | القلوب و |           | فلان               | لی حب د | نلبع     | اللهمة        |
|     | ٨      | ٤        | >        | ١         | ٨                  | 11      | ١٤       | ١             |
|     | , I    | ۲        | <b>Y</b> | 0         | ١٣                 | ۲       | ٧        | ۱۲            |
|     | ٣      | ٩        | ۲        | ۲         | ٣                  | ١٦      | ٩        | ۲             |
|     | ٣      |          | ٤        | ٨         | ١.                 | 0       | ٤        | ١٥            |
|     |        | د        |          | ص         | ٤                  |         | وو       |               |
|     |        | <u>4</u> |          | د         | د                  |         | ص        |               |
|     |        | ٩        |          | ری        | ی و                |         | ۲۲       |               |
|     |        | ص        |          | ر         | ح                  |         | ح        |               |

نوف:اللهم قلب کے بعد خالی جگد پر طالب اور علی حب کے بعد خالی جگد پر مطلوب کے نام لکھ وئے جا کیں است شفاء

حضرت شیخ الحدیث مریضوں کو اکثر قرآن پاک کے آیات جے آیات شفاء کہا جاتا ہے پانی میں پینے کے لئے دیا کرتے تھے م و يَشْفِ صُلُّ وَرَ قُوْمِ مُّوْمِنِينَ (التوبة: ١٤)

الصَّدُورِيونس: ٧٥) لَمَّا فِي الصَّدُورِيونس: ٧٥)

الشعرآء:٨٠٠ وَإِذَا مَرِضْتُ فُو يَشْفِينِ (الشعرآء:٨٠٠)

اس کے استعال کا طریقہ ہے کہ ان آیات مبارکہ کو کاغذ پر کالی سیابی سے لکھ کر برتن میں ڈال دے اس برتن میں پانی ڈالنے کے بعد جب لکھائی پانی میں خلط ہو جائے تو مریض کو بلا دے انشاء اللہ مریض شفاء یا وے گا۔

#### عشق مجازي سيحفاظت

غلبہ شہوت، برے تخیلات، عشق مجازی اور بدنظری سے بیخے کے لئے درج ذیل آیت ہرروزصبح کی نماز کے بعد پڑھنے کامعمول بنالیا جائے انشاءاللہ فدکورہ امراض سے نجات ملے گی۔

لَقَدُّ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤَمِنِيِّنَ إِذْ يُهَا يِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِمُ فَأَثْرَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْمُ وَأَثَابُّمُ فَتَحَا قَرِيْبُلُالفتح:١٨)

## برائے خوش خلقی اولا دواطاعت والدین

جب اولا داپنے والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کرتی ان کی بات نہیں مانتی خوش اخلاقی سے پیش نہیں آتی تو مندرجہ ذیل آیات اور نقوش کا تعویذ بنا کران کے علامیں ڈال دیا جائے یا بازو پر باندھے یا اپنے گھر کے کسی محفوظ جگہ میں رکھ دیا جائے انشاء اللہ اولا دمطیع اور فرمانبردارین جائے گی۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ النَّحِيْمِ اللَّهِ يَيْتُقُونَ وَلَهُ السَّمَ مَنْ فِي اللهِ يَبْقُونَ وَلَهُ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ اللَّهِ يُرْجَعُونَ فَيَ السَّمَوٰتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ اللّهِ يُرْجَعُونَ

عمران:۸۳)

يُعْبِّتُ اللهُ الَّذِيْنَ امَنُوا بِالْقُولِ الثَّابِتِ فِي الْحَيُوةِ الثَّانِيَا وَفِي الْحَيُوةِ الثَّانِيَا وَفِي الْحُورَةِ وَيُضِلُّ اللهُ الظَّلِمِيْنَ وَيَغْعَلُ اللهُ مَا يَشَآرُ الراميم: ٢٧) وَ إِمَّا يَشَآرُ اللهُ الظَّلِمِيْنَ وَيَغْعَلُ اللهُ مَا يَشَآرُ الراميم: ٢٧) وَ إِمَّا يَنْزَعَ نَا اللَّهِ اللهُ سَمِيعً وَ إِمَّا يَنْزَعَ فَاسْتَعِلْ بِاللَّهِ اللهِ سَمِيعً عَلِيْمُ (الاعراف: ٢٠٠)

هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم

ياحى يا قيوم أجِب في ديمُومَة ملكه وبقائه يا قوى أجِب يَا يُنْهُا الَّذِيْنَ امَنُوْ الْمَنْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ يَا الْفَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجُسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُونُهُ لَعَلَّاكُمُ تُقْلِحُونُ إِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطِنُ اَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَمَاوَةَ وَ الْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَ يُرِيدُ الشَّيْطِ وَ عَنِ الصَّلُونَةِ لَ الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصَدَّ كُمْ عَنْ فِرْكِرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُونَةِ لَ الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصَدَّ كُمْ عَنْ فِرْكِرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُونَةِ لَ الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِدِ وَ يَصَدَّ كُمْ عَنْ فِرْكِرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلُونَةِ لَ الْخَبْرِ وَ الْمَيْسِدِ وَ يَصَدِّ اللهِ وَعَنِ الصَّلُونَةِ لَا اللهِ وَعَنِ الصَّلُونَةِ لَلْ اللّهُ وَعَنِ الصَّلُونَ وَ احْذَارُ فَالِنَ الْمَلُهُ الْمُيشِيلِ اللّهُ وَا اللّهُ وَ الْمُؤْلِنَ الْمُلُغُ الْمُيشِيلِ اللّهُ وَالْمُؤَلِنَ الْمَلُعُ الْمُيشِيلِ اللّهُ وَالْمُؤْلِنَ الْمُلُغُ الْمُيشِيلِ السَّلُونَ وَ احْذَارُ فَالْمِلُونَ وَ احْذَارُ فَالْمُولُ وَ احْذَارُ فَالْمِن السَّلُهُ الْمُيشِيلِ اللّهُ وَالْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُيشِلِ اللّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعَالِقَالِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

£££££££££££££££££

| ياالله  | شواهد  | رفيق    | لميق     |
|---------|--------|---------|----------|
| ياللُّه | الرحيم | الرحمان | يسم الله |
| ياالله  | ياالله | ياالله  | ياالله   |
| يالله   | يالله  | ياالله  | ياالله   |

## نسخه برائے تسخیر حیوانات

بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ الرَّيْنِ الْعَلْمِيْنَ الْعَلَيْنَ الْمَعْدَى الرَّيْنِ الْمَعْدَى الْمُعْدَى اللهِ المَعْدَى اللهِ المَعْدَى اللهِ اللهِ اللهِ وَمَا الله بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهِ النَّاسِ مِنْ اللهُ بِعَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللهِ النَّاسِ مِنْ اللهِ النَّاسِ مِنْ شَرِّ حُسْدَة الْمَاكُولِ النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ مِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ النَّاسِ مِنْ اللهِ النَّاسِ مِنْ اللهُ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ النَّاسِ مِنْ اللهُ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ الْمَعْدَى النَّاسِ المَعْدَى النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمَعْدَى الْمُعْدَى الْمُعْدِى الْمُعْدَى ا

أَفْغَيْرَ دِيْنِ اللّهِ يَبْقُونَ وَكَالَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ طَوْعًا وَ كُرْهًا وَ اللّهِ يُرْجَعُوْلِكِالْ عمران: ٨٣)

#### برائے نیند

بِسَمِ اللهِ الرَّحَمٰنِ الرَّحِيْمِ اللَّهِم رَبُّ السَّمَوَاتِ وَمَا اطَلَت وَرَبُّ الْاَرْضِيْنَ وَمَا اقلت وَرَبُّ الشَّيطيْنِ وَمَا اَضلَّتُ كُنّ لَى جَاراًمِّن شَرِّ حَلَقِك آنَ يَقُرُّطَ عَلَى أَحَدُّ أَوَ آنَ يَّطُعَىٰ عَزَّجَارِكَ وَجَلَّ قَنَائِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا آنْتَ

| ياللّٰه | ياالله | ياالله | ياالله |
|---------|--------|--------|--------|
| ياالله  | ياالله | ياالله | ياالله |
| ياالله  | ياالله | ياالله | ياالله |
| ياالله  | ياالله | ياالله | ياالله |

### فراخي رزق ،حصول رزق حلال اور دفعه آفات كا وظيفه

نماز فجر اور نماز مغرب كے بعد كياره مرتبه سوره قريش آخرتك بيسم السلام السية السائد السية السيام الس

#### وظيفه برائح تنكدتي

نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد گیارہ مرتبہ یامغنی اور اس سے پہلے اور بعد گیارہ مرتبہ یامغنی اور اس سے پہلے اور بعد گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیا جائے انشاء اللہ تنگدی کی شکایت ختم ہو جائے گی۔ وفعہ دشمنی ، سلامتی اور حفاظت کا وظیفہ

مندرجہ ذیل کلمات ہر فرض نماز کے بعد جتنا بھی ممکن ہو پڑھتے جا ئیں انشاء اللہ دشمن اور جملہ آفات ومصائب سے حفاظت ہوگی کلمات یہ ہیں:

لاَ حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ لَا مَلْجَأَ وَلاَ مَنْجُا مِنَ اللهِ إِلَّا إلِيْهِ وظيفه برائ وع بليات وبرائ حاجت

نماز فجر اورمغرب کے بعد ۲۱۲ مرتبہ السحب اوراس سے پہلے اور بعد ایک ایک مرتبہ درود شریف پردھ لیا جائے جملہ آفات و مصائب سے حفاظت ہوگی اور ہر حاجت بوری ہوجائے گی انشاء اللہ

مقدمه وغيره مين كاميابي كاوظيفه

نرینہ اولا د کے لئے وظیفہ

جس کی نرینہ اولا د نہ ہوتی ہو وہ مندرجہ ذیل دعا ہر فرض نماز کے بعد جتنا بھی ممکن ہو پڑھ لیا کرے انشاء اللہ نرینہ اولا دنصیب ہوگی دعا یہ ہے:

رَبِّ لَا تَكُرُنِي فَرُدًا وَ آنْتَ خَيْرُ الْوُرِثِيْرَ النباء : ٨٩)

بخار كاروحاني علاج

جس کو بخار کی تکلیف ہوتو مندرجہ ذیل کلمات کو پڑھ کراس پر دم کریں انشاء اللہ تکلیف جاتی رہے گی کلمات ہے ہیں:

اذهب الباس ربّ الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء ك

شفاء لا يغادر سقما

#### مرض كالصل علاج

حضرت نے فرمایا! آج مسلمانوں پرفتم فتم کے مصابب آتے ہیں اطمینان قلب کسی کوبھی حاصل نہیں گرانی، تک وئی، اختلاف، بے اتفاقی غرض ایسی مصیبت نہ ہوگ جس سے مسلمان محفوظ ہوں ہم لوگ اپنے امراض کا علاج، مالی حالت کی بہتری،

صنعت کی ترتی اور زرعی اصلاحات وغیرہ میں ڈھونڈتے ہیں مگرمصائب اور پریشانیوں کا اصل علاج ان مادی چیزوں میں نہیں ہے بلکہ شریعت مطہرہ نے علاج تجویز فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اپنی زندگی اللہ کی مرضی اور قانون شری کے مطابق کر دی جائے جب تک ہم اللہ تعالی کے قانون کومضبوطی ہے نہیں تھامیں سے اور اپنے اعمال اخلاق، کردار اور ذہن و فكر ونظريات كوالله تعالى كى مرضى يرنه ذاليس كيتو امراض برهيس مح اور براحة ربيس کے اللہ تعالی ہم سب کو مجے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وصلى الله تعالى على حير حلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين